

انجیل برناباس اردو

> ترجمه مولا نامحمر طیم انصاریٌ

مقدمه مولا نامحمد امین صفدر صاحب او کاڑویؓ

ترتیبوپیشش جنا**ب خالدمحمو**د صاحب(سابق یوئیل کندن)

ناشر اداره اسمل میات کراچی-لاہور

258

جمله حقوق تجق اداره اسلاميات محفوظ

بہلی بار۔ رہے الاقل میں اسے مستعلم الرحمان باہتمام۔ اشرف برادران سلم م الرحمان

www.KitaboSunnat.com

المُسْتَوَافِ الْنَائِيَّةَ مَرِين رَوْدُ بِوَلَ أَرُودُ بِالْزِيلِ فِن: 7722401 المُسْتَوَافِ الْنَائِيةِ مِن اللهِ اللهِ المُورِدُ بِالْسِتَانَ فِن: 735325 المُسْتَوَافِ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ ال

ملنے کے پتے

ادارة المعارف: أن كانددان العلوم كرا بي نير ال كتيب دارا العلوم: جامعددان العلوم كرا بي نير الا دارالا شاعت: الكراب جناح رود كرا بي بيت القرآن: أردو بازار كرا بي بيت القرآن: نزداش ف المداري كلش اقبال كرا بي

> بیت العلوم: ۲۰ نامدرود لا بور اداره تالیفات اشرفید: بیرون بوبرگیث لمان شمر

<del>- بى ماۋل ئاۋل-لاور-</del> **دىر** 1.5.86.1

## انجيل برناباس كامخضرسا تعارف

الحمد للد''ادارہ اسلامیات'' کو بیٹار ندہی' اصلاحی' تاریخی اور دیگر مختلف علمی موضوعات پرکتب شائع کرنے کا اعزاز وشرف حاصل ہے۔

اوراس وقت بھی '' انجیل برناباس' کے نام سے جو کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے یہ کتاب نہ صرف تاریخی حیثیت رکھتی ہے' بلکہ حضرت سے این مریم علیہ السلام کی توحیدی تعلیمات کی نشاندہی بھی کرتی ہے' اور یہ کہ اس میں واضح طور پر حضرت یب ع سے علیہ السلام نے خاتم انہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی آ مہ کی '' بشارات' بھی دی ہیں۔'' انجیل برناباس' کا جو قدیم نسخہ میرے پاس ہے' اس کو'' اسلامی مشن' ' (سنت گر لا ہور ) نے الا اور میں شائع کیا تھا' اور اگر اسلامک پہلیکیشنز (پرائیوٹ) لمیٹل (لا ہور ) سے شائع ہونے والی'' برناباس کی انجیل' میں آسی ضیائی صاحب کی' ضروری گزارش' کے عنوان والی تحریر کوسا سے رکھا جائے توان کے مطابق' 'انجیل برناباس' ' پہلے والوں میں اور دوسری بار الا اور عمر ایسری

بار الرواع بين شائع مولك \_ www.KitaboSunnat.com

اوراب'' آئیل برناباس'' کا جوجدیداییش آپ کے ہاتھ میں ہے'وہ ای لاالا اور اب'' آئیل برناباس'' کا جوجدیداییش آپ کے ہاتھ میں ہے'وہ ای لاالا اور النخد کا نیالباس ہے' لہذا اگر لاالا اور کی سے گئی کی جائے تو معلوم ہوگا کہ اور اس ہی قلم و زمانے نے جس تیزی کے ساتھ زندگی کے مختلف شعبوں میں کروٹیں لی ہیں' وہاں ہی قلم و قرطاس کی دنیا میں بھی بوی حد تک تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں' مطلب یہ کہ'' انجیل برناباس'' کے لاالا اور النے والے نوٹ کو جب کمپیوٹر کمپوز کروا کر اس کی پروف ریڈنگ ای قدیم نوٹ کوسا سے رکھ کر شروع کی 'تو معلوم ہوا کہ' اس وقت کی ہاتھ کی کتابت والے اس نسخہ میں بعض الفاظ جھیائی میں صحیح طور پرند آنے کی وجہ سے بجھ ندآتے تھے' بعض جگہ بائبل کے حوالوں کے نمبر

ہے۔ غلط تھے حتی کہ' انجیل برنایاس' کے اصل نسخہ نمبر بھی غلط ڈیے ہوئے ہیں' بہر حال اپنی پوری

المد الموسط من من المعلى الموسط المو

والے ننچہ سے ہرطرح مطابقت بھی رہے۔

اوراس مقصد کے حصول کے لئے اسلا کہ پبلیکیشنز لا ہورادرصد بقی ٹرسٹ کرا چی ہے شائع ہونے والے'' انجیل برتاباس'' کے نسخوں سے مدد لی گئی۔لیکن اس کے باوجود '' انسان اورنسیان' والے جیلے کوسامنے رکھتے ہوئے قار کین سے التماس ہے کہ اگر وہ اس نئے ایڈیشن میں رہ جانے والی کمی غلطی یا غلطیوں کومحسوس کریں تو برائے کرم مطلع فر ماکیں' تاکہ آئندہ ایڈیشن میں ان کی تھے کر کی جائے۔

اس سے ساتھ ساتھ میں مولوی حفیظ اعظر صاحب فریروی اور مولوی خلیل الرحل حمالہ کا بھی انتہا کی مشاہ کی جم الجد مدد کا بھی انتہا کی مشاہد میں ایم کی کا بھی انتہا کی مشاہد میں ایم کی کا بھی انتہا کی مشاہد میں ایم کی کا بھی انتہا کی کا بھی است کے میں ایم کی کا بھی کا

خالد محمودُ سابق بوئيل كندن جامعه دارالعلوم كرا چی مربائل:0333-2248477 ۲ارریچ الاول ۱۳۲۲ ه

|       | •                                                                                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه  | عنوان                                                                                                           |
| ۳     | انجیل برناباس کامخضرساتعارف<br>:                                                                                |
| oitii | انجيل برنباس كى اہميت ايك نومسلم كى نظر ميں                                                                     |
| ٥٣    | مقدمها نجيل برنباس                                                                                              |
| ۲۵    | برنباس کی شخصیت                                                                                                 |
| **    | برنباس كادوسرامعزز لقب                                                                                          |
| 71    | برنباس کاعظمت |
| ۵۷    | برنباس كوروح القدس كامخصوص كرنا                                                                                 |
| 11    | برنباس کی انجیل ہی اصلی انجیل ہے                                                                                |
| ۵۸    | الجيل برنباس كاصحت وصدانت برميحيوں كےاعتراضات                                                                   |
| 44    | کیاموجورہ انا جیل میں حضور پڑھیائے کے متعلق کوئی پیشکو کی موجود ہے؟                                             |
| 42    | چوتھااعتراض                                                                                                     |
| ۷٠    | مسيح عليهالسلام کې ۱ پې شهادت                                                                                   |
| 44    | مسيح عليه السلام كومصلوب مائن ك نقصانات                                                                         |
| ,,    | بهاراعقبيده                                                                                                     |
| 11529 | ابتدائي تعارف                                                                                                   |
| 1+251 |                                                                                                                 |
| 1+9   | صحیح انجیل بیوع کی جن کانا م <sup>سیع</sup> ے ہے                                                                |
|       |                                                                                                                 |

١٣٣

۱۳۵

169

101

101

100

14.

141

140

ari

144

MA

144

141

124

144

149

łΛί

نمبراا

نمبركا

نمبر۱۱

نمبروا

عنوان فصل نبر۲۳

تمبر٢٥

تمبر۲۷ نمبرينا

نمبر۲۸

نمبر٢٩ نمبره

نمبرا۳ FOI 104

نمبر٣ نمبر۳۳

تمبرس نمبر٣٥

نمبر۳ نمبر٣

نمبر٣٨ نمبروس نمبره

نمبراس تمبراه

> نمبريهم نمبرهم

111 111

111

110 110

HY

114 · IIA

> 119 11.

ITT

177 110

114 IFA

111

144 110

نمبر٢٠

نمبر۲۱ نمبر۲۲ نمبر٢٣

140

نمبرسهم

1179

124

IFA

|      |             | ۷           | וייט געין ט |
|------|-------------|-------------|-------------|
| صفحه | عنوان       | صفحہ        | عنوان       |
| riy  | فصل نمبر۱۸  | IAT         | فصل نمبر۶۳  |
| ria  | نمير٢٩      | ۱۸۵         | تمبرك       |
| 770  | نمبروے      | YAI         | نمبر۸۸      |
| rrı  | تمبراك      | 114         | نمبروس      |
| PTT  | نمير۲       | IAA         | تمبره۵      |
| rrr  | نمبر۳۷      | 191         | نمبرا۵      |
| rry  | تمبراه      | 191"        | تمبر۵۲      |
| 112  | نمبر۷۵      | 1917        | نمبر۵۳      |
| 779  | تمبر۲4      | 194         | نمبر۵       |
| 14.  | نمبرے       | 19.5        | نمبر۵۵      |
| 777  | نمبر ۷۸     | <b>***</b>  | نمبر۵۹      |
| rrr  | نمبروے      | <b>1</b> *1 | تمبرے۵      |
| rra  | نمبر٨٠      | <b>***</b>  | نمبر۵۸      |
| rry  | نمبرا۸      | 4+14        | نمبره ۵     |
| rrz  | تمير۸۳      | r=0         | نمبر۲۰      |
| rrq  | نبر۸۳       | <b>r•</b> 4 | نمبرا۲      |
| 441  | نمبر۸۴      | <b>r</b> •A | نمبر٢٢      |
| rrr  | نمبر۸۵      | r+9         | نمبر۱۳      |
| ***  | نبر۸۹       | rii         | نمبره ۲     |
| rra  | نمبرے^<br>• | rir         | نمبر۲۵      |
| rrz  | نمبر۸۸      | ۲۱۲         | نمبر۲۹<br>: |
| 467  | نمبر۸۹      | 71 <b>0</b> | نمبر۲۷      |

| _            |                  |             |             |
|--------------|------------------|-------------|-------------|
| صفحہ         | عنوان            | صفحہ        | عنوان       |
| ror          | فصل نمبر۱۵۷      | MIV         | فصل نمبر١٣٥ |
| raa          | نمبر۱۵۸          | <b>""</b> ! | نمبر۱۳۳     |
| 202          | نمبر109          | rr          | نمبر ۱۳۳    |
| ran          | تمبر۱۲۰          | ٣٢٢         | تمبر١٣٨     |
| P41          | نمبرا۲۱          | ۳۲۵         | تمبراسا     |
| ۳۲۳          | تمبر٦٢ او١٢٣     | rry         | نمبر١٢٠     |
| 444          | نمبر۱۲۳          | ۳۲۸         | نمبرا۱۳     |
| <b>777</b>   | نمبر١٦٥          | <b>779</b>  | نمبراها     |
| 247          | تمبر٢٢١          | <b>""</b>   | نمبرساهما   |
| ۳۲۸          | نمبر ۱۲۷         | ٣٣٢         | تميرههما    |
| ۴۲۹          | نمبر۱۲۸          | mm          | تمبر ۱۳۵    |
| ۳20          | تمبر١٦٩          | 220         | نمبراس      |
| 121          | تمبر و که اماکه  | 22          | نمبر ۱۳۷    |
| 727          | تمبرا ۱۲۳،۱۲۲    | ۳۳۸         | نمبر ۱۳۸    |
| <b>7</b> 20  | نمبره کا         | rrq         | نمبرههما    |
| <b>124</b>   | نمبر۵ کا ۲۰۱۰ کا | ا۲۲         | نمبره ۱۵    |
| <b>72</b> A  | تمبرے کا ۱۷۸۰    | سهما        | نمبرا ۱۵    |
| r29          | نمبراكا          | ساماها      | نمبر۱۵۳     |
| ۳۸•          | نمبر• ۱۸         | ٢٣٦         | نمبر۱۵۳     |
| <b>17</b> /1 | نمبرا۱۸          | <b>ም</b> ዮላ | نمبر۱۵۳     |
| ۳۸۲          | نمبر۱۸۳          | ra.         | نمبر۱۵۵     |
| <b>ም</b> ለ የ | نمبر۱۸۳          | rar         | نمبر١٥٦     |

1+

|      |                      | 1•           |               |
|------|----------------------|--------------|---------------|
| صفحه | عنوان                | صفحه         | عنوان         |
| MIT  | فصل نمبر ۲۰۷         | ۳۸۵          | فصل نمبر۱۸۴   |
| ויות | نمبر ۲۰۸             | ۳۸۷          | نمبر۱۸۵       |
| ۲۱۲  | تمبر۹-۲۰و۲۰          | ۳۸۸          | نمبر۱۸۹       |
| ۳۱۸  | WWW.Kita             | boSahnat.com | نمبر۱۸۷       |
| r**• | تمبر۳۱۳              | <b>179•</b>  | نمبر۱۸۸       |
| ۳۲۲  | تمبر۱۲۱۳ و ۱۲۵ و ۲۱۲ | ۳۹۲          | نمبر ۱۸۹      |
| ۳۲۳  | نمبرڪا۲              | ٣٩٣          | نمبر• ١٩      |
| rr9  | تمبر۲۱۸ و۲۱۹         | <b>79</b> 0  | نمبرا19       |
| ۴۳۰  | نمبر٢٢٠              | rey          | نمبر194       |
| rrr  | نمبر۲۲۱              | <b>19</b> 4  | نمبر١٩٣       |
| rrr  | تمير۲۲۲              | <b>1799</b>  | نمبر١٩١٣      |
|      |                      | <b>/**</b> * | نمبر١٩٥       |
|      |                      | r*1          | نمبر197       |
|      |                      | r+r          | نمبر ۱۹۷      |
|      |                      | ۳۰۳          | نمبر۱۹۸       |
|      |                      | r.0          | نمبر199       |
|      |                      | ۲۰٦          | نمبر۲۰۰       |
|      |                      | r.L          | نمبرا ٢٠      |
|      |                      | <b>۴</b> •۸  | نمبر۲۰۲       |
|      |                      | M+           | نمبر۳۰۳       |
|      |                      | MI           | نمبر۲۰۴ و ۲۰۵ |
|      |                      | MIL          | نمبر۲۰۹       |

## «'نجيل برناباس کي اہميت ايک نومسلم کي نظر ميں''

بسم الثدالرحن الرحيم

حفرت عیسیٰ علیہ السلام خاتم النہین عظیقہ کو''آ مدمبارک'' کی پیشن گوئی دیتے ہیں' اور حضور اکرم عظیقے کی شان د کمالات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:۔

> ''لکین میں تم سے کچ کہتا ہوں کہ میراجانا تمہارے لئے فاکدہ مند ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مدد گارتمہارے پاس نہ آپیگا کیکن اگر جاؤ نگا تو اے تمہارے پاس بھیج دونگا۔اورو ہآ کر دنیا کو گناہ اور راستیازی اور عدالت کے بارے میں قصور وار تھمرائیگا۔ گناہ کے بارے میں اسلنے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے۔داستبازی کے بارے میں اسلے کہ میں باب کے پاس جاتا ہوں اورتم مجھے پھرنہ دیکھو گے۔عدالت کے بارے میں اسلئے کہ دنیا کاسر دار بحرم تلمبرایا گیا ہے۔ مجھےتم ہے اور بھی بہت ی یا تمیں کہنا ہے مگراہ تم اگل برواشت نہیں کر سکتے لیکن جب وه لین حیائی کاروح آیٹا توتم کوتمام حیائی کی راہ دکھا نگا۔اسلئے كدوه اني طرف سے ند كے كاليكن جو پچھ سے گاو بى كے گااور تمهیں آئندہ کی خبریں دیگا۔ دہ میرا جلال ظاہر کریگا۔اسلئے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خمریں دیگا۔ جو پچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے اسلئے میں نے کہا کہ وہ مجھ بی سے حاصل کرتا ہے اور تمهين خبرين ديكار' (يوحناباب ١٦ آيت ١٦١٧)

آ قائے نامدارآ تخضرت علیہ کے حق میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ پیشن گوئی اور بائبل مقدس کے عہد نامہ عیق و جدید کے دیگر مقامات میں خاتم النبیین علیہ کے بارے میں ندکورہ اس جیسی اور پیشنگو ئیال اور ان چیشئو ئیوں میں بیان ہونے دالے صفات و کمالات صاف طور پراس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ تمام پیشئو ئیاں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی'' ختم نبوت'' کا اعلان خاص و عام ہیں' اورآ ئندہ تمام جن وانس کیلئے'' حجت اتمام'' ہیں لیکن دوسری جانب عیسائی دنیا تقریر وتڑ ریے ذرایعہ آنخضرت ﷺ کی شان حق میں وار د ہونے والی ان پیشنگوئیوں کی عجیب وغریب تاویلات کرتے ہوئے ان کو''روح القدس'' کا

مصداق بتلاتے آئے ہیں اور بتاتے ہیں۔

اِ دهرعلاء اہل السلام نے نہ صرف'' بائبل مقدس'' سے عیسائی علاء کی تاویلات کا رد کیا بلکہ بائبل ہی سے مسکت جوابی کے ساتھ ان پیشنگو ئیوں کا مصداق حضور اکر م صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا۔

لہذاخمیری آ واز پر لبیک کہتے ہوئے جن بندگانِ اللہ نے ان پیشکو ئیوں کوصدافت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی'' آید مبارک'' کی دلیل قطعی جانا اور مانا ایسے برگزیدہ لوگ دامن اسلام سے وابستہ ہوئے' اور جن لوگوں نے نہ ماننا تھانہ مانے جس کے

نتیج کے طور پرعیسائی دنیا کی جانب سے سوالیہ انداز سے یہ اعتراض اٹھایا جانے لگا کہ:۔

''اہل اسلام ایک طرف تو بائبل کو'' محرف' بتاتے ہیں اور
دوسری طرف بائبل سے آنخضرت علیہ کی بابت بشارات اور
پیشن گوئیاں ہیش کزتے ہیں ;اس صورت میں اگر بائبل
''محرف' ہے تو بشارات کا دعویٰ باطل ہے' اور اگر بشارات اور
پیشن گوئیوں کا دعویٰ صحیح ہے تو بائبل کے''محرف'' ہونے کا دعویٰ
جھوٹا ہے''

عیسائیت کی جانب سے اس مذکورہ بالا سوال نما اعتراض کا جواب دیتے ہوئے ''جامعہ دارالعلوم کرا چی'' کاشعبہ دارالا فیا مکھتاہے:۔

> '' یہ بات مسلم ہے کہ موجودہ انجیل مقدس اپنی اُس اصلی عالت پرنہیں ہے جس طرح اُتری ہے بلکہ یہ عیسائیوں کی طرف سے تحریف شدہ ہے کلف کی بات یہ ہے کہ انجیل مقدس میں اس

قد رتح ہیف کے باوجود' رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جوپیشن گوئیاں اوران کی جوصفات اس کتاب مقدس میں بیان ك كئ بين اس كابيشتر حصاب بهي اس مين موجود باس لئ عیسائیوں پراتمام حجت کےطور پراسلام کی حقانیت اور رسول الله عليه في نبوت ورسالت كا ثبوت ان بى كى مقدس كماب سے پیش کیا جاتا ہے تا کہ عیسائیوں پر یہ بات واضح ہو جائے کہ تمهاری مقدس کتاب کی رو سے بھی اسلام کاحق اور سیا ندہب ہونااوررسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ کا آخری پغیر ہونا ثابت ہوتا ہے لہٰذااب اسلام کے ظہور کے بعد عیسا کی مسلک اختیار کرنے کی کوئی مختائش نہیں۔ اس تفصیل سے بیواضح ہو گیا ہے کہ کمآب مقدی اورای طرح دوسری آ سانی کتابوں ہے جوپیشن گوئیاں بطور دلیل کھی جاتی ۔ ہیں و دمسلمانوں کے حق میں اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے كيلي نبيس بكدانبيل عيسائيول براس بات كوواضح كرنے كيلي پیش کیا جاتا ہے کہ جب تمہاری مقدس کتابوں سے اسلام کی حقانیت ثابت ہو جاتی ہے تو پھر اسلام کو سے ول سے قبول کر لیما جا ہے' اس کے برخلاف عیسائی ویہودی مذاہب باطلبہ يرۋ فے رہنے كاكيا جواز ہے؟''

اور حفرت مولا نا بشیر احمد حینی صاحب مذکوره بالا تفصیلی جواب کا اجمالی خاکه پیش کرتے ہوئے فر ماتے ہیں:۔

> ''ہم اہل اسلام بائل کے بارے میں بے نظریہ رکھتے ہیں کہ بائبل میں کلام المی ہے' گر بائبل کلام الی نہیں بالفاظ دیگر

بائبل میں کلام اللہ موجود ہے گرساری بائبل کلام اللہ نہیں بلکہ اس میں انسانی ہاتھ کا کرشمہ وکرتب بھی موجود ہے جیسا کہ پہلے تحریر کیا گیا ہے نہیں بائبل کے متعلق ہمارے دونوں نظریے حق و صداقت پر بنی ہیں ' (تربیت روسیت میں)

ادھر'' انجیل برناباس' جب مختلف ادوار میں مختلف زبانوں سے ترجمہ ہوتی ہوئی منظر عام پرآئی تو ۱۹۰۸ میں بناباس' جب مختلف ادوار میں مختلف زبانوں سے ترجمہ ہوتی ہوئی منظر عام پرآئی تو ۱۹۰۸ میں ایک عیسائی ڈاکٹر طلل بک سعادت نے ابطالوی زبان کے انگر بزی ترجمہ سے اُسے جب عربی زبان میں ترجمے کر کے شائع کیا تو عیسائی دنیا میں ایک شور کی گیا۔ اور'' انجیل برناباس' کو جعلی قرار دیتے ہوئے اس انجیل کو کسی مسلمان کی تصنیف بتایا 'خود ڈاکٹر طیل بک سعادت صاحب نے'' نجیل برناباس' کے مقدمہ میں اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ انجیل کسی ایسے محفس کی تصنیف ہے جو پہلی نصرانی تھا اور پھر

مسلمان ہو گیا تھا' بہر حال عیسائی علاءاورعوام میں'''نجیل برناہاس'' کے جعلی ہونے کے حوالے ہے یہایک خاص اعتراض ہے کہ یہ انجیل کسی مسلمان کی تصنیف ہے۔

عیسائیوں کی جانب ہے ایک دوسری وجہ اس انجیل کوجعلی قرار ویے جانے کی جو سان نظرا تی ہے دہ یہ ہے کہ اس میں نہ صرف آنخصرت صلی اللہ علیہ دسلم کا''آ مہ مبارک''
کی تفصیل کے ساتھ خاتم النہ بین صلی اللہ علیہ دسلم کا اسم گرا می بھی ذکر ہے' بلکہ بیعیسائیت کے عقیدہ کفارہ اور حضرت سیّج کے مصلوب کیے جانے کی قردیداور ختنہ کے حکم کے ساتھ ساتھ ایک اللہ تعالیٰ کی واحدا نبیت کا سبق اور درس بھی دیت ہے' لہذا عیسائی عقائد کے خلاف ''نجیل برناباس'' کوجعلی قراردے دیا' چنا نچے بیسائیت کی متند کتاب'' کے ان حقائق نے ''نجیل برناباس'' کوجعلی قراردے دیا' چنا نچے بیسائیت کی متند کتاب'' قاموس الکتاب''' برنباس کی انجیل'' کے عنوان سے ایک جگر گھتی ہے:۔

''بسر نبساس کسی انجیل'' ایک جعلی انجیل جوغالبًا جودھویں صدی عیسوی کے اوائل میں کھی گئی۔ داخلی شہادت ہے خلا ہر ہوتا ہے کہ مصنف فلسطین کا باشندہ نہیں تھا کیونکہ وہ

د ہاں کے جغرافیہ سے پورے طور پر واقف نہیں۔ یہ اطالوی زبان میں کھی گئی اور اس میں انا جیل اربعہ اور قرآن مجید کے اقتباسات ملتے ہیں۔مصنف احادیث اور اسلامی تعلیم سے بھی اچھی طرح واقف ہے۔'' (تا موں اکتاب میں ۱۳۷)

اس سے پہلے کہ میں'' انجیل برناباس'' پرعیسائیوں کے فدکورہ بالا اعتر'ض ادراس جیسے دیگر اعتراضات کے جواب کی طرف آ دُں اس مضمون سے پہلے چند گزار شات مناسب خیال کرتا ہوں۔

اس بندہ کے عیسائیت سے تائب ہوکر'' دین اسلام'' قبول کرنے پر جب خائدان اور خائدان اور خائدان اور خائدان سے باہر عیسائیوں نے اسلام پر اعتراضات کئے تو میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہ جذبہ پیدا ہوا کہ میں اپنے خائدان اور خائدان سے باہران عیسائی یگا توں اور برگانوں کے اعتراضات کے جواب دوں' لہذا اس جذبہ کے تحت روعیسائیت کی کتب کی تابش نے مجھے حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ مرحوم ومغفور کی کتاب ''اظہار الحق' مجمع وف'' بائیل ہے قرآن تک' اور''اعجاز عیسوی'' سے جا ملایا۔

عیمانی ند بہ کا بیرد کار ہوتے ہوئے کیونکہ خود مجھے عیمائیت کے فد بہ وعقا کد کا بہت رکی اور واجی ساعلم تھا' اس لئے میر ہے قبول اسلام کے بعد جب عیمائیت کی جانب سے اعتراضات کا طوفان اٹھا تو ان دو فدکورہ بالا کتب نے'' دین اسلام'' پرمیر ہے ایمان کو تازگی بخشتے ہوئے مجھے نہ صرف اسلام پرعیمائیوں کے پیجا اعتراضات کے حقیقت پندانہ جوابات فراہم کئے بلکہ عیمائیت کے جن عقائد کے بارے میں' میں بہت ہی اجمالی تشم کی معلومات رکھتا تھا' ان کی تفصیل بھی حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ان فرکورہ بالاکتب نے ویں۔

'' مکتبہ دارالعلوم کرا چی'' سے شائع ہونے والی حضرت مولا نا رحمت اللہ کیرانو ی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب''اظہارالحق''بمعر وف' 'بائبل سے قرآن تک''جس کے ارد دمتر جم حفزت مولانا اكبرعلى صاحب رحمة الله عليه تض اوراس كتاب پرشرح وتحتيق كا كام شخ الحديث حفزت مولانا محرتق عثانی صاحب مظلهم نے كيا ہے ندصرف شرح وتحقيق كا كام كيا، بلكه اس بے نظير كتاب پرعلوم سے پر ايك بهترين 'مقدمہ' 'بھی تصنيف كيا ہے' جوعليحد ہ سے ''عيمائيت كيا ہے؟'' كے زيرعنوان كماني شكل ميں بھی دستياب ہے۔

اس كتاب مِن شِيخ الاسلام حضرت مولا نامحرتتي عثاني صاحب مظلهم في عيسائيول كي جانب ہے'' آنجیل برنایاں''کے بارے میں ان سوالات اوراعتر اضات کا جواب بھی حقائق کی روشن میں لکھا ہے جو' 'آنجیل برناباس'' کی تصنیف اور تاریخی حقائق بر کیے جاتے ہیں۔ شخ الاسلام حفرت مولا نامحمرتقي عثاني صاحب مرظليم نے'' انجيل بر ناباس'' پراٹھنے والےاعتراضات اورسوالات کے جواب کیلئے''انجیل برنایاس'' کے جس نسخہ کو یا ہنے رکھا' وہ عیسائی ڈاکٹر خلیل بک سعادت ہی کے عربی ترجمہ کا اُردوتر جمہ ہے جس کے نمترجم جناب مولوی محمر کیم انصاری ہیں جس کو''اسلامی مشن ( سنت مگرلا ہور ) والوں نے ۱۹۱۲ء میں شالکع کیا'شخ الاسلام حضرت مولا نامحمرتقی عثانی صاحب کی کتاب'' میسائیت کیا ہے؟'' میں کیونکہ ''انجیل برناباس'' کاتعارف بھی شامل ہےاس بناء پر پھیٹیت نومسلم مجھے بے حد شوق رہا کہ میں' انجیل برناباس' کا مطالعہ وزیارت کروں۔ کیونکہ حضرت مولا نانے اینے اس مضمون میں بعض جگہ'' انجیل برناباس'' کے اقتباسات بھی نقل کئے ہیں۔ چنانچیاس مقصد کے تحت میں نے ایک خط''اسلامی مشن'' (سنت تکر لا ہور ) کے ناظم اعلیٰ کے نام اس گز ارش کے ساتھ لکھا کہ مجھے''آنجیل برناباس'' کاایک نسخہ مطلوب ہے'لہذا صدراسلامی مثن جناب محتر م سیداحسن نواز صاحب نے ندصرف میرے خط کا جواب عمّایت فر مایا بلکہ'' انجیل برنایاس'' کا ایک قدیم نسخ بھی جیج ویااورا بے گرامی نامہ میں لکھا کہ:

''انجیل برناہاس'' کابہ نایاب قدیم نسخہ بڑی مشکل ہے دستیاب

موا ہے۔ اس سے جدا ہونے کو دل نہیں جا بتا گر آ ب کی تبلینی

## ما ی کے پین نظر بھیجا جار ہاہے'

بذر بعد ڈاک رجٹر ربک پوسٹ جب بیاند مجھے لماتو میری خوٹی کی انتہا نہ تھی کیونکہ بید انجیل کر ہونکہ بید انجیل کر انہاں 'کے ان سخوں میں سے ایک نسخہ کی کا پی تھی جس کی بنیاد پر حضرت بیشی الاسلام مولا نامحم تقی عثمانی صاحب مظلم نے ''انجیل برناباس'' پر عیسائیوں کے اعتراضات کے جوابتح ریفر مائے ہیں۔

''انجیل برناباس'' کے مطالعہ کے دوران اس کی ظاہری خشہ حالی کو دیکھتے ہوئے میرے دل میں بیخواہش پیدا ہوئی کہ کاش کوئی پبلیشر ادارہ'' انجیل برنایاں'' کےاس قدیم و نایاب نسخ کومن وعن خوبصورت انداز میں جھاب دے تاکہ بیتیتی اٹاشآ کند و کے علمی حلتوں اور اہل ذوق کے لئے محفوظ رہ جائے' چنا نجہاس مقصد کے تحت''انجیل برنایاس'' کے اس نسخہ کولیکر جامعہ دارالعلوم (کراچی) کے استاز گرامی حفرت اقدس مولانا محودا شرف صاحب مظلم کی خدمت میں حاضر ہوا' ''انجیل برنایاس'' کی ظاہری ختیہ حالی د کھتے ہوئے اور میری گزارش کو سنتے ہوئے حضرت والا نے انتہائی مسرت کے ساتھ ''انجیل برناباس'' کے اس نایاب نسخر ک''ادار واسلامیات'' سے اشاعت کا اراد وفر ماتے ہوئے غالبًا دوسرے یا تیسرے روز مجھ احقر کو اس پر''مقدمہ'' ککھنے کوفر ہایا' اس وقت تو حضرت والا کے سامنے خوثی کے ساتھ عجلت میں'' انجیل برناباس'' برمقدمہ لکھنے کی''ہاں'' کردی مگر بعد میں بہت افسوس ہوا کہ بیمیں نے کیا کیا اکہ بھھ ایسا کم فہم اور علم ہے کورا آ دمی اس عظیم کتاب پر بھلا کیا ؟ ''مقدمہ'' لکھ سکتا ہے وہ بھی ایسی صورت میں جبکہ'' انجیل برناباس' کے اس قدیم و نایاب نسخہ پر پہلے ہی سے حضرت مولانا محدامین صغدر صاحب ّ (او کاڑو) نے'' نظیر''مقدمہ ککھا ہوا ہے۔

بہرحال حضرت مولا نامحموداشرف صاحب مدظلہم کے سامنے کی ہو کی ''باں'' کو نبھانے کی غرض سے دو جار صفح ساہ کرنے ہیٹھ گیا' اور ارادہ یہ تھا کہ''انجیل برنا ہاس'' پر عیسائیوں کی طرف سے اس کے''جعلی''ہونے کے اعتراض پر پچھے نئے اور اچھوتے انداز ے کھوں گا' کیکن حقیقت یہ ہے کہ اس موضوع پر حفزت مولا نامحمق عثانی صاحب مظلم ا اپنی کتاب' عیسائیت کیا ہے؟'' میں' انجیل برناباس' کے زیرعنوان ایسی تحقیق اورعلمی گفتگو کر بچکے ہیں کہ جو واقعتا '' انجیل برناباس' کے قاری کے لئے انتہائی مفید ہے (جیسا کہ گزشتہ سطور میں اجمالی طور پر ذکر کر چکا ہوں)

یہ بہت ممکن تھا اور ہے کہ'' آئیل برناباس'' کوجعلی کہنے والے اعتراض کندگان کے جواب میں' میں الفاظ کو و ملمی اور تحقیق رنگ وروپ ندد ہے باتا جو حضرت شخ الاسلام نے ویا ہے' لہذا بہت مناسب معلوم ہوتا ہے کہ'' انجیل برناباس'' پر'' مقدم'' کی حیثیت سے حضرت شخ الاسلام جسٹس محمدتق عثانی صاحب مظلم کی عالمان تر کر کواس نے ایڈیشن میں شامل کرلیا جائے۔ لہذا تھوڑی کی ترتیب کے فرق سے حضرت کی اس پوری تر کرکوائل اسلام کیلئے عمومی حیثیت میں اور عیسائی ونیا کیلئے خصوصی طور پر پیش کرتا ہوں اور پھر فیصلہ عیسائی ائل علم اور پاوری صاحبان پر چھوڑتا ہوں کہ کون ضمیر کی آ واز پر لبیک کر'' انجیل برناباس'' کی حقیقت کوتسلیم کرتا ہے'

برناباس حواری کے تعارف کے حوالے سے حضرت مولانا محمد تقی عثانی صاحب ''پیلس اور برناباس''کے زیرعنوان لکھتے ہیں:۔

''حضرت عینی علیہ اسلام کے بارہ حواریوں میں سے جو صاحب پولس کے نظریاتی انقلاب کے بعد سب سے پہلے ان سے طے اور جواکی طویل عرصے تک پولس کے ساتھ رہوہ ، برنباس ہیں' حواریوں میں ان کا مقام کیا تھا؟اس کا اندازہ کتاب اٹھال کی اس عبارت سے ہوگا''اور پوسف نامی ایک لا دی تھا جس کا لقب رسولوں نے برنباس لینی نفیحت کا بیٹا رکھا تھا' اور جس کی پیدائش کیزس کی تھی'اس کا

ایک کھیت تھا جسے اس نے بیچا اور قیت لاکر رسولوں کے
پاؤں میں رکھ دی''(اعمال ۲۰۳۳)

(میمائیت کیا ہے؟ م۱۲۷)

اور' انجیل برناباس'' کے زیر میں مولا نافر ماتے ہیں کہ:۔

" یعظی متجدتقریا واقعہ بن جاتا ہے ،جب ہم یددیکھتے ہیں کہ سولہویں صدی میں پوپ اسکٹس پنجم کے خفیہ کتب خانے ہے برناہاس کی کھی ہوئی انجیل برآ مدہوتی ہے جس کے پہلے ہی صفح

ربیعبارت برکه: SitaboSunnat.com "اعزيزد الله نے جوعظيم اور عجيب ہاس آخري زمانے میں ہمیں اینے نبی یموع مسے کے ذریعہ ایک عظیم رحت ہے آ ز مایا'اس تعلیم اورآیتوں کے ذریعہ جنہیں شیطان نے بہت ے لوگوں کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بنایا ہے 'جوتقویٰ کرتے ہیں 'اور بخت کفر کی تبلیغ کرتے ہیں ہمسے کواللہ کا بیٹا کہتے ہیں' ختنہ کا ا نکار کرتے ہی' جس کا اللہ نے ہمیشہ کے لئے حکم دیا ہےاور ہر نجس گوشت کو جائز کہتے ہیں انہی کے زمرے میں پولس بھی عمراہ ہوگیا جیکے بارے میں بچھنہیں کہدسکتا ممرافسوں کے ساتھ اور وہی سب ہے جس کی وجہ ہے وہ حق بات لکھ ریا ہوں 'جومیں نے یئوع کے ساتھ رہنے کے دوران ٹی اور دیکھی ے' تا کہتم نجات یاؤ' اور تمہیں شیطان گمراہ نہ کرے .. 'اورتم الله کے حق میں ہلاک ہو جاؤ اور اس بناء پر ہراس محض ے بچ جو تہمیں کی نی تعلیم کی تبلیغ کرتا ہے جو میرے لکھنے کے خلاف مو تا كرتم ابدى نجات يا ؤ' ' (برناس ١٩٥٢)

یمی برنباس کی وہ انجیل ہے جے عرصہ دراز تک چھپانے اور منانے کی بڑی کوشیں کی گئیں ادر جس کے بارے میں پانچویں صدی عیسوی میں ( یعنی آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تخریف اللہ علیہ وسلم کی تخریف آ وری ہے کئ سوسال پہلے ) پوپ جیلاشیش اول نے بیتھم جاری کر دیا تھا کہ اس کتاب کا مطالعہ کرنے والا مجرم سمجھا جائے گا اور آج یہ کہا جا تا ہے کہ یہ کی مسلمان کی تھی ہوئی ہے جائے گا اور آج یہ کہا جا تا ہے کہ یہ کسی شبہ کی تخوائش رہ جاتی ہے کہا اس کے بعد بھی اس بات میں کسی شبہ کی تخوائش رہ جاتی ہے کہ موجودہ عیسائی نم جب سراسر پوس کے نظریات اور حضرت کے موجودہ عیسائی نم جب سراسر پوس کے نظریات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا آپ کے حوار یوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں فیای حدیث بعدہ یو منون؟' ( میسائیت کیا ہے؟ میں ۱۵۱۹ اور ۱۹۳۹) فیلی نہورہ ولائل و حقائق کے بعد ص ۱۵۱ پرشنے الاسلام مولا نا محمد تھی نہورہ ولائل و حقائق کے بعد ص ۱۵۱ پرشنے الاسلام مولا نا محمد تھی نہوں

ان ندکورہ ولائل و حقائق کے بعدص اے اپریشنخ الاسلام مولا نا محمد تقی عثانی صاحب ''انجیل برنا ہاس'' پر لکھتے ہیں:۔

"پہ بات تو اب علمی دنیا میں ڈھکی چیپی نہیں رہی کہ جوانجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی 'وہ دنیا سے مفقود ہو چی ہے' اس وقت جو کتابیں' 'انجیل' کے نام سے مشہور ہیں ان سے مراد حضرت عیسیٰ کی سوانح حیات ہے جے مختلف لوگوں نے تعلیمات کا ایک بڑا حصہ نے قلمبند کیا ہے اور اس میں آپ کی تعلیمات کا ایک بڑا حصہ بایا جاتا ہے۔''

تاریخ ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مختلف شاگر دوں ادر حوار بوں نے اس تسم کی انجیلیں لکھی تھیں'لوقاا پی انجیل کے شردع میں لکھتے ہیں۔

" بچونکد بہتوں نے اس پر کر باندھی ہے کہ جو باتیں مارے

درمیان داقع ہو کیں ان کوتر تیب دار بیان کریں' جب کہ انہوں نے جوشر دع سے خود و کیھنے دالے اور کنام کے خادم تھے ان کو ہم تک پہنچایا'' (لوکا:۲۰)

کین عیمائی حفرات نے ان بہت کی انجیلوں میں سے صرف چار انجیلوں کو معتبر مانا ہے جوعلی التر تیب متی ۔ مرقس وقا اور یوحنا کی طرف منسوب ہیں 'باتی انجیلیں یا تو ہم ہو چکی ہیں یا موجود ہیں گرانہیں عیسائی حفرات تلیم نہیں کرتے ۔
لکین آج سے تقریبا ڈھائی سوسال پہلے ایک کتاب دریافت ہوئی جو برناباس حواری کی طرف منسوب ہے 'اس کتاب کی دریافت نے دنیا بھر میں ایک بلجل پیدا کر دی اسلے کہ اس میں نصرف بہلے کہ اس میں ایک بلجل پیدا کر دی اسلے کہ اس میں نصرف بہلے ہے انہ میں ایک بلجل پیدا کر دی اسلے کہ اس میں نورا ایوان منہدم ہوجا تا ہے بلکہ اس میں نبی آخر الز مال حفرت کی حرم صطف اللے کہ اس میں کھی بھی بھی اور الیوان منہدم ہوجا تا ہے بلکہ اس میں نبی آخر الز مال حفرت کے مصطف اللے کہ اس میں کہا تھی کا اس میں کہا تھی کہا تھی۔

اسوقت سے لیکر آجک بہت سے علمائے عیسائیت اور ماہرین تاریخ نے اس کتاب کو اپنا موضوع بحث بنایا ہے 'ادر تمام عیسائی علماء نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ اصلی انجیل برناباس نہیں ہے 'بلکہ اس کا مصنف کوئی مسلمان ہے جس نے عیسائیت کو غلط نابت کرنے کے لئے اسے برناباس حواری کی طرف منسوب کردیا ہے۔

جناب سید رشید رضامصری مرحوم کے ایک مختصر مضمون کے سوا اس سلسلے میں کسی مسلمان کی کوئی تحریر میری نظر سے نہیں گزری محضرت مولا نار مت اللہ صاحب کیرانویؒ نے اپنی شہر ہ آفاق کتاب ''اظہار الحق'' میں انجیل برناباس کا بہت مخقر سا ذکر فر بایا ہے' راقم الحروف حال ہی میں اظہار الحق کے اردور جے فر بایا ہے' راقم الحروف حال ہی میں اظہار الحق کے اردور جے انجیل برناباس اورا سکے موضوع پر مختلف مضامین پڑھنے کا اتفاق ہوا' برناباس اورا سکے موضوع پر مختلف مضامین پڑھنے کا اتفاق ہوا' اس مطالعے کا حاصل میں اس مخقر مقالے میں پیش کرر ہا ہوں امید ہے کہ علم دوست حضرات کے لئے دلچین کا باعث ہوگا۔ میں سب سے پہلے انجیل برناباس کا مختر تعارف اوراس کے پچھ میں سب سے پہلے انجیل برناباس کا مختر تعارف اوراس کے پچھ اقتباسات پیش کرونگا' اورا سکے بعد قدر تے تفصیل کیساتھ اس بات کی تحقیق کی جائے گل کہ یہ انجیل اصلی ہے یا جعلی ؟ انجیل باس معروف انا جیل اربعہ سے بہت می چیزوں میں مختلف برناباس معروف انا جیل اربعہ سے بہت می چیزوں میں مختلف ہے' لیکن چارافتلاف ایسے ہیں جنہیں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔

(۱)اس انجیل میں حضرت کی نے اپنے '' خدا''اور'' خدا کا بیٹا ''ہونے سے صاف انکار کر دیا ہے۔

(۲) ائمیں حضرت میٹے نے بتایا ہے کہ وہ ''میے''یا''میا'' جسکی بشارت عہد قدیم کے صحیفوں میں دی گئی ہے' اس سے مراد میں نہیں ہوں بلکہ حضرت محمر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مصداق ہیں جوآ خرز مانے میں مبعوث ہوں گے۔

(٣) برناباس کا بیان ہے کہ حفرت سے علیه السلام کوسولی نہیں دی گئ کیکھان کی جگہ یہوداہ اسکر یوتی کی صورت بدل دی گئ تھی 'جے یہودیوں نے حضرت عین سمجھا 'اورسولی پر پڑھادیا حالا تکہ حضرت عینی علیه السلام کواللہ نے آسان پراٹھالیا تھا' (۳) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جس بیٹے کو ذیج کرنیکا ارادہ کیا تھادہ حضرت ایکن علیہ السلام نہیں بلکہ حضرت اساعیل علیہ السلام تھے۔''(عیبائیت کیاہے؟ میں اعداد)

'' انجیل برناباس میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا اسم گرامی''اس عنوان کو قائم کرتے ہوئے مولا نا لکھتے میں کہ: -

"ذیل میں ہم آئیل برناباس کی چندوہ عبارتیں پیش کرتے ہیں جنہیں حضرت عیلی علیه السلام کی زبانی سرور کونین حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کی تشریف آوری کی بشارتیں ذکر گئی ہیں ہم یہاں مارے پاس انجیل کے عربی اور اُردو ترجے ہیں ہم یہاں دونوں کی عبارتیں نقل کریگئی اُردو ترجے پراس لئے اکتفائییں کیا گیا کہوہ واک مسلمان عالم کا کیا ہوا ہے اسکے برعس عربی ترجہ واک سعادت نے کیا ہے جوایک عیمائی عالم ہیں۔ ترجہ واک سعادت نے کیا ہے جوایک عیمائی عالم ہیں۔ (۱) لست اهلا ان احمل رب طات جرموق اوسیور حداء رسول الله الذی تسمونه مسیا الذی حلق قبلی ویاتی بعدی دھری اور الله الذی تسمونه مسیا الذی حلق قبلی

یں اسکے لائق بھی نہیں ہوں کہ اس رسول اللہ کے جوتے کے بندیا تعلین کے تھے کھولوں جس کوتم میا کہتے ہوؤہ ہو کہ میر بہلے پیدا کیا گیا اور اب میر بے بعد آئے گا (عربی ترجمہ مطبوعہ تا ہرہ ۱۹۵۸ء میں ۲ واردوتر جمہ مطبوعہ لا ہور ۱۹۱۲ء میں ۲) لاما رأیته امتلات عزاء قائلا یا محمد لیکن الله معک ولیجعلنی اهلا ان احل سیر حذائک رفصل ۴۳ آب ۲۰)

ادر جب كه من نے اسكود يكھا بين لئى سے بحركر كہنے لگا اے محمد اللہ تير سے ماتھ موادر بحق كو اسقا بل بنائے كه بين تيرى جوتى كا تمر كھولوں (عربي ترجم ص ٢٩) أردوتر جم ص ٤٠) اجماب التلاميذيا معلم من عسى ان يكون ذلك الرجل الذي تتكلم عنه الذي سياتي الى العالم؟ اجاب

الرجل الذى تتكلم عنه الذى سياتى الى العالم؟ اجاب يسُوع بابتها ج قلب: انه محمد رسول الله (نصل ١٦٣ آبات ١٠٤)

شاگردوں نے جواب میں کہااے معلم اور آدی کون ہوگا جس کی نسبت تو یہ با تیں کہدر ہاہے اور جو کد دنیا میں عنقریب آئے گا؟ یموع نے دلی خوش کے ساتھ جواب دیا بیشک دہ محدرسول اللہ ہے (عربی ترجمہ ص۲۵۲ اردوترجمہ ص۲۳۳)

(٣) المحق اقول لكم متكلما من القلب انى اقشعر لان العالم سيد عونى إلها وعلى ان اقدم لاجل هذا حساباً لعمر الله الذى نفسى واقفة فى حضرته انى رجلٌ فان كسائه الناس (٥٣- ١ اتا ١٣)

''میں تم سے بچ کہتا ہوں دل سے باتیں کرتا ہوا کہ ہرآ مینہ میر ہے بھی رو تکفیے کھڑ ہوں گے اس لئے کہ دنیا بھی کو معبود میر ہے بھی اور بھی پر لازم ہوگا کہ اسکے حضور میں حساب پیش کروں' الله کی زیرگانی کی تتم ہے وہ واللہ کہ میری جان اس کے حضور میں کھڑی ہونے والی ہے کہ بیشک میں بیکی ایک فتا ہونے والی آ دی ہوں تمام انسانوں جیسا۔ (عربی زیرہ ۱۸ اردر ترجم ۱۸ ۱۰۰۲)'

اس انجل كى دريافت 'اس حوالي سيشخ الاسلام لكهت بين:

الله الم عیمائی لریج میں انجیل برناباس کاذکرایک گمشدہ کتاب
کی حیثیت ملتا ہے کین و سے میں شاہ پروشیا کے ایک مشیر کو
جبکا نام کروم تھا ایمسٹر ڈم کے مقام پر کسی کتب خانے سے
ایک کتاب ہاتھ گلی جوا طالوی زبان میں تھی اور اسپر لکھا ہوا تھا
کہ یہ برناباس حواری کی لکھی ہوئی انجیل ہے اس وقت تک
صرف اتنامعلوم ہو سکا تھا کہ کر میر نے یہا طالوی نسخدا میسٹر ڈم
کے کسی صاحب حیثیت آ دمی سے حاصل کیا تھا جواسے انتہائی
تیمتی کتاب جھتا تھا کر میر نے یہ نسخ شنرادہ ایوجین سافوی کو تحفہ
کے طور پردیدیا اس کے بعد دس کے اور اور آجین سافوی کو تحفہ
کے طور پردیدیا اس کے بعد دس کے اور آج تک و ہیں
واکنا کے شاہی کتب خانے میں منتقل ہوگیا اور آج تک و ہیں

-4

اسکے بعد اٹھارویں صدی کی ابتداء ہی میں ہڈلی کے مقام پر ڈاکٹر بلمن کو انجیل برناباس کا ایک اور نسخہ دستیاب ہوا جو ہسپانوی زبان میں تھا بہن نسخہ مشہور مشتشر ق جارج سل کو ملا تھا جس سے اسنے اپنے ترجمہ قرآن میں مختلف اقتباسات نقل کے ہیں۔

جارج سل نے اس ہپانوی ننخ پر جونوٹ لکھا ہے اس سے فاہر ہوتا ہے کہ در حقیقت یہ فرکورہ بالا اطالوی ننخ کا ہپانوی ترجمہ ہے جوکسی اُرد عانی مسلمان مصطفیٰ عرندی نے کیا ہے عرندی ہی نے اسکے شروع میں ایک دیبا چہمی لکھا ہے جس میں اطالوی ننخ کی دریافت کا پورا حال تحریر ہے۔

اس دیبایے کا خلاصہ بیب کرتقریباً سولہویں صدی کے اختیام پرایک لاطینی راہب فرامر نیوکوآ رنیوس بشپ کے کچھ خطوط دستیاب ہوئے جن میں سے ایک میں پولس بر بخت تقید ک گئ تقى ادرساتھ بى يەلكھاتھا كەانجىل برناباس مىں پولس كى حقیقت خوب داضح کی گئی۔ جب سے فرامر نیونے آرنیوس کا بدنط یر ھاتھااس وقت ہے وہ مسلسل انجیل برناباس کی جنجو کرتارہا۔ کھی مے کے بعد اے اس زمانے کے بوب اسکنس پنجم کا تقرب حاصل ہو گیا اور ایک روز وہ پوپ کے ساتھ اسکے کتب فانے میں چلا گیا' کت فانے میں پہنچ کریوپ کونیندا گئی'اس عرصے میں فرامر نیو نے وقت گذاری کے لئے کتابیں دیکھنی شروع کیں من اتفاق سے اس نے پہلی بارجس کتاب پر ہاتھ ڈالا وہ انجیل برناباس کا اطالوی نسخہ تھا 'فرامر نیواے حاصل کر کے بہت خوش ہوا اور اے آستین میں چھیا کر لے

یہ پوری روایت متشرق میل نے مصطفیٰ عرندی کے حوالہ و کے تر جمہ تر آن کے مقد مے میں لکھی ہے یہ بیانوی نسخہ جو میل کے پاس تھا اب گم ہو چکا ہے البت اتنا معلوم ہے کہ 2 کے اور میں یہ نسخہ ڈاکٹر ہیوٹ کے پاس آ گیا تھا اور اس نے اپنے لیکچروں میں بتلایا ہے کہ دو جگہ معمولی اختلاف کے علاوہ اطالوی اور ہیانوی شخوں میں کوئی قابل ذکر فرق نہیں ہے۔

خلاصہ یہ کداب دنیا میں صرف قدیم اطالوی نسخہ موجود ہے ای سے ڈاکٹر منکہوس نے اس کا انگریزی سے عربی میں نتقل کیا' یہ عربی ترجمہ جناب سید رشید رصاممری مرحوم نے ۱۹۰۸ء میں اپنے ایک مخصر مقد ہے کیما تھ شائع کردیا ؛ ڈاکٹر خلیل سعادت بی ناس آخیل کی فسلوں پر آخوں کے نمبر ڈالے ہیں اصل ننے میں یہ نمبر موجود نہ تھے انہوں نے بی اس کے شروع میں ایک طویل دیا چہ لکھا ہے جس میں اولا انجیل برناباس کی دریافت کا نم کورہ بالا واقع تحریر ہاورا سکے بعد ڈاکٹر خلیل نے یہ خابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ انجیل کسی ایسے یہودی شخص کی تصنیف ہے جو پہلے نفر انی اور پھر مسلمان ہوگیا تھا۔
تھنیف ہے جو پہلے نفر انی اور پھر مسلمان ہوگیا تھا۔
تھنیف ہے جو پہلے نفر انی اور پھر مسلمان ہوگیا تھا۔
دودلوی نے اس کا اردو ترجمہ کیا جو اللہ ہو میں لا ہور سے شائع

بہ تھا آئیل برناباس کا مختصر تعارف اب ہم یہ تحقیق کریں گے کہ یہ انہیں واقعیۃ برناباس کی تصنیف ہے یا عیسائی علمائے کے بھول کسی مسلمان کی گھڑی ہوئی ہے؟ جہاں تک ہم نے تحقیق کی ہے ہم پر یہ بات نابت ہوئی ہے کہ اس انجیل کا درجہ اساد بائیل کے کسی تھی صحیفے سے کم نہیں ہے بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔

اب ہم قدر نے تفصیل سے اس انجیل کی اصلیت پر گفتگو کریئے اب ہم قدر نے تفصیل سے اس انجیل کی اصلیت پر گفتگو کریئے جہانیک ہم نے تحقیق کی ہے ہمار نے زدیک اس انجیل کا پایہ جہانیک ہم نے تحقیق کی ہے ہمار نزدیک اس انجیل کا پایہ اعتبار بائیل کے کسی صحیفہ سے کم نہیں ہے بلکہ بعض دلائل ایسے ہیں مختلی بناء پر ہمیں یہ مانا پڑتا ہے کہ یہ کتاب بنیادی طور پر برناباس حواری ہی کی کسی ہوئی ہے ''

(میرائیت کیاہے؟ می ۱۷۱۲۱۷)

''انجیل برناباس کی حقیقت''اس باب میں مولا نا لکھتے ہیں کہ:۔ ''انجیل برناباس کی حقیقت ادر اس کی اصلیت کی تحقیق کرنے کیلے ہمیں یہ د کھنا جا ہے کہ برناباس کون ہیں؟ اور حواریوں میں ان کا مقام کیا تھا؟ اوران کے عقائد ونظریات کیا تھے؟ ان کے تعارف کا ایک جملہ سب سے پہلے ہمیں لوقا کی کتاب اعمال میں ملتا ہے وہ لکھتے ہیں:

''اور یوسف نام کا ایک لاوی تھا جس کا لقب رسولوں نے برناباس بعن نصیحت کا بیٹار کھا تھا' اور جسکی بیدائش کپڑس کی تھی' اس کا ایک کھیت تھا جسے اس نے بیچا' اور قیمت لا کررسولوں کے ماؤں میں رکھدی۔'' (اعمال ۲۰٬۳۱۰)

اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ برنا باس حوار یوں میں بلند مقام کے حامل تھے اور اس وجہ سے حوار یوں نے ان کا نام ''فیحت کا بیٹا'' رکھدیا تھا' دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ انہوں نے خداکی رضا جوئی کی خاطرا بنی و نیاوی پونجی تبلینی مقاصد کے لئے صرف کروی تھی۔

اس کے علاوہ برناباس کا ایک امیاز یہی ہے کہ انہوں نے ہی تمام حوار یوں میں سے تمام حوار یوں میں سے کوئی یہ یعین کرنے کیلئے تیار نہ تھا کہ وہ ساؤل جوکل تک ہم لوگوں کوستا تا اور تکلیف پہنچا تار ہا ہے 'آج اخلاص کیسا تھے جارا ورست اور ہم ند ہب ہو سکتا ہے 'لیکن یہ برناباس ہی تھے جنہوں نے تمام حواریوں کے سامنے پولس کی تقدیق کی اور انہیں بتایا کہ یہ فی الواقعہ تمہارے ہم ند ہب ہو چکا ہے چنا نچہ لوقا پولس کے مارے میں لکھتے ہیں۔

"اس نے بروشلم میں بینج کرشا گردوں میں ال جانے کی کوشش

کی اورسب اس سے ذرتے تھے کیونکہ ان کویقین نہ آتا تھا کہ
یہ شاگرد ہے، گر برناباس نے اسے اپنے ساتھ رسولوں کے
پاس لے جاکران سے بیان کیا کہ اس نے اس طرح راہ میں
خداد ند کو دیکھا اور اس نے اس سے باتیں کیں 'اور اس نے
دشق میں کیسی دلیری کے ساتھ یوع کے نام سے مناوی کی''
دشق میں کیسی دلیری کے ساتھ یوع کے نام سے مناوی کی''
دستا میں کیسی دلیری کے ساتھ یوع کے نام سے مناوی کی''

اس کے بعد ہمیں کتاب اعمال ہی ہے ہیجی معلوم ہوتا ہے کہ
پولس اور برنباس عرصنہ دراز تک ایک دوسرے کے ہمسفر رہے
ادرانہوں نے ایک ساتھ تبلیغ عیسائیت کا فریضہ انجام دیا

(دیکھے اعمال ۱۱: ۲۵:۱۲ تا:۲۵:۱۷ اورانہوں)

لیکن اس کے پچھ عرصے بعد پولس اور برنا باس کے درمیان شدیداختلا فات پیدا ہو جاتے ہیں ہم ای کتاب کے دوسرے باب میں تحقیق کر بھے ہیں کہ یہ اختلا فات نظریاتی تصاور ان کی اصل وجہ یہ تھی کہ پولس نے اصل وین عیسوی میں ترمیم کرکے ایک نئے نہ ہب کی بنیاو ڈالنی شروع کر دی تھی یہاں اس تحقیق کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں جو صاحب جا ہیں وہاں دیکھ لیس بہر حال اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ برنا باس نے پولس کی کھل کرخالفت شروع کر دی تھی۔ برنا باس نے پولس کی کھل کرخالفت شروع کر دی تھی۔

پرآ گے مولا ناصاحب تحقیق کرتے ہیں کہ:۔

اس کتاب کے دوسرے باب کی مندرجہ بالا بحث کو ذہن میں رکھ کرانجیل برناباس پرآ جائے ہمیں اس انجیل کے بالکل شروع میں جوعبار سلتی ہے وہ یہ ہے۔ ايها الاعزاء ان اللَّ العظيم العجيب قد انتقدنا في هذه الايام الاخيرة بنبيّه يسوع المسيح برحمة عظيمه للتعليم والأيات التي التخذها الشيطن ذريعة لتضليل كشرين بدعوى التقوى مبشرين بتعليم شديد الكفر داعين المسيح ابن الله ورافضين الختان الذي امربه الله دائما مجوّزين كل لحم نجس الذين ضل في عدادهم ايضاً بولس الذي لا اتكلم منه الامع الاسي وهو السببُ الذي لا جله اسطر ذلك الحق الذي رأيته وسمعته اثناء معاشرتي ليسوع لكي تخلصوا ولا يضلكم الشيطن فته لكوا في دينونة الله وعليه فاحلروا كل احديبشر كم بتعليم جديد مضادلما اكته لتخلصوا اخلاصاً ابدياً.

## (برنباس:۹۴۴)

''اے عزیز دااللہ نے جو عظیم اور عجیب ہاس آخری زمانہ میں ہمیں اپنے نبی یموع میں کے ذریعہ ایک عظیم رحمت سے آزبایا! اس تعلیم اور آیتوں کے ذریعہ جنہیں شیطان نے بہت سے لوگوں کو گراہ کرنے کا ذریعہ بنایا ہے جو تقو کی کرتے ہیں' اور سخت کفر کی تبلیغ کرتے ہیں میں کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں' ختنہ کا انکار کرتے ہیں' جس کا اللہ نے ہمیشہ کیلئے تھم دیا ہے' اور ہر نجس گوشت کو جائز کہتے ہیں' انہی کے ذمرے میں پولس بھی گراہ موگیا' جس کے بارے میں میں چھنیں کہ سکنا' گرافسوں کے ہوگیا' جس کے بارے میں میں چھنیں کہ سکنا' گرافسوں کے ہوگیا' جس کے بارے میں میں چھنیں کہ سکنا' گرافسوں کے ہوگیا' جس کے بارے میں میں چھنیں کہ سکنا' گرافسوں کے

ماتھ'اوروہی سبب ہے جس کی وجہ سے وہ حق بات لکھ رہا ہوں جو میں نے یع س کے ساتھ رہنے کے دوران کی اور دیکھی ہے'
تاکہ تم نجات پاؤ''اور تہہیں شیطان گراہ نہ کرے اور تم اللہ کے حق میں ہلاک ہوجاؤ اور اس بناء پر ہراس شخص ہے بچو جو تہہیں کسی نگ تعلیم کی تبلیغ کرتا ہے جومیرے لکھنے کے خلاف ہو' تاکہ تم الدی نجات یا دُ۔''

کیا میمین قرین قیاس نہیں ہے کہ پولس نظریاتی اختلاف کی بناء پر جدا ہونے کے بعد برنباس نے جوع صدد از تک حضرت مسح علیہ السلام کے ساتھ دہے تھے' ..... حضرت مسح علیہ السلام کے ساتھ دہے تھے' ..... حضرت مسح کا ایک سوائح لکھی ہو' اور اس میں پولس کے نظریات پر تقید کر کے میج عقا کہ ونظریات پر تقید کر کے میج عقا کہ ونظریات بیان کئے گئے ہوں'

یبال تک ہماری گذارشات کا خلاصہ یہ ہے کہ خود بائل میں برنباس کا جو کر دار پیش کیا گیا ہے 'ادر اس میں پولس کے ساتھ ان کے جن اختلاف کا ذکر ہے' ان کے پیش نظریہ بات چنداں بعید نہیں ہے کہ برنباس نے ایک ایکی انچیل کھی ہوجس میں پولس کے عقائد ونظریات پر نقید کی گئی ہو' اور وہ مروجہ عیسائی عقائد کے خلاف ہو'اگریہ بات آپ کے ذہن نشین ہوگئی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ انجیل برنباس کو برنباس کی تھنیف ہمجھنے کے راہتے ہے ایک بہت بوئی رکاوٹ وور ہوگئی اس لئے کہ عام لوگوں اور بالخصوص عیسائی حضرات کے دل میں اس لئے کہ عام لوگوں اور بالخصوص عیسائی حضرات کے دل میں اس کے طرف سے ایک بہت بوا اس بلکہ شاید سب سے بیدا ہوتا ہے کہ آئیس اس میں بہت ی بوا اس میں بہت کی دا است میں بہت کی دا است شہرای وجہ سے بیدا ہوتا ہے کہ آئیس اس میں بہت کی دا است میں بہت کی دا است شہرای وجہ سے بیدا ہوتا ہے کہ آئیس اس میں بہت کی دا است کی دا است کی دا است کی دا است کی دا اس کی در است کی دا است کی در است کی دا است کی در ا

باتیں ان نظریات کے خلاف نظر آتی ہیں جو پولس کے واسطے ہے ہم تک پینی ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کی بہت ی باتیں انا جیل ار بعداور مروجہ عیسائی نظریات کے خلاف ہیں تو وہ کسی طرح یہ باور کرنے پر آباد ہ نہیں ہوتے کہ یہ واقعی برنباس کی تصنیف ہے 'انسائیکلو پیڈیا امریکا ناکا مقالہ نگار اس انجیل پر شعر ہ کرتے ہوئے لکھتا ہے۔''

'' ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعے نہیں ہے جس سے ہم یہ معلوم کرسکیں کہ انجیل برنباس کے اصلی مضامین کیا تھے؟ تاہم اس نام سے اطالوی زبان میں ایک طویل صحفہ آج کل پایا جاتا ہے جو اسلامی نقطہ نظر سے لکھا گیا ہے اور جس میں تصوف کا ایک مضبوط عضر موجود ہے '2۰ او میں لائس ذیل اور لا رائے اسے مضبوط عضر موجود ہے '2۰ او میں لائس ذیل اور لا رائے اسے ایڈٹ کیا تھا' اور ان کا خیال ہے تھا کہ ہے کی ایسے خض کی تصنیف ہے جس نے عیسائی ند ہیں چھوڑ اویا تھا' اور غالباً ہے تیم ہویں اور سولہویں صدی کے درمیان کی وقت کھی گئے ہے۔ سولہویں صدی کے درمیان کی وقت کھی گئے ہے۔ ران کیکو مذرا اس کا کا متالہ برناس)

آ پ نے ویکھا کہ فاضل مقالہ نگار نے اس کتاب کے نا قابل اعتبار ہونے پر کوئی ٹھوس دلیل پیش کرنے کے بجائے چھو شخے ہی اس پر بیتبعرہ کیا ہے کہ:''جواسلای نقط نظر ہے لکھا گیا ہے'' اور اس بات کو کتاب کے جعلی ہونے پر کافی دلیل سجھ کرآ گے بیہ بحث شروع کر دی ہے کہ اس کا لکھنے والا کون تھا؟ اور بیہ کب لکھی گئی ؟ اس کی وجہ بیہ ہے کہ پولس کے نظریات وعقا کہ اور اس کے بیان کردہ وا قعات ذہنوں میں کچھاس طرح بیٹھ کے اس کے بیان کردہ وا قعات ذہنوں میں کچھاس طرح بیٹھ کے

ہں کہ جس کتاب میں ان کے خلاف کوئی ہات کہی گئی ہو۔ا ہے کسی حواری کے طرف منسوب کرنے برآ ماد ہبیں ہوتے۔ کیکن او ہر جوگز ارشات ہم نے پیش کی ہیں'ان کی روشنی میں ہے بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر برنباس کی کسی تصنیف میں پولس کے عقا کدونظر مات کے خلاف کو کی عقیدہ ماوا قعہ بیان کما گما ہو تو وه کسی طرح تعجب خیز نہیں ہوسکتا' اور محض اس بنا ءیر اس تصنیف کوجعلی قرار نہیں دیا جاسکتا کہ وہ پولس کے نظریات کے خلاف ہے'اس لئے کہ نہ کورہ بالا بحث ہے یہ بات واضح ہو پیکل ہے کہ پولس اور برنباس میں کچھ نظریاتی اختلاف تھا'جس کی بناء پرو ہ دونوں ایک دوسرے ہے الگ ہو گئے تھے۔ اس بنیادی نکته کوقد رے تفصیل اور وضاحت ہے ہم نے اس لے بیان کیا ہے تا کرانچل بربناس کی اصلیت کی تحقیق کرتے ہوئے وہ غلط تصور ذہن سے دور ہوجائے جو عام طور سے شعوری یاغیرشعوری طور پرآئ ی جاتا ہے۔ اس کے بعد آ ہے ویکھیں کہ کمیا واقعی برنیاس نے کوئی انجیل کھی تھی؟ جہاں تک ہم نے اس موضوع پرمطالعہ کیا ہے اس بات میں دور ائیں نہیں ہیں کہ برنیاس نے ایک انجیل لکھی تھی ا عیسائیوں کے قدیم مآ خذمیں برناس کی انجیل کا تذکرہ ماتا ہے' اظہارالحق (ص۲۳۴ج۱) میں اکسیبو موکے حوالہ ہے جن گم شدہ کتابوں کی فہرست نقل کی گئے ہے اس میں انجیل برنیاس کا نام موجود ہے'امریکا نا (ص۲۶۲ج ۳) کے مقالہ برنیاس میں بھی اس کااعتراف کیا گیاہے۔

چونکه انجیل برنباس دوسری انجیلوں کی طرح رواج نہیں پاسکی' اس لئے کمی غیر جاندار کتاب سے یہ پیٹنبیں جاتا کہاس کے مضامین کیا تھے؟ لیکن کلیسا کی تاریخ میں ہمیں ایک واقعہ ایساملتا ہے کہ برنیاس کی انجیل میں عیسائیوں کے عام عقائد ونظریات کے خلاف کچھ یا تم موجودتھیں وہ واقعہ بیہ ہے کہ یانچویں صدی عيسوي مي (بعني آن حضرت صلى الله عليه وسلم كي تشريف آوري ے بہت پہلے )ایک بوب جیاشیس اول کے نام سے گذرا ہے اس نے ایے دور می ایک فرمان جاری کیا تھا' جو فرمان جیاشیں ( ..... ) کے نام سے ہے اس فر مان می اس نے چند کتابوں کے میڑھنے کومنوع قمرار دیا تھا'ان کتابوں میں سے ایک کماب انجیل برنباس بھی ہے (دیکھتے انسائیکلوپیڈیا امریکا نا' ص۲۶۲ج ۳ مقاله برنباس اور چمیرس انسائیکلوپیڈیا<sup>،</sup> ص۱۹۷ ج٦ مقاله جيلاشيس اور مقدمه انجيل برنياس از وُاكْرْخَلِيل سعادت سیحی) په

اگر چہ بعض میمی علماء نے جیلاشیس کے اس فرمان کو بھی جعلی اور غیر متنوقر اردیا ہے (مثلاً انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا جیلاشیس) لیکن اکسی کوئی دلیل جمیس معلوم نہیں ہوسکی اور امریکا تا کے مقالہ نگاروں نے اسے تسلیم کیا ہے۔ والسمنب مقدم علی النافی بہر کیف: اگر بیفر مان درست ہو تو سوال بیہ ہے کہ جیلاشیس بہر کیف: اگر بیفر مان درست ہو تو سوال بیہ ہے کہ جیلاشیس نے انجیل برنباس کے مطالعہ کو کیوں ممنوع قرار دیا؟ خاص طور سے بیاشیس بدی فرقوں کا مقالمہ کرنے میں بہت مشہور ہے بیٹینا اس نے اس کا مطالعہ مقالمہ کرنے میں بہت مشہور سے بیٹینا اس نے اس کا مطالعہ مقالمہ کرنے میں بہت مشہور سے بیٹینا اس نے اس کا مطالعہ مقالمہ کرنے میں بہت مشہور سے بیٹینا اس نے اس کا مطالعہ مقالمہ کرنے میں بہت مشہور سے بیٹینا اس نے اس کا مطالعہ مقالمہ کو بیات کو بیات نے اس کا مطالعہ کو بیات کو بیات کو بیات کو بیات کی بیات کی بیات کی بیات کو بیات کی بیات کو بیات کی بیت مشہور سے بیٹینا اس نے اس کا مطالعہ کی بیات کی بیت مشہور سے بیٹینا اس نے اس کا مطالعہ کی بیت مشہور سے بیٹینا اس نے اس کا مطالعہ کی بیت مشہور سے بیٹینا اس نے اس کا مطالعہ کی بیت مشہور سے بیات کی بیت مشہور سے بیت کیات کی بیت مشہور سے بیت کی بیت کی بیت مشہور سے بیت کی بیت

اسلے منوع کیا ہوگا کہ اس میں عام عیسائی نظریات کے خلاف کچھ ہاتیں موجود تھیں ادران ہے کی افریق کی تائید ہوتی تھی۔اس واقعہ سے اتنا اشار واور ال جاتا ہے کہ انجیل برنیاس عام عیما کی نظریات کے خلاف تھی اب تک جنتی باتیں ہم نے عرض کی ہیں وہ خارجی قرائن ہیں جن ہے موجود وانجیل برنیاس ک اصلیت بر مجھروشی برسکتی ہے اس کے بعد ہم کتاب کے اندرونی قرائن سے بحث کرتے ہوئے مخصراً وہ وافلی شہادتیں بیان کرنیکے جن ہے اس کتاب کے اصلی یاجعل ہونے کا پیتہ چل سکتا ہے۔ پہلے وہ قرائن ذکر کئے جاتے ہیں جن سے اس کتاب كا اصلى مونا معلوم موتا ب أكريدكاب اصلى نبيل بي قينا سمى مىلمان كىكى بوئى بوگى \_ چناچەاكثرنصرانى علاء كا دعوى یم ہے' اور لامحالہ اس کے لکھنے والے کا مقصدیہ ہوگا کہ اس كاب كو برناس كى تصنيف مجه كراوك عيمائيت سے برگشة مو ما ئيں' ليكن اس كتاب ميں كئي باتميں اليمي ياكي جاتي ہيں جوائے کسی مسلمان کی تصنیف قرار دینے سے اٹکار کرتی ہیں:۔ میلی بات تو یہ ہے کہ اس کتاب میں ایک درجن سے زائد (1)مقامات برحضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كے اسم كرا مي کا ذکر کیا گیا ہے' اور بعض مقامات پر تو کمبی کمبی نصلیں آ ہے ہی ك ذكر جميل ع جرى موكى بين مثلا ديمية ٢٠١٣:٣٩٠ ٣: ١٩: ٣٣ : ١٥: ٥٣ : ٥٣ : ٩: قصل نمبرا ك ٢٩: ٨ ١٤٥ : ١٦١ ١٣١١ :۲۲۰۱۵:۱۳۶۸) ۲۱:۷:۲۲۰۷ ابآ پغورفر مایئے کہ جو مخص ا تنا ذبین .....اور وسیع المطالعه مو که انجیل برنباس جیسی کتاب

٣٧

تھنیف کر کے اسے حواریوں کی طرف منسوب کرنے کی جرات كرسكتا ہو-كيا وہ اتن موثى ي بات نہيں سمجھ سكتا تھا كه اس کڑت کے ساتھ بار بارآ پ کااسم گرامی ذکر کرنے ہے لوگ شبہ میں پڑ جا کیں گے جو محض معمول مجھ بو جھ رکھتا ہو و ہجھی ایسی غلطی نہیں کرسکتا' میہ جعلساز کی فطرت ہے کہ وہ شبہ میں ڈالنے وال کھلی باتوں سے برہیز کی کوشش کرتا ہے'ا یے موقع پراس کے لئے آسان راستہ بیتھا کہ و مصرف ایک دوجگہوں پرآپ کا اسم گرای ذکر کرتا' اوربس' بلکه اس ہے بھی بہتر طریقہ بیقا کہ انجیل بوحنامیں فارقلیط کے نام سے جوہیشینگوئی مذکورہ ہے اسے جوں کی تو نقل کر کے فار تلیط کے بجائے آیے کا اسم گرا می لکھ ديتا انجيل برنياس كويژينة تو اندزاه موگا كهاس كا لكھنے والا نه صرف بیک بائبل کاوسیع علم رکھتا ہے بلکہ انتہائی ذبین اورزیرک ے کیا میکن ہے کہ اینے ند بہ کوفق ٹابت کرنیکے جوش میں اس قدرسانے کی بات کونظرا نداز کردیا ہو؟

(۲) اگراس انجیل کا مصنف کوئی مسلمان ہے تو جگہ جگہ آنھر سے سلی

الشعلیہ وسلم کا اسم گرامی ذکر کرنے سے اس کا مقعد بقینا یہ ہے

کر قرآن کریم کی اس آیت کو درست ٹابت کر کے جس میں کہا

گیا ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام نے صراحۃ آپ کا نام لیکر

آپ کی تشریف آوری کی بشارت دی ہے۔ ایس صورت

میں اسے چاہیے تھا کہ دہ اس کتاب میں ہرجگہ یا کم از کم ایک

جگہ آپ کا نام اُتحمہ "ذکر کرنا ہے اس لئے کہ قرآن کریم کی جس

آیت کی وہ تقد این کرنا چا ہتا ہے اس میں یہی نام ذکر کیا گیا

آیت کی وہ تقد این کرنا چا ہتا ہے اس میں یہی نام ذکر کیا گیا

ب ارشاد ب:

﴿ وَمُبَشَّرًا بِرَسُولِ يَاتِي مِنْ بَعَدِى اسْمَهُ أَحْمَدُ ﴾

"اور (میں) اس رسول کی خوشخری و ہے والا بنا کر (بیجا گیا ہوں) جومیر ہے بعداً یکا اسکانام احمد ہوگا'۔
اس کے برخلاف ہم ویکھتے ہیں کہ اس کتاب میں ہرجگہ آپ کا اسم گرائی' محمد '' ذکر کیا گیا ہے' اور کسی ایک جگہ بھی'' احمد '' کا لفظ موجو ذہیں ہے'

(۳) اس کتاب میں حضرت عیسیٰ علیدالسلام کی زبانی بیکہلوایا گیا ہے کہ عہد قدیم کی کتابوں میں 'میے''یا''مسیا' کی بشارت دی گئ ہے'اس سے مراد میں نہیں ہوں' بلکہ'' محمد رسول اللہ' (صلی اللہ علید دسلم) ہیں (نسل نبرے ۱۹ یے،۱۰)

اگراس کتاب کا لکھنے والا کوئی مسلمان ہوتو اسے یہ بات لکھنے
کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ یہ مسلمانوں کاعقید ہہیں ہے اوراس
کے لکھنے سے بھی خواہ مخواہ شبہات پیدا ہو سکتے ہیں ' بعض
حضرات کا کہنا ہے کہ لکھنے والے نے کسی کو دھو کہ میں ڈالنے
کے لئے یہ سب پھونہیں لکھا تھا ' بلکہ یہ کتاب دراصل ایک تخیلی
کے لئے یہ سب پھونہیں لکھا تھا ' بلکہ یہ کتاب دراصل ایک تخیلی
کے لئے یہ سب پھونہیں لکھا تھا ' بلکہ یہ کتاب دراصل ایک تخیلی
کے لئے یہ سب پھونہیں لکھا تھا ' بلکہ یہ کتاب دراصل ایک تخیلی
کے لئے یہ سب پھونہیں لکھا تھا ' بلکہ یہ کتاب دراصل ایک تخیلی
کے لئے یہ سب پھونہیں ہونی جا ہیں ہونی جا ہونے ہونے ہونے ہونی جا ہونے ہونی جا ہے ۔

یہ بات کی حد تک قرین قیاس ہو عتی تھی ۔لیکن انجیل برنباس کو پڑھنے کے بعد اس خیال کی بھی تروید ہوجاتی ہے 'اول تو ایسی صورت میں مصنف کوا پنانام ظاہر کرنا چاہیے تھا'اس کی بجائے اس نے اسے برنباس کی طرف کیوں منسوب کیا؟ پھراس کتاب میں بہت ی با تیں اسلامی تصورات کے بالکل خلاف ملتی ہیں' انگی کوئی تاویل سجھ میں نہیں آتی' مثلاً:

(۱) فصل نمبر ۲۰۹ آیت افضل نمبر ۲۱۵ آیت ۱۱ور آیت کش کچھ فرشتوں کے نام ذکر کئے ملے ہیں جن میں جریل کے علاوہ میخائیل رفائیل اور اوریل بھی فدکور ہیں مؤخرالذکر تیوں ناموں سے اسلامی ادب بالکل ناآشنا ہے۔

(۲) فعل نمبر ۲۱۰ ، ۲۲۰ میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب حضرت میں علیہ السلام کوآسان پر اٹھالیا گیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ جھے ایک مرتبہ پھر دنیا میں جانے کی اجازت دی جائے تاکہ میں اپنی والدہ اور شاگرد سے ل آؤں 'چنا نچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعہ انہیں دوبارہ دنیا میں بھیجا اور اپنی دالدہ اور شاگردوں سے بچھ دیر گفتگو کر کے پھر واپس انٹریف لے گئے۔

یدواقعہ بھی اسلامی تصور کے خلاف ہے۔ آج تک کوئی مسلمان نگاہ سے ایسانہیں گذرا جو حضرت مسے "کے آسان پر تشریف یجانے کے بعد تعور کی دیر کے لئے واپسی کا قائل ہو۔
(۳) فصل ۱۳ آیت ۵ میں حضرت مسے علیہ السلام کا یہ ارشاد منقول ہے کہ:

اعطوا اذاً مالقیصر و ما للّه للّه' '' تب تو قیصر کاحق قیصر کو دید دا دراللّه کاحق اللّه کو۔'' دین و سیاست کی تفریق کا بی نظریه خالصنهٔ غیر اسلامی ہے' اور

علائے اسلام شروع ہے اس کی تروید کرتے آئے ہیں۔ (٣) نصل ١٠٥ آيت ٣ يس آ سانوں كى تعداد نوه بتلائي ممي ہے۔اگر چیبعض فلاسفہاس کے قائل رہے ہیں محرمسلمانوں میں مشہور تول سات ہی کا ہے قرآن کر ہم میں بھی آ سانوں کی تعداد ہر جگہ سات ' بی فدکور ہے ' اس طرح کے بعض اور تصورات اس كتاب ميں ايے ملتے ہيں جو عام اسلام نظريات کے قطعی خلاف میں' یا کم از کم مسلمانوں کے یہاں معروف نہیں رے ان حالات میں برکہا بہت مشکل ہے کہ بر کاب کی مسلمان کی تخیلی تصنیف ہے۔ یہ تھے وہ قرائن جن کی موجود گی میں اس کتاب کوکسی مسلمان کی تصنیف قرار دینا بہت بعیداز قیاس معلوم ہوتا ہے اب ہم وہ قرائن پیش کرتے ہیں جن ہے اس كتاب كاجعلى مونامعلوم موتاب اورجن سے اكثر عيسا كى حضرات اورا ہل مغرب نے استدلال کما ہے: (۱) جیبا کہ ہم نے عرض کیا' عیبا کی حضرات کواس انجیل کے اصلی ہونے برسب سے پہلاشیتو یمی ہے کداس میں بیان کروہ عقا 'مدونظریات ا نا جیل اربعہ کے بالکل خلاف ہیں' لیکن بحث کی ابتداء میں ہم تغمیل کیساتھ ریٹابت کر بچکے ہیں کہ برنباس کی انجیل میں اگر عام عیسائی تصورات کے خلاف کچھ باتیں موں تو وہ کی طرح محل تعجب نہیں ہیں اور تنہا ہے بات اس کتاب ہےجعلی ہونے کی دلیل نہیں بن سکتی۔

(۲) دوسراشبریه به کداس کتاب میں بہت سے مقامات پر آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کا اسم گرامی فدکور ہے والا تکد عام

طور سے ابنیا علیم السلام آئدہ کس نی کی پیشین کوئی فرماتے ہیں تو صاف ماف نام ذکر کرنے کے بجائے اس کا حلیہ اور اس کے اوصاف بیان کرتے ہیں' اور وہ بھی عمو ما تمثیلات اور اشاروں کنایوں ہیں' کسی بائبل میں کسی جگہ کسی آنیوا لے شخص کا نام ذکر نہیں کیا گیا۔

لیکن اس میں اول تو یہ کہنا ہی غلط ہے کہ بائبل میں کسی آنے والے کا نام مذکور نہیں ہے اس لئے کہ کتاب یسعیاہ میں حضرت یسعیا وعلیہ السلام کی زبانی ہے پیشین گوئی بیان کی گئی ہے کہ: "دیکھوا کی کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا بیدا ہوگا اور اس کا نام علانوائیل رکھے گی (یسعیاہ 2:1)

عیسا کی حضرات کا کہنا ہے کہ اس عبارت میں حضرت سے علیہ السلام کی پیشینگوئی کی گی ہے اس وجہ سے انجیلوں میں اس عبارت کو پیش کر کے حضرت سے علیہ السلام کی حقانیت پر استدلال کیا گیا ہے ( ویکھئے متی ا:۳۳ اور لوقا ا:۳۳ (۳۳) اگر چہ اس معاملہ میں بائبل کے شارحین خت حیران ہیں کہ حضرت سے علیہ السلام کا کوئی نام ممانوایل تھایانہیں؟ لیکن اس سے کم از کم آئی بات بہرصورت ثابت ہوجاتی ہے کہ بعض مرتبہ کی عظیم الشان شخصیت کی آ مد کی بیشن گوئی اس کا نام بتا کر بھی کردی جاتی ہے۔

اس کے علاوہ زبور میں ہے:

'' قومیں کس لئے طیش میں ہیں؟ اور لوگ کیوں باطل خیال باندھتے ہیں؟ خداد نداوراس کے سیح کے خلاف۔'' (زبرہ:۱۰) عیمانی حضرات کے نزدیک اس عبارت میں مسیح سے مراد حضرت عیمی علیدالسلام ہیں۔

( و کھے آ کسفور ڈبائبل کنکار ڈنس من ۲۳۱ مطبوعہ لندن )
اس پیشینگول میں بھی صریح لقب موجود ہے ، بلکہ کتاب وانی
ایل میں تو حضرت عیلی علیہ السلام کے لقب کیماتھ آپ کی
مدت بعثت بھی بیان کردی گئی ہے۔

''ادر باسھ ہفتوں کے بعد و ممسوح قل کیا جائے گا اور اس کا کچھ ندر ہےگا'' (دانی ایل ۲۵:۹)

اس کے علاوہ یسعیا ہ ۸:۱۱۱اور برمیا ہ۵:۲۳ میں بھی آنے والی فخصیتوں کے نام ذکر کئے مگئے ہیں ان تمام حوالوں سے بہرحال یہ بات یائیہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ اگر آنے والی فخصيت تظيم الثان موتو بعض او قات بيشينگو كي ميں اس نام بھي ذکر کردیا جا تاہے' ندکورہ مثالیں تو بائبل کی تھیں' اسلامی ذخیرہ احادیث میں آ خرز مانہ معزت مہدی رضی اللہ عنہ کانام بھی بميل ملائب أب آپ فور فر مايئ كدا كر مفرت عيلي عليه السلام نى آخرالز مال حفرت محرمصطف صلى الله عليه وسلم كا اسم گرا می ذکر کردیا ہوتو اس میں تعجب کی کونی بات ہے؟ خاص طور ے اس لئے کہ آپ دوسرے انبیا علیم السلام کے مقابلہ میں ممتاز ترین مقام کے حامل تھے آپ پر نبوت و رسالت کے مقدى سلسله كوختم هونا تفا-ادرآ ب كى نبوت كوكسي خاص خطه يا قوم کے ساتھ مخصوص کرنے کے بچائے دنیا کے ہر ہر گوٹ کے لئے عام کیا جانے والا تھا کیا ایسے نی کی پیشینگوئی میں صلہ اور

او صاف کے علاوہ نام ذکر کرنا قرین قیاس نہیں ہے؟

(٣) انجیل برنباس کے اصلی ہونے پرتیبرا شبہ عام طور سے یہ

ہوتا ہے کہ اس انجیل کا اسلوب بیان باقی انجیلوں سے کائی

مخلف ہے ۔ لیکن ہماری رائے میں اول تو اسلوب بیان کے

اختلاف کا فیصلہ اتن جلدی ہے نہیں کیا جا سکتا اس بک انجیل

برنباس کا کوئی عبرانی یا بونائی نسخہ دریا فت ہی نہیں ہوا۔ جس

ہرنباس کا کوئی عبرانی یا بونائی نسخہ دریا فت ہی نہیں ہوا۔ جس

ہرنباس کا کوئی عبرانی یا بونائی نسخہ دریا فت ہی نہیں ہوا۔ جس

اسلوب تحریر کا موازنہ بہت غیر محتاط ہوگا اسلوب تحریر کا جس

قدر اختلاف ترجموں سے معلوم ہوتا ہے وہ بہت نمایا سنہیں

ہربس کی بناء پرکوئی فیصلہ کیا جا سکے۔

دوسرے اگر واقتی انجیل برنباس اور دوسری انجیلوں میں اسلوب

کافر تی سرتہ اس سے جعلی ہو نریر استدال نہیں کیا جاسکیا ا

دو حری اروای ایس بربان اور دو حری ایسون یا اسوب کا فرق ہے تو اس ہے جعلی ہونے پراستدلال نہیں کیا جاسکا'
اس کئے کہ ہر لکھنے والے کا طرز تحریر جدا ہوتا ہے کیا یہ حقیقت سامنے نہیں ہے کہ انجیل یو حناا بنا اسلوب بیان کے اعتبار سے کہلی تیوں انجیلوں ہے بیحد مختلف ہے' اور اس بات کو تمام عیسائی علما مجمی تسلیم کرتے ہیں' پاوری جی' نُی 'مینی بائل پراپی مشہور کتاب میں لکھتے ہیں:

" تا ہم یہ انجیل (لینی انجیل بوحنا) مور داعتراض رہی ہے' کیونکہ یہ انا جیل متفقہ سے کئی طرح مخلف ہے' ب شک اختلافات تو ہیں لیکن اگرہم چوتھی انجیل کواس کی اپنی خوبیوں کی روشی میں دیکھیں تو اس امرے انکارنہیں ہوسکتا کہ یا تو مصنف خودچثم دید گواہ تھا' یا کمی چثم دید گواہ کے بیانات ومشاہرات کو اس نے تلمبند کیا تھا۔ '(ہاری کتب مقدر ص ۱۳۸۸ مطبوعہ الاہور)

نیز عہد نامہ جدید کے مغرآ رائے ناکس نے اپنی تغییر کے شروع
میں کی قد رتفصیل سے انجیل یو حتا کے اسلوب بیان کا جائز والیا
ہے ( ملا خطہ ہوائے نیو نیفا منٹ کمنٹری 'ص ۱۳ جلداؤل مطبوعہ
لندن ۱۹۵۳ء) لہذا اگر انجیل یو حتا باقی انجیلوں سے اسلوب
کے فرق کے باوجود معتبر انجیل کہلائی جاسمتی ہوتے کیا وجہ ہے کہ
انجیل برنباس کے اسلوب تحریر کی وجہ سے اُسے دوکر دیا جائے؟
انجیل برنباس کے اسلی ہونے پر چوتھا شبیعض حصرات کو
سیہوا ہے کہ بخل کے واقعہ میں حصرت سے علیہ السلام جس پہاڑ پر
سیہوا ہے کہ بخل کے واقعہ میں حصرت سے علیہ السلام جس پہاڑ پر
طابور'' لکھا ہے' صال کا نام' 'جبل
طابور'' لکھا ہے' طال نکہ یہ تحقیق انا جیل اربعہ کے بہت بعد ہوئی
ہے کہاس کانام' 'طابور' تھا۔

لیکن ظاہر ہے ہے کہ بیہ بات انجیل برنباس کی اصلیت کونقصان انہیں، فائدہ پنچاتی ہے، اس لئے کہ بیعین ممکن ہے کہ انا جیل اربعہ کے مصنفین نے ناوا تغیت کی بناپر یا غیر ضردی بجھ کر پہاڑکا نام ذکر نہ کیا ہو، برنباس نے اسے ذکر کردیا، اس قتم کے اختلافات خودانا جیل اربعہ میں بکٹر ت پائے جاتے ہیں۔
(۵) انجیل برنباس کی اصلیت پرایک خاصاور نی اعتراض وہ ہے جوڈا کر ظیل سعاوت نے اس کے عربی ترجمہ کے مقد مہ میں بیان کیا ہے۔ اور وہ ہے کہ اس کتاب کی فصل نمبر ۱۸ آیت میں بیان کیا ہے۔ اور وہ ہے کہ اس کتاب کی فصل نمبر ۱۸ آیت

حتى ان سنة اليوبيل التي تجئي الان كل ما ثة سنة

#### سيجعلها مسياكل سنة في كل مكا ن'

" يهان تك كرجو بلى كاسال جواس دقت برسوسال مين آتا ہے ' سيّاس كو برجگه سالانه كردے گا''

اس میں جس جو بلی کا ذکر ہے اس سے مراد ایک یہودی تبوار ہے۔اس کے بارے میں بدکہا گیا ہے کہ "اس وقت برسوسال ١٠٠ مين آتا بئ .... حالانك يد حفرت موى عليه السلام ك ز مانہ سے حضرت عیسی علیہ السلام کے بہت بعد تک ہر پیاس سال کی ابتداء میں منا یا جاتار ہا ہے' کتاب احبار ۲۵:۱۱میں اس کے لئے پیاس سال ہی کی مدت بیان کی گئی ہے' ادراس کے بعد کلیسا کی تاریخ میں صرف ۱۳۰۰ء ایک ایباس ہے جس میں بوپ بونی فاشیش ہشتم نے اس جوبلی کی مدت میں اضافہ کرکے اسے ہرصدی کی ابتداء میں منانے کا تھم دیا تھا' لیکن بعد میں اس تھم پڑمل نہ ہوسکا اس لئے کیروسااء میں پہلی جو کی منا کی گئی اس میں کلیسا مال ودولت سے نہال ہو گیا' اس لئے یوب المینش ششم نے و<u>۳۵</u> ویس بیفرمان جاری کیا کہ ب تہوار ہر پیاس سال میں ایک مرتبہ منایا جائے ' پھر پوپ ار بانوس ششم نے اس مدت میں اور کی کی اور ۱۳۸9ء میں سکتم حاری کیا کہ رہتوار ہرتینتیں سال میں ایک بارمنایا جائے' پھر یوپ پولس دوم نے اور کی کر کے اسے ہر پچیبویں سال منانے کا حکم دیا.....اس تفصیل ہے یہ بات واضح ہوگئی کہ پوری تاریخ میں صرف ۱۳۰۰ء سے ۱۳۵۰ء تک ایسی مدت گزری ہے جس میں اس جو لی کو ہرسوسال میں ایک بارمنانے کا حکم دیا گیا تھا

اس لئے انجیل برنباس کا لکھنے والا ای مدت کا ہونا جا ہیے ۔ کیکن پھرخود ڈاکٹرخلیل سعادت ہی نے اس اعتراض کا جواب دیا ہے اور وہ یہ کہ انجیل برناس کو راجے سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہاس کا لکھنے والاعہد نامہ قدیم کے تمام محفول ہے خوب دانف ہے' اور ان کا وسیع علم رکھتا ہے' اور ایسی صورت میں یہ کیے مکن ہے کہ اس ہے ایس فاش غلطی ہوگئی ہوجس کا معمونی طالب علموں سے سرز دہونا بھی مشکل ہے۔لہذا بظاہر الیا معلوم ہوتا ہے کہ اصل نبخہ میں یہاں سو۱۰۰ کے بجائے بچاس كالفظ موگا اليكن كسي كلصة والي نظطى سے اس لفظ كے کچھ ..... حروف کٹا کرا ہے سو• •ا بنادیا ' اس لئے کہ اطالوی زبان میں سود ۱۱۰ور پیایس کے لفظوں میں کچھاتی مشابہت ہے کہ اس قتم کی غلطی کا واقع ہونا عین ممکن ہے'اس کے علاوہ ا مارے نزدیک بیبھی ممکن میکہ چودھویں صدی عیسوی کے کمی پڑھنے والے نے یہ جملہ حاشیہ کے طور پر بڑھا دیا ہو' جونلطی سيمتن من شامل موحميا بائبل مين اس طرح بے ثار الحاقات ہوئے ہیں'جن کااعتراف مسلمانوںادر عیسائیوں دونوں کو ب مثلا كتاب بيدكش ١٣:٣٤'٢٤'١٣:١٨ من ايك بستى كانام جرون ذکر کیا گیا ہے حالا تکہ حضرت موی علیدالسلام کے زمانے میں اس بستی کا نام جرون کے بجائے قریت اربع تھا'اور جب اسرائیل نے حضرت بوشع علیہ السلام کے زبانہ میں فلسطین کو فتح كيا تب اس كانام 'بردن ركها تفاچنا نچه كتاب يوشع مي تقريح ےکہ:- 74

''اورا مگلےوت میں جرون کا نام قریت اربی تھا۔'' (یشوع ۱۴:۱۳)

یہ آیک مثال ہیں حضرت مولا نا رحمت اللہ کیرانویؒ نے بائل سے ایسی بہت مثالیں پیش کی ہیں ( ملا خطہ ہواا ظہار الحق باب دوم مقصد دوم جلداول)

ان تمام مثالوں میں عیسائی علاء یہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ بعد میں کسی نے حاشیہ کے طور پر بڑھائے تھے جو غلطی سے متن میں شام ہو میں کہی ہی کی طالح ہو میں اس مقام پر بھی کی حاکتی ہے۔

بعض بحثیں فلسفیانہ انداز کی ہیں اور اناجیل اربعہ میں سے

انداز نہیں ہے۔

لین اس کا جواب ہم دے چکے ہیں کہ اسلوب کا اختلاف اس کے جعلی ہونے کی دلیل نہیں بن سکن انجیل بوحنا کود کھئے اس کا شاعرانداور تمثیلات سے بھر پورانداز باتی تینوں انجیلوں سے کتنا مختلف ہے اس کی بہت می عبارتیں تو ایسی ہیں کہ آج تک بیٹنی طور پرحل نہیں ہو کیں 'مگراسے تمام عیسائی معتبر انجیل بائے ہیں۔

(۸) ہمارے زدیک انجیل برنہاس کے قابل اعتاد ہونے پر سب سے زیادہ مضبوط اعتراض سے ہے کہ یہ کتاب کسی قابل اعتاد مطریقے سے ہم تک نہیں پینی ، جس فحض نے اسے پھیلایا اور عام کیا ہے اس کے بارے بی ہمیں پھی معلومات نہیں اور عام کیا ہے اس کے بارے بی ہمیں پھی معلومات نہیں بین 'کدوہ کس قتم کا انسان تھا؟ اس نے فی الواقعہ یہ نسخہ کہاں میں کہو میک یہ نسخہ کہاں کہاں اور کس کے یاس رہاہے؟

ہارے نزدیک بیسوالات بہت معقول اور درست ہیں' اور جب تک ان کا کوئی تسلی بخش جواب نہ طے اس وقت تک اس کتاب کویقنی طور پراصلی قر ارتہیں دیا جاسکتا۔

لیکن لعینہ بیسوالات بائبل کے ہر ہر محیفہ کے بارے میں پیدا ہوتے ہیں جن کا کوئی آلی بخش جواب ابھی تک نہیں ال سکا المبدا جو حضرات بائبل کو قابل اعتاد سجھتے ہیں ان کے لئے انجیل برنباس کونا قابل اعتاد قرار دینے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ہم بحث کی ابتداء میں بیا کھے تھے ہیں کہ اس طویل گفتگو ہے ہم

یہ دعویٰ کر نامبیں چاہتے کہ یہ کتاب یقیٰ طور پر اصلی اور قابل اعتاد ہے، نہ ہم اسے یقیٰ طور پر البا می اور آسانی سجھتے ہیں نہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اس میں جو پھی کھا ہے وہ سب صحیح ہے، بلکہ ہماری گذارشات کا حاصل صرف اس قدر ہے کہ اس کا پائیہ اعتبار بائیل کی کمی کتاب ہے ہرگز کم نہیں ہے، جیسے نا قابل اعتاد طریقوں ہے ہرگز کم نہیں ہے، جیسے نا قابل اعتاد طریقوں ہے بائیل ہم کمک پنجی ہے ایسے ہی طریقوں سے اعتاد طریقوں سے بائیل ہم کمک پنجی ہے ایسے ہی طریقوں سے راہب فرامرینو پر جا کرختم ہوجاتا ہے ای طرح توریت کی سند فوقتی ہوئی زیادہ سے زیادہ ضلقیا ہ کا ہمن کمک پنجی ہے۔ شاہ نوشی بھوٹی ہوئی زیادہ سے زیادہ ضلقیا ہ کا ہمن کمک پنجی ہے۔ شاہ بوسیاہ کے زمانہ میں ضلقیا ہ کا ہمن سے کہ جھے ہیکل کو صاف کرتا ہے کہ جھے ہیکل کو صاف کرتا ہے کہ جھے ہیکل کو صاف کرتے وقت تو رات ہی گئی ہے' اور اس کے دعویٰ کو بغیر کمی تحقیق کرتا ہے کہ جھے ہیکل کو صاف کرتے وقت تو رات ہی گئی ہے' اور اس کے دعویٰ کو بغیر کمی تحقیق کرتا ہے کہ جھے ہیکل کو صاف کرتے وقت تو رات ہی گئی ہے' اور اس کے دعویٰ کو بغیر کمی تحقیق کرتا ہے کہ جھے ہیکل کو صاف کرتے وقت تو رات ہی گئی ہے' اور اس کے دعویٰ کو بغیر کمی تحقیق کرتا ہے کہ جھے ہیکل کو اسام میں کرتے وقت تو رات ہی گئی ہے' اور اس کے دعویٰ کو بغیر کمی تحقیق کرتا ہے کہ کھی کرتا ہے کہ کھی کھی کا کہ بات میں کرتے وقت تو رات ہی گئی ہے۔ اور اس کے دعویٰ کو بغیر کمی تحقیق کی کرتا ہے کہ کھی کہ کرتا ہے کہ کھی کرتا ہے کرتا ہے کہ کھی کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کہ کھی کرتا ہے کرتا ہے

کے تعلیم کرلیا جاتا ہے (دیکھے؟ ملاطین٢٠١٣)

یمی حال عہد قدیم کی دوسری کتابوں کا ہے کہ ان میں ہے اکثر کے بارے میں تو یمی تحقیق نہیں ہو کی کہ ان کا مصنف کون تھا؟ سے سور

اوروه کس زیانه میں لکھی گئیں؟

عہدنامہ قدیم کا معاملہ تو بہت پرانا ہے خودانا جیل اربعہ کا بہی مال ہے کہ ندائی کوئی سند موجود ہے ندیہ پت چان ہے کہ وہ واتعی حواریوں یا ان کے شاگردوں کی کھی ہوئی ہیں بڑے بوے عیمائی علاء نے انہیں اصلی ثابت کرنے کے لئے ایڑی چوٹی کا زورلگایا 'لیکن ظن وتخیین کے سوا کچھ نہ کہہ سکے اور آخر میں اس بات کا کھلا اعتراف کرنے پر مجبور ہوئے کہ ددسری

صدی عیسوی سے پہلے ان انجیلوں کا کوئی نشان نہیں ملا عیسائی علما میں علاء کے بے شار اقوال میں ہے ہم یہاں صرف ایک اقتباس پیش کرتے ہیں جس سے آپ کوانا جیل اربعہ کی حقیقت معلوم ہو سکے گئ مسٹر برنٹ ہلمین اسٹریٹرانا جیل اربعہ پراپی معروف کتاب (Four Gospels) میں کھتے ہیں۔

"عبدنامه جدیدی تحریوں کوالہا می صحفوں کی حقیت سے تسلیم کرلیا گیا ہے کیا یہ کوئی کلیسائی اعلان تھا جس پر بڑے بڑے کلیساؤں کے ذمہ واروں نے اتفاق کرلیا تھا؟ یہ جمیں معلوم نہیں ہے ' جمیں صرف اتنا معلوم ہے کہ دارہ کے لگ بھگ انا جیل اربحہ کو انطا کیہ انس اور دم میں یہ حقیت حاصل ہوگئ میں یہ حقیت حاصل ہوگئ میں یہ حقیت حاصل ہوگئ میں یہ حقیت حاصل ہوگئ

مویا دائے سے پہلے تو ان انجیلوں کا کوئی ذکر بی نہیں ملتا اور اسٹریٹر نے یہ جو کہا کر دائے میں انا جیل اربعہ کوانطاکیہ وغیر ہ میں انتظیم کرلیا گیا تھا' اس کی بنیا دبھی اگناسس اور کلیمنس وغیرہ کے خطوط ہیں جن میں ان انجیلوں کے حوالے موجود ہیں'لیکن خود یہ خطوط ہیں جن میں ان انجیلوں کے حوالے موجود ہیں'لیکن خود یہ خطوط ہے حد مشتبہ ہیں' جیسا کہ مولا نا کیرانوی آنے اظہار الحق میں تفصیل کے ساتھ وابت کیا ہے۔

یہ انا جیل اربعد کی استاد کا حال ہے' رہیں اندرونی شہادتیں' سو اس معاملہ میں بائیل کی حالت موجودہ انجیل بر نباس کے مقابلہ میں کہیں زیادہ نا گفتہ بہ ہے' کیونکہ اس میں بے پناہ اختلافات اور غلطیاں موجود ہیں۔

لبذا ہاری گذارشات کا حاصل یہ ہے کہ جہاں تک مسلمانوں

کے اصول تقید کا تعلق ہے ان کی روسے تو بلا شبہ انجیل برنباس الی کتاب نہیں جس پریقینی طور سے اعتاد کیا جاسکے لیکن ان اصولوں کی روشی میں پوری بائیل بھی قطعی نا قابل اعتبار ہے۔ رہے عیمائی حضرات کے وہ اصول تقید جنہوں نے بائیل کو نہ صرف قابل اعتبار بلکہ الہا می اور آسانی قرار دیا 'سوان کی روشی میں انجیل برنباس بھی قابل اعتبار تھہرتی ہے 'لہذا جو حضرات میں انجیل برنباس بھی قابل اعتبار تھہرتی ہے 'لہذا جو حضرات بائیل کو قابل اعتبار سیحتے ہیں' ان کے پاس انجیل برنباس کو رد بائیل کو قابل اعتاد سیحتے ہیں' ان کے پاس انجیل برنباس کو رد قرائن اس کتاب کی اصلیت پردلالت کرتے ہیں اسٹے شاید بی بائیل کی کی کتاب کی اصلیت پردلالت کرتے ہیں اسٹے شاید بی

والله سبحانه و تعالى اعلم (مائية كانه ١٩٢١/٨)

آ خریں' میں حضرت مولا نامحرتتی عثانی صاحب مظلیم کی ندکورہ بالا پوری تحریرہ تیمرہ کو سامنے رکھ کر''انجیل برناباس' کے لئے صرف اتنا کہوں گا کہ بیانجیل ایک طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس پیشن گوئی کی تغییر ہے جس کوقر آن مجید فرقان حمید نقل کرتے ہوئے فریا تاہے کہ:

> واذ قبال عیسلی ابن مویم یبنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة و مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمه احمد

اور (ووقت بھی یادکرو)جب مریم کے بیٹے سیلی نے کہا گہا ہے بن اسرائیل میں تمہارے پاس خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں (اور) جو (کتاب) مجھ سے پہلے آچکی ہے (یعنی) تورات اسکی تقید بی*ن کرتا ہوں* اور ایک پیغیبر جو میرے بعد آئیں گے جنکا نام احمد ہوگاائل بشارت سنا تاہوں۔''(سورہ مف:۲)

لہذاعیسا کی دنیا کی جانب ہے'' انجیل برناباس'' کو'' جعلی'' قرار دینے کے لئے جوتیر اندھیرے میں' گمان اور قیاس آرائیاں کرتے ہوئے چھوڑے جاتے رہے ہیں' ایسے تمام اعتراضات کیلئے حضرت شخ الاسلام مولانا مفتی محمد تق عثانی صاحب مظلیم کی فدکورہ بالا روثن تحریر تعصب سے خالی اور'' را چن'' کے متلاثی افراد کیلئے کافی وشافی ہے۔

وما توفيقى الا بالله

خالد محمود گسان کندن ۱۲ رشعبان ۱۳۲۱ه ۱۵ بدازنمازمغرب

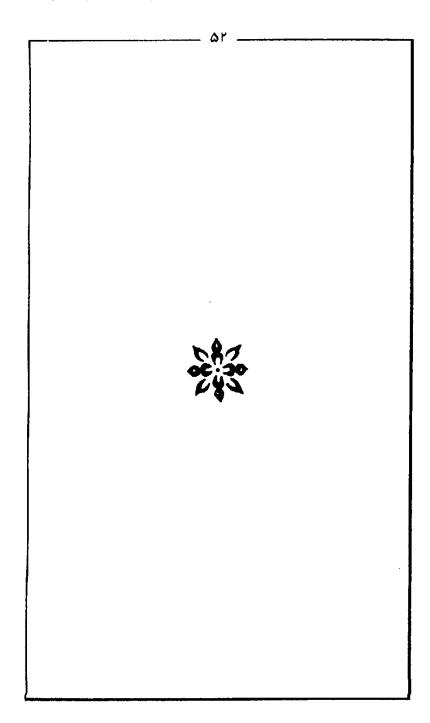

# مقدمهانجيل برنباس

### ازقكم محمدامين صفدر (اوكا ژه)

زىرىر پرى حفرت مولانابشراحمد صاحب پسرورى خليفه مجاز حفرت فيخ المشائخ سلطان العارفين مولانام شدنااحم على صاحب لا بورى دامت بركاتهم

انجیل کے معنی خوشخری کے ہیں۔اہل کھوں۔"(لوقا)ا

مقدس لوقا کے اس بیان سے معلوم ہوا کہ بہت ہے لوگوں نے انجیلیں لکھی تھیں اور یہ بهی معلوم ہوا کہ جس قدرانجیلیں لکھی گئیں وہ اِدھر اُدھر سے ٹی سنائی باتوں کو جمع کیا گیا ہے۔آج کل عیسائی جودعویٰ کرتے ہیں کہ یہ الجیلیں روح القدس کے الہام سے لکھی گئی میں بدوعویٰ غلط ہے۔عیسائیوں سے ہمارا پہلا سوال اس بارہ میں یہی ہے کہ وہ جراًت اور ہمت کر کے حاروں مروجہ انجیلوں سے ایک ایک آیت ایسی نکال کر پیش کریں جس میں ان کے مصنفین نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ ہم نے ان کتابوں کو روح القدس کی تائید ہے لکھا ہے۔ جب ان الجیلوں کے مصنفوں نے بھی الیادعویٰ نبیں کیا۔ بلکہ لوقائے سے متعلق بیشہادت دی ہے کہ بیا بحیلیں سی سائی بے اياب اآيت اتا۴-خ

اسلام کے نزدیک انجیل اس وحی اللی کا نام ہے جو خالق کا کنات کی طرف سے دھرت عیلیٰ پر نازل ہوئی "و اتبادہ الانجیل" پینی ہم نے عیلیٰ علیہ السلام کو انجیل دی اور عیسائی ہراس کتاب کو انجیل کہتے ہیں جس پر میسائی ہراس کتاب کو انجیل کہتے ہیں جس پر مین خود ہوں۔ چنا نچولوقا اپنی انجیل کے دیا چری کھتا ہے: چنا نچولوقا اپنی انجیل کے دیا چری کھتا ہے: "چونکہ بہتوں نے اس پر کمر باندھی ہے درمیان واقعہ ہوئیں۔

ان کوتر تیب دار بیان کریں۔جیسا کہ انہوں

نے جوشروع سے خودد کھنے والے اور کلام کے

خادم تھے ان کوہم تک پہنچایا۔اس لئے اے

معزز تھیفلس میں نے بھی مناسب جانا کہ

سب باتوں کا سلسلہ شردع سے ٹھیک ٹھیک

دریافت کرکے ان کوتیرے لئے ترتیب سے

سند باتنی میں توعیسائیوں کابددمویٰ بدرلیل کے بیھنے میں مہوات ہو۔

بلکہ خلاف دیل ہے۔ بطرس:اس کے متعلق خود بطرس کے

میں نے ان جاروں الجیلوں (متی۔ شاگر دمر سے اپنی انجیل کے آٹھویں باب

مرض \_ لوقا \_ بوحنا) کے غیر الہامی ہونے کو پر میں لکھا ہے کہ بیوع نے بطرس سے کہا:

زوردلاکل سے اینے رسالہ میں ٹابت کیا ہے۔ ''اے شیطان میرے سامنے سے دور ہوجا

جو بفصله تعالى المجمن نظام العلماء ياكستان كى (أنجيل مرّس: ٣٣/٨) بلكه يهجى فرمايا تو خدا

طرف سے شائع ہو چکا ہے۔ اس محث کو کی باتوں کانبیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال

خوب بنقاب کیا ہے۔ اس وقت مجھے صرف رکھتا ہے۔ مرض (۳۳/۸) نیز بطرس نے سیع

مقدس برنباس کی انجیل کا تعارف کرانا ہے۔ کی گرفتاری کے موقعہ پران کا نکار کر دیا تھااور

جواس وقت آپ کے ہاتھ میں ہے اور میں (اناجیل اربعہ) جب بطرس بقول مسے

انشاء الله يورى كوشش كرول كاكه برنباس كالشيطان باور بحواله أنجيل مرتد بوكيا تفا\_اس

تعارف غیر البای کتابوں کی بجائے صرف لئے بولوس نے اس کو روبرو ملامت کی تھی

عیسائیوں کے مزعومہ الہامی صحیفوں ہے (دیکھو کلیتوں باب۲) تو اس کی انجیل نا قابل

کراؤں۔ انجیل کے مبلغ لوقا کی کماب اعمال تبول ہوئی۔ چنا نچے پیطرس کی انجیل کا تذکر ہی

الرسل ہے صاف پتہ چلتا ہے کہ ابتدائے پرانی کتابوں میں ملتا ہے۔لیکن وہ آج مکمل

میحت میں انجیل کے بوے ملف تین ہی صورت میں دنیامی موجودہیں ہے۔

یولوس:میسحیت کے ابتدائی ایام کا دوسرا تقر

ا مقدس بطرس -٢ مقدس برنباس -٣ - مبلغ بولوس مجها جاتا ہے، کیکن اس کی پوزیشن

پولوس - ان کے علاوہ کسی کی تبلیغی خدمت سخت مخدوش ہے۔ بیشخص مسیح علیہ السلام کا

اعمال کی کتاب میں مرقوم نہیں ہے۔اب میں سخت ٹرین دشمن تھا۔ جیسا کہ خود اس کے

عیسائیوں کے الہامی محیفوں کی روشی میں ان شاگر دلوقانے اپنی کتاب اعمال میں تکھاہے:

تینوں کا تعارف کروا تا ہوں تا کہ اصل بات ''اس نے سے " کی پرزورمخالفت کی کیکن

جب بدائی کھلی خالفت سے مسیحیت کو نقصان بہانے سے ہویا سے اُل میں اس سے خوش ہوں ند پنجا سكا تو اس في منافقت اختيار كي اور ادربول كا- '(فليون ١٨١) منافقانہ طور پر دین عیسوی میں داخل ہوکر ایخ مشن کو پھیلانے کے لئے وہ جھوٹ عیسوئیت کی جزیں تھوتھلی کرنے لگا۔'' بولنا بھی جائز سمجھتا تھا بلکہ ہر برائی کرتا تھا چنانچ لکھتا ہے:''اگر میرے جھوٹ کے سبب بولوس منافق تھا۔ چنانچہ خود لکھتا ہے: "میں مبود بوں کے لئے مبودی بناتا کہ ے خدا کی حیائی اس کے خیال کے واسطے مبودیوں کو تھینج لاؤں جو لوگ شریعت کے زياده ظاہر ہوتی تو پھر کيوں گنهگار کی طرح مجھ ماتحت ہیں ان کے لئے میں شریعت کے پر حکم کیا جاتا ہے۔ہم کیوں برائی ندكر يس كه ماتحت ہوا تا کہ شریعت کے ماتحوں کو تھینے بھلائی پیداہو۔ (رومیول ۷:۳) لاؤل، اگرچہ خود شریعت کے ماتحت نہ تھا۔ ان عبارتوں سے معلوم ہوا کہ بولوس ب شرع لوگول کے لئے بے شرع بناتا کہ ب منافق، بہانے خور، زباں دراز اور جھوٹا آ دمی شرع لوگوں کو مھینچ لاؤں ..... میں سب تھاایی زباں درازی اور زمانہ سازی کی وجہ آدمیوں کے لئے سب کچھ بنا ہوا ہوں۔ ے اگرچاس نے اپنا کچھا عتبار جمالیا تھا۔ (ا-كرنته باب٩ آيت٢٠ تا٢٢) کین جباس نے سے \* کو گونتی کہا۔ اور یولوس کا شاگر دا قر ارکرتا ہے کہ لوگوں (گلتوں باپ" آیت ۱۲) نے بواوس کی زباں درازی دیکھ کراس کا لقب تو حواریوں نے قطعاً اس کا ساتھ جھوڑ دیا برميس ركها تعا (اعمال ١٣:١٢) اوروه بہلے کی طرح پھرمر دو دقراریا گیا۔ اور ایک جگہ خود لکھتا ہے: میں پولس جو مقدی برنیای جس بزرگ کی انجیل اس تمہارے روبرو عاجز اور بیٹھ بیچھے تم پر دلی<sub>ر</sub> ونت آپ کے ہاتھ میں ہے یہ مسجیت کے بول\_''(۲-کرنته ار•۱) ابتدائی دور کا سب سے برا انجیل کامبلغ تھا۔ اور اپنی بہانے خوری کا تذکرہ خود ان رسولوں کے اعمال جو برنباس کے خالف لوقا الفاظ میں کرتا ہے: کہ مذہب کی تبلیغ ہوخواہ نے لکھی ہے اس میں بھی جس قدر ان کی

عظمت بیان کی ہوہ کسی کنہیں۔

## برنباس كي شخصيت

مقدس برناس کااصلی نام یوسف تھا۔ سے میں مقدس برناس رکھا۔
کے حوار یوں نے اس کا لقب برنباس رکھا۔
برنباس کے معنی ہیں تھیجت کا فرزند (اعمال میں اس سے آپ اندازہ لگا کتے ہیں کہ میں دومزلت متی قدر دمزلت متی ۔ سب رسولوں کا متفقہ طور پر ان کو یہ اعزازی خطاب دینا صاف ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس زمانے میں اپنی نظیر آپ تھا۔ ای کی کوششوں سے میسیجیت نے ساری ترقی کی۔
کوش میں بی بابت نہیں کرسک کو استے ہوں معزز لقب کا ستی اس کو ہریک دانہ کے بعد معزز لقب کا ستی اس کو ہریک دانہ کے بعد ایک کی مواہو۔

برنباس كادوسرامعزز لقب

مقدس برنباس کے اخلاص اور کرامات کو د کیھ کراس زماند کے لوگوں نے برنباس کوایک اور معزز خطاب بخشا، جس کا ذکر اعمال ۱۳:۱۳ میں ہے لوگ برنباس کو دیوتا سجھتے تھے اور اس کے نام کی قربانیاں کرنے کو تیار ہوجاتے تھے

اس زمانے میں سب سے برداد یوتا زیوس نامی تھا۔ چنا نچہ ان لوگوں نے برنباس کو زیوس کا معزز خطاب بھی دیا' جیسا کہ اعمال کے باب سما میں نہ کور ہے۔ برنباس کی معرفت بہت بڑے نشان اور مجیب کا م ظاہر ہوئے (دیکھواعمال ۲۵:۱۵)

#### برنباس کی عظمت مقترین داری عظمت

مقدس برنباس کی عظمت پر اس کا دخمن مصنف لوقا بھی پردہ نہ ڈال سکا۔ چنانچہ لکھتا ہے:

روہ نیک مردادرایمان ادرروح القدی سے معمورتھا۔ '(اعمال ۱۳۲۱)
معلم سیحیت عیسائیوں کی سب سے برانی کلیسا انطاکیہ میں تھی۔ یہ مسیحیت کا مرکز واراتبلیغ تھااورکوئی مخص اس قابل ندتھا کرای کامعلم سے بلکہ اس کامعلم برنباس تھا (اعمال ۱۳۱۱) اور جس طرح مسیحی غد ب کا مرکز انطاک کیہ تھا۔ ای طرح سب سے بہلے مسیحی انطاکیہ تھا۔ ای طرح سب سے بہلے مسیحی انطاکیہ تی کا کلیسیا سے ہوئی لقب کی ابتدا بھی انطاکیہ بی کی کلیسیا سے ہوئی

. پ کہ شاگرد پہلے اطاکیہ میں ہی سیحی کہلائے(اعمال:۲۹۱۱)

چنانچەلوقانے لکھاہے:

بڑے بڑے نشان اور مجیب مجیب کام ظاہر

ديئه

🖈 برنباس ہی و څخص ہے جس نے ہرموافق و

خالف سے خراج تحسین حاصل کیا۔

🖈 برنباس ہی وہ مخص ہے جو مر کز مسیحیت

کلیمیائے انطا کیدکاسب سے بزامعلم تھا۔

ہے برنباس ہی وہ خف ہے جس نے عیسائیوں کوسیحی کامعزز لقب عطافر مایا۔

وں میں مرد سب میں رہایات ایک برنیاس ہی وہ محض ہے جس کے متعلق سے "

اوران کے حوار یوں نے بھی کلمنہ ہجونہ کہا۔

المرنباس بى و ومخض ہے جس نے مجھى سے اللہ

اورآپ کے حوار بوں کی شان میں گتا فی نہ

کی\_

ہ برنباس ہی و و مخص ہے جس کولوگ حاجت روااورمشکل کشا مجھ کر یکارتے تھے۔

ہے برنباس ہی دہ خص ہے جس کی تعلیم وہلنے کو نہ ماننے والے کوابلیس کا فرز ندم کاروشرارت

ے جرا ہوا نیکی کا وشن، فداوند کی سیدھی

راہوں کو بگاڑنے والا، خدا کامغضوب، اندھا

(اعمال ١٣/١٢٤) جيے الهاى القاب ملت

. . . . . .

برنباس جواتی خوبیوں کا مالک ہو،سرایا

جب وہ عبادت کررہے تھے تو روح

القدس نے کہا: میرے لیے برنباس اور ساؤل

برنباس كوروح القدس كامخصوص كرنا

کوخصوص کرود،جس کے داسطے میں نے ان کو

بلایا ہے .... پس وہ روح القدس کے بھیج

ہوۓ سلوكيہ كو كے الخ (اعمال ٢:١٣) الله الله كتنى برى عظمت بكرسولوں كى موجودگى

میں برناس کومخصوص کیاجائے۔ میں برناس کومخصوص کیاجائے۔

آپ نے پڑھلیا کہ برنباس ہی وہ مخص

ہے جس کورسولوں نے متفقہ طور پر برنباس کا معز زلقب ویا۔

معتزر تقب ویا۔ م

ا برنباس ہی وہ محض ہے جس کولوگوں نے اسے سب سے بڑے دیوتے کے نام کالقب

دیا اور اس کوزیوس کہا اور اس کے لئے قربانی

كرنے كے لئے تيار ہوئے۔

🖈 برنباس ہی وہ مخص ہے جس کوروح القدس

نے مخصوص کیا۔

🖈 برنباس ہی وہ خص ہے جوامیان اور روح

القدس تمعمور تفا-

اللہ برنباس ہی وہ مخص ہے جس کے ہاتھ پر

كتاب نے جوافراط تغریط كی تھی كى نے ان كوابسن الله كهاتھاراوركى نےنعوذ باللّٰه ولسد النزنا كفهرايا تفاحتي كرعيها ئيون كي مروجه اناجیل میں بھی مسیح علیہ السلام کو لعنتے شراب ساز شراب خور 'بدكار ابت كيا كياب مقدس برناس نے سیح ملک کو پیش کیا۔ سیح " کی شان وعظمت كابيان وضاحت سے كياتو ظاہر ہے کہ افراط وتفریط کرنے والی دونوں یار ثیوں ک طرف سے انجیل برنباس پرتو حملے کئے مجئے وەمقدى برنياس يرتو كوئى حملەنە كريسكے\_الىتە ر کہددیا کہ اس انجیل کی نسبت برنہاس کی طرف سیح نہیں ہے لیکن اس کی کیادلیل ہے وہ ونیا مس کی یادری کے یاس نہیں ہے۔ جب ايك فخض كى طرف أيك كماب منسوب موتوبلا دليل اس سے انكار كرنا قطعا قابل ساعت نہيں ہوتا' بہت سے لوگوں نے تورات کی نسبت کو مویٰ " کی طرف غلط لکھا ہے اور بر مجھم انگلتان کے جنبہ ڈاکٹر ای ڈبلیو ہارئنز (E.W.BARNES)نے این مشہور The Rise of Christianity

میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح " کے دور کے

انصيحت هؤاگراس كىانجيل اصل نه ہوگی تو اور س كى انجيل اصلى بوكى كيامتي مرض لوقااور یوحنا کی انا جیل اصلی ہوں گی ۔جنہوں نے بھی ُ دعویٰ الہام نہ کیانہان سے کوئی اعجاز ظاہر ہوا۔ جن كوت في ملامت كي مو-بداعتقاداور تجرو کہا ہو جن کی کتا ہیں غلطیوں سے بھر پور ہوں جن کی کمامیں اختلافات سے پر ہوں۔ وہ الہامی ہوسکتی ہیں ہر گزنہیں ان کی پوری حقیقت می نے اینے دومرے رسالہ میں بیان کردی ہے۔انجیل برنباس کونہ ماننے والا واقعی ان القاب کامتحق ہے۔ جو میں نے (اعال ١٣/١٢٤) كي والے سے اور ذكر کئے ہیں. انجيل برنباس كي صحت وصداقت یر مسیحیول کے اعتر اضات اور ان کے جوابات انجيل يريبلااعتراض: معزز ناظرین مقدس برنیاس نے سیح \* کی تعلیم کواین انجیل میں بری وضاحت سے نقل فرمادیا۔ سیح " علیہ السلام کے متعلق اہل

ای طرح کتاب میشوع یا پوشع۔

كتاب يوشع يا يشوع به "كتاب مذا كا

مصنف عام روایت کےمطابق ایک نبی ہے۔ جس کا نام نامعلوم ہے۔' کاتھولک بائبل چہ

عب مصنف کا نام و مقام معلوم نہیں ہے۔ عجب مصنف کا نام و مقام معلوم نہیں ہے۔

کیکن بیمعلوم ہو گیا کہوہ نبی تھا۔

(۲) تضات: كآب بداكا مصنف بهي نامعلوم ہے۔ليكن بعضول كى رائے ہے ك

، المباہد من مند کیا ( کاتھولک مندکیل نی نے اسے قلم بند کیا ( کاتھولک مائیل )

ان بعض نے بھی کوئی دلیل نقل نہیں کی تو یہ نامعلوم مصنف کی کتاب الہا می کیسے بن گئی کیوں مقبول ہوئی:

(۳) راغوت: اس کا مصنف نامعلوم ہے۔( کاتھولک ہائیل)

(۴)سوئیل اول دوم: **صرف ی**ہ پتہ ہے کہ ابہام کے زمانہ میں کھی گئی <sup>ک</sup>س نے لکھی

نامعلوم ( کاتھولک) (۵)ملوک یا سلاطین اول دوم: ان کا

مصنف بھی نامعلوم ہے کس کا نام بیتنی معلوم نہیں ہوسکا۔

(٢) تواريخ اول وددم: اس كوا خبار الايام

واقعات کے لئے حقیقاً ہمارے پاس مرف ایک مرقس کی سند ہے مہ 90 لیکن آ مے جل کر م ۱۰۸/۱۰۹ پر لکھا ہے: ''کہ ہم حتی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ مرقس کو ن تھا۔'' اب دیکھئے

بشپ ماحب آپ کی مروجہ چاروں انجیلوں

می ہے کی کی نسبت کو میچے تشلیم نہیں کرتے سی میں قدر ظلم ہے کہ برنباس کی شخصیت معلوم و

متعارف ہواوراس کی انجیل الہامی نہ ہو لیکن بائیل کی مندرجہ ذیل تماہوں کے مصنف بھی

نامعلوم بیں۔ زمانہ تعنیف کا بھی علم نہیں

ہے۔مقام تصنیف بھی اکثر کا معلوم نہیں ہے لیکن عیسائی اور یبودی ہر دو فرتے ان کو

البامى مانتے ہیں۔

ا۔تورات کوہردو فرتے موک " کی تالیف خیال کرتے ہیں۔لیکن اسٹناک آخری باب

ے پد چان ہے کریو دات کس زمانہ میں لکھی گئے ہے۔جب موی " تو کجاموی علیدالسلام

کی قبر کا نشان بھی کسی کو یا دندر ہا تھا ( دیکھوا شٹنا میں کی عبر میں اس میں میں میں

۱۳۲/۵۱/۲۳ موی علیہ السلام کے اتنا عرصہ بعد

یے کس نے لکھی! دنیا آج تک اس کے مصنف میں میں تند سے سے لکھ علام میں کھی کھی علام

سے ناوانف ہے کہال کھی گئ؟ یہ بھی کی کوعلم نہیں ہے کیا لکھنے والا نبی تھا؟ کوئی علم نہیں ہے

بھی کہتے ہیں۔ان کا مصنف کوئی لاوی سمجھا کلمات بھی داخل کئے ہیں ( کاتھواک ) کیکن اس مصنف کانام معلوم ہیں ہے۔ (۱۴) جامعے کی کتاب کے الہامی مصنف نے تیسری صدی قبل ازمینے میں سلیمان بادشاہ کے نام سے یہ کتاب لکھی' (کاتھولک) مصنف کا نام و مقام نامعلوم ممر الهامی ہونا

معلوم ہے بجیب معمدے۔ (۱۵) حکمت: دوسری صدی قبل از مسیح میں کسی نامعلوم مصنف نے سلیمان بادشاہ کی

شخصیت میں کمعی ( کاتھولک )

(۱۶) پیثوع بن سیراخ کا مصنف معلوم

ہے لیکن پراٹسٹنٹ فرقہ اس کتاب کے الہامی مانے کو تیار نہیں ہے۔

غرض کہاں تک لکھا جائے کہان کتابوں کے مصنف بالکل نامعلوم ہیں دوسری کتابوں

کی نبیت مشکوک ہے تو اگر بہاعتراض اس قابل ہے تو بدسب کتابیں بائیل سے خارج

كردد - بدين نے برسبيل لكھا ہے ورنہ كوئى

دلیل اس بات برنہیں ہے کہ برنیاس کی طرف

اس انجیل کی نسبت مشکوک ہے۔اس پر واضح و صاف دلاکل کی ضردرت ہے۔ جو عیسائی

قامت تک پیش نہیں کر سکتے۔

جاتاہ۔(کاتھولک)

(۷) عرزا: نحمياه كالمصنف بهى كوئي

نامعلوم لا دی ہے۔ ( کاتھولک بائیل )

(۸) طوبیت: کسی سامی زبان میں لکھی ا گنی\_مصنف نامعلوم ( کاتھولک)

(٩) يبوديت: ايك ديندار يبودي نے

لکھی (کاتھولک)اس کا نام و مقام کیا تھا كسيكهي نامعلوم \_

(١٠) استر : كانجمي كوئي مصنف يقيني طور

يرمعلوم تبيس ہوسكا\_ (۱۱) ابوب: اس كتاب كا مصنف عالبًا

بحراردن کا ایک دیندار اور بزرگ عبرانی تھا

جس نے چھٹی صدی قبل اسے کے آخر میں كاب تاليف كى ليكن بم اس كے نام سے

ناداتف بي (كاتعولك بائيل)

(۱۲)واؤر بادشاہ بہت سے مزامیر کا

مصنف تعا- باتی مزامیر متفرق الهامی شعراء کی تفنيف بي ليكن يقين بيس موسكا

(۱۳)امثال: کسی مؤلف نے سلیمان

کے امثال لکھے ہیں اور ان کے ساتھ متفرق

زمانوں کے متفرق الہامی شعراء اور اینے

کی پوری تعلیم نقل کی ہے۔ ہرانجیل میں بعض واقعات دوسری اناجیل سےزا کداوربعض کم (۱) د کیکئے پیاڑی کاوعظ سے "کی تعلیم کی جان ہے لیکن اس کو صرف متی نے اپنی انجیل میں بورانقل کیا ہے۔ توقانے چند جملے متفرق تقل کئے ہیں۔ مرتس اور پوخنانے اس وعظ کا ذكر تك نبيل كيا ادراس ابم حصے كونظر انداز كرديا تو اب يتايئه آپ اس مي متي اور لوقا کوقصور وارمخمرا ئمیں مے جنہوں نے میچ م ک تعلیم کوفقل کردیا یا مرتس یوحنا کوجنہوں نے ال قدراجم تعليم كاحصه جيوز ديا\_ (۲)ای طرح مسح علیه السلام کا آخری وعظ جس تفصيل سے انجیل بوحنا میں ہے باتی تیوں انا جیل میں نہیں ہےتو کیااس زائد وعظ کی وجہ ہے بیوحنا کو مجرم تھبرا کراس کی انجیل رد كردى جائے گی يامتی لوقا مرتس كو بحرم سجها جائے گا كدانہوں نے سے " كة خرى محبت کے پیغام کوبھی اپنی اناجیل میں نہیں لکھا۔ سامري عورت كا داقعه ادر زانيه عورت كا واقعە صرف يوحنا ميں ہے۔ باقی تینوں انا جیل اس ہے خاموش ہیں۔

تيرااعتراض بإدري به كہتے ہيں كهاس كتاب من بعض مضامين بالكل غلط بين اور دوسری انجیلوں کے خلاف ہیں۔اس کئے ہے كاب بركز مانے كے لائق نبيں \_ان خالف مفامن می ایک بہ ہے کہ سے علیہ السلام کے بعدایک نی کآنے کا ذکراس می بایاجاتا ہے جن کا نام محمد الرسول الله ہے حالا نکه به غلط ہے(انجیل برنیاس،قصل ۲۲۱) الجواب: ماتى توسب بهانے تھے اصل م می رسول دشنی اس کتاب کے ا تکار کا اباعث ہو کی۔ میلی بات: یادری صاحبان اس حوالے کو دوسری اتا جیل کے خلاف کہتے ہیں حالانکہ خلاف نہیں زیادہ سے زیادہ بیے کہ سکتے ہو کہ دومری اناجیل سے زائد ایک بات ہے تو یہ انکار کی دجنبیں دیکھوبہت سے داقعات انجیل متی میں زائد میں دوسری اناجیل میں نېين مثلاً محوى كاىجدە كرتا مصركوجاناا درانجيل بوحناکے واقعات تو دوسری اناجیل سے ملتے ی نہیں۔ تو کیا نازائد باتوں کی وجہ ہے ان اناجیل کا افار کردو مےاصل بات بیے کہی انجل نویس نے پیدو کانبیں کیا کہ میں نے سے

سے نی ہوئے جن کا ذکر

ا كرنته باب ١٦٠ درس ٢٩٢ ٢٩ ممل جناب

بولوس نے کیا ہے۔

٣ \_ يهوداه اورسلاس بهي نبي تح اعمال

۲:۱۵ اورنی ایکرنته باس۱۱:۰۱ ۵ مسیح کے بعد بولوس کورسول مان لیا'

ملاحظه دويرا كرنتميون ماب اا درس۵-

اب صاف ظاہر ہے کہ برنباس کی ہے

منقول پیش موکی نصل ۲۲۱ مسیح کی کسی تعلیم کے

خلاف نہیں ہے۔

كياموجوده اناجيل مين حضور عطيه

کے متعلق کوئی پیشگوئی موجود ہے؟ اس موضوع پر بہت سے علائے اسلام

نِهُ منعَلَ تصانفِ لَكُعَى بِي (شَكْرَاللَّهُ عَهِمٍ) مجصاس وقت صرف اثارات كرناجي ككين

ان سے پہلے کہ میں وہ اشارات نقل کروں۔

ایک دو ضروری باتیں ذہن نشین کرانا حابتا KiteboSunnat.com

ا کسی شخص کے دعویٰ نبوت کی صداقت

کے لئے بیٹر طنبیں ہے کداس کے متعلق پہلی كتاب مِن چش كوكي مورد يكهوا براتيم 'نوح" محوسیوں کا سجد و کرنے کا ذکر صرف انجیل

متی میں ہے۔ باقی تینوں اناجیل اس سے

ساکت ہیں۔

غرض بہت ی مثالیں ہیں میں کہا تک

عرش کروں یوای طرح اگرمقدس برنیاس کی انجل میں مسیح علیہ السلام کے بعض ایسے وعظ

ندکور ہوں جن میں آنے والے پینمبر کی

پیشینگوئی نام کے ساتھ فرمائی ہواور دوسری انا جيل ميں ندكور نه ہوں تو بيرخالفت نہيں بلكه

خیانت ہے۔اوراس میں جرم ان لوگوں کا ہے

جنہوں نے سیح " کے بیدوعظ اپنی اناجیل میں

نقل نہیں فرمائے نہ کہ مقدس برنیاس کا اور اختلاف توجب ہوتا کہ کسی انجیل سے دکھایا

حاتا کہ سے " نے فلاں موقعہ برفر مایا تھا کہ

میرے بعد کوئی سیانی نہآئے گا۔ بلکہ اناجیل ے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تع " آخری

تى نەتھے۔

ارکونکمتے " کے آنے کے بعد بھی یبودی وہ نمی (آنخضرتٌ) کے منتظر تھے

(19:11:97)

٢ ميح " كرفع آساني ك بعد بهي

بروشلم میں اور نبی تھے جوانطا کیآ ئے اور پیش گوئی کی\_(اعمال ۱۱/۲۸٬۲۷)

كياہے:

افاح" ، يسعياه، ريمياه" ، حذتيال " ، المافيا" ، عبدمتيق عيسالي نقل كرتے بين ان مين

حبقوت " جائي " ميكاة له عليهم السلام بالانفاق ہے كسى ميں بھى مسيح كا نام يا لقب يا نبوت يا

نی ہیں۔لیکن ان کا ذکر کسی پہلی کتاب میں مقام کا ذکر نہیں۔شلاً متی نے یہ چیٹی گوئی نقل

نہیں ہے۔ کہ ہے

۲۔ اگر کمی کے متعلق کوئی پیشگوئی ہو بھی تو ۔ ''اے بیت کم یہوداہ! کے علاقے تو

ضروری نبیس کداس میں اس نبی کا نام ، مقام یبوداہ کے حاکموں میں ہرگز حجو نانبیں کیونکہ

اور بوری علامات ہوں، بلکہ کوئی ایک آدھ تھے سے ایک سردار نکلے گا۔ جو میری امت

علامت كالمكور مونا بهى كانى ب، چنانچدو يكمو اسرائيل كى كله بانى كرے كا-"

يوحنا (يچل ") كوميسائى بھى مانتے ہيں۔ اس ميں ندميح كانام ندمقام صرف ايك

طالانکہ ان کے دعویٰ کے دفت یہود ان کو سردار کا ذکر ہے سردار کے معنی یہاں نی کے

پہوان نہ سکے۔ جب ان سے بوجھا کیا تو کے جاتے ہیں۔ یم وجہ ب کدان پیٹا و كور

آپ نے فر مایا کد میرے متعلق معیاہ نی نے سے جن کو عیسائی نقل کرتے ہیں۔ یبودی

يوع مراذبيل ليت ادرا نكاركرت بي ليكن

" بیابان می ایک پکارنے والے کی آواز عیسائی غلاسلط اور باطل تاویلیس کرتے جیں

آتی ہے کہ خداد تد کی راہ تیار کرو، اس کے اور یبود کی تاویلوں کو برگز نہیں مانتے آب

رائے سیدھے بناؤ۔'' سنے کہ کیا میج \* نے کمی نبی کے آنے کا ذکر

(يعياه باب مهمآيت ٣) فرمايا ٢٠

اب دیکھواس میں نہ یجیٰ نام فرکور ہے نہ محضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں:

مقام نبوت کا ذکرلیکن بوحنا کے کہنے سے پہ ا۔اگرتم مجھ سے محبت رکھتے ہوتو میرے

چلا کداس میں کوئی بیش کوئی تھی۔ای طرح حکموں برال کرد کے اور میں باب سے

اموجودہ کیتھولک ترجمہ میں بیلفظ میکا ہے 'خ درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار

۵۔لیکن میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہیں کہ جب ان کا وقت آئے تو تم کو ماد آ جائے کہ میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے نہ مہیں کہ میں تمہارے ساتھ تھا مگراب میں این بھینے والے کے باس جاتا ہوں ادرتم میں ہے کوئی مجھ سے نہیں ہو جھتا کہ تو کہا جاتا ہے؟ بلکداس لیے کدیں نے یہ باتی تم سے کیں تہارادل غم سے بحر کیا۔لیکن میں تم نے کی کہتا . ہول کہ میرا جاناتمہارے لیے فائدہ مند ہے کیونکه اگریس نه جاؤل تو وه مددگارتمهارے یاس نہ آئے گالیکن اگر جاؤں گا تو اے تمهارے ماس بھیج دوں گا اور وہ آ کر دنیا کو محمناہ اور راستہازی اور عدالت کے بارہ میں قصور وارتغمرائے گا۔ گناہ کے بارہ میں تصور وارتغبرائے گا۔ مناہ کے بارے میں اس لیے کہوہ مجھ پرایمان نہیں لاتے۔راستیازی کے بارہ میں اس لیے کہ میں باب کے باس جاتا ہوں۔ اورتم مجھے پھر نہ دیکھو گے۔ عدالت کے بارہ میں اس لیے کردنیا کاسر دار مجرم تفہرایا مھیا ہے۔ مجھےتم سے اور بہت ی باتیں کہنا ب مراب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے لیکن

بخشاكا كدابدتك تمهار بساته ربيعني روح حق جیے د نیا حاصل نہیں کر عتی ۔ (انجیل بوحناباب،ادرس۱۶ تا۳۱) ۲۔ مہاتیں میں نے تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کیں لیکن روح القدس بعنی مدد گار جسے باب میرے نام سے بھیجے وہ عی تمہیں سب ما تیں بتائے گا اور جو کھی میں نے کہا ہے وہ ستمهين باودلائے گا۔ (انجيل بوحنامها:۲۵\_۲۷) اساس کے بعد میں تم سے بہت ی باتم نمرول كاكونكدونيا كامردارا تابواور مجھ میں اس کا بچھٹیں۔ (۳:۱۴) ای کے متعلق بوحنانے کہاتھا: " مرجوزور آور بوه آنے والا ب میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں ہوں وہ مہیں روح القدس اور آگ ہے ييسمه ديمگا\_(لوقا:۳:۱۲) سم کیکن جب وه روح القدس (مددگار) آئے گا جس کو میں تمہارے یاس باپ کی طرف سے بھیجوں کا لینی روح حق جو باپ ہے صادر ہوتا ہے تو وہ میری گواہی وے گا۔

(الجيل يوحنا10:٢٦)

ر ہیں۔اس لیے ان میں نام پاک احمد اللہ کا ترجمہ کردیا گیا۔

جھے اس وقت اس پیشگوئی کی پوری تفصیل کرنامقصورنہیں ہے۔اس کاموقعہدوسرا

ے صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر انجیل

برنباس مرف اس وجہ ہے قابل ترک ہے کہ اس میں رسول پاک میافی کانام ہے تو یہ بات خیر

انجیل بوحنا میں بھی ہے اس میں لفظ وکیل یا مددگار یاشفیع یا روح القدس یا روح حق جو

مخلّف تراجم ہیں وہ ایک پرانے بونانی ترجمہ ر

لفظ پر کلوطوس (جس کامعرب فار قلیط ہے) کے ترجے کیے ہیں۔اور پیر کلوطوس لفظ احمد کا

یونانی ترجمہ ہے۔ تو ان ترجموں میں بھی لفظ

احمہ کا ترجمہ ل گیا تو اب برنباس کا کیا قصور رہا۔ فرق اس قدر رہا کہ دہ متر دک رہنے کی

وجہ سے آپ کی معنوی تحریف سے محفوظ رہی

اورائیل بوحنا آپ کے معنی تحریف کا تخته مثق بی ربی۔

اور سنیے مقدس بطرس فرماتے ہیں: میں میں کمسیریں میں

میں اس وقت تک رہے جب تک وہ سب

چزیں بحال نہ کی جائیں جن کا ذکر خدانے

جبوہ لیخی روح حق آئے گا۔ تو تنہیں ساری رک میں میں مرجوں سے اس میں

سپائی کی راہ دکھائے گا۔اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کے گا اور تہیں آئندہ کی خبریں

دےگا۔وہ میزاجلال طاہر کرےگا۔

(انجيل يوحنا:۱۶:۳٫۱۸)

اب ديكهوان آيات مندرجه بالأيش مسيح

علیہ السلام نے بڑے جاہ وجلال والے پیٹیبرکی خبر دی ہے جوساری دنیا کا سردار ہوگا اور اس

بردی ہے بوساری دنیا کا سردار ہوکا اور اس کے لیے جہاں جہاں آیات بالا میں مددگار کا

کے بیے جہاں جہاں ایات بالا میں مددار ا لفظ آیا ہے وہ در اصل کس نام کا ترجمہ ہے۔

اصل عربی بائیل مطبوعه لندن ۱۸۲۱ءٔ ۱۸۳۱ءٔ

١٨٨٨ء من لفظ فارقليط بيداردو اناجيل

م م بھی فارقلیط کھتے رہے۔ ازاں بعداس کا

بھی ترجمہ کر کے مددگار اور مجھی وکیل مجھی شفیع'

کرتے گئے۔ بیسبتریف معنوی تھی۔اصل یونانی ترجمہ پیرکل طوس تھا اور بیترجمہ ہے

ي عن المنظمة المارة المن المارة المنطقة المارة المنطقة المارة المنطقة المارة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة ا

برنباس چونکه متر وک رہی ایک کونے میں پڑی

رہی وہ مترجمین کے غلاسلط ترجموں کا نشانہ

ین اور نه اس می تریف تبدیلی مولی دوسری

اناجيل چونكدمترجم كرجموتح يف كانشاندى

اسے یاک نبیوں کی زبانی کیا ہے جودنیا کے جماعت سے فارج کردیاجائےگا۔

۵۔ نی اہل فاران ہے ہوگا۔

(اشٹنا۲:۳۳)

فاران مکہ معظمہ کا نام ہے۔ یعنی وہ اہل کچھو ہتم سے کیےاس کی سنااور یوں ہوگا کہ کہ ہے ہوگا۔ (مکاشفہ باب ۱۱،۱۹ ۱۲ برحو) بھر میں نے آ سان کو کھلا ہوا دیکھا اور کیا و یکتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس پر

ایک سوار ہے جو سیا اور برحق کہلا تاہے اوروہ

(مكاشفه باب۱۹'۱۱')

سچا صادق کا ترجمہ ہے اور برحق امین کا لین آنے والے نی کولوگ صادق اور این

اس مندرجہذیل باتیں معلوم ہو کیں کے لقب سے یاد کریں گے۔اس کے سریر

جسانی کے بعدایک نی کا آناضروری ہے۔ یر بے نام کھا تھا۔ بادشاہوں کا بادشاہ،

۲- وه نبي مثيل مويٰ هوگا، يعني صاحب خداوندوں كوخداوند يعني وه نبي جامع كمالات

كوكوني منجي جيهے موی " ، کوئی منذرجیے نوح"

الله وه ني بني اسرائيل كر بهائيول يعن " ،كوئى مناظر جيد ابرابيم" ،كوئى مجابد جيد داؤد عليه السلام ليكن حضور علي السيد السلام ليكن حسب

خوبیوں کے مالک اولین وآخرین کوجو کمالات

شروع سے ہوتے آئے ہیں چنانچہ موی "

نے کہا کہ خداوند تمہارے بھائیوں میں سے

تمہارے لیے ایک نی جھ ساہریا کرے گاجو

جو مخض اس نبی کی نہ سنے گادہ امت میں سے نيست و نابووكر ديا جائے گا۔

(rr-ri:r/lf1)

و کھے یہاں بھی بطرس نے سے کا سان رائی کے ساتھ انساف اورال الی کرتا ہے۔

ر جانے کے بعد فرمایا کمنے کے نزول ٹانی ہے ہیلے ضروری ہے کہوہ نی جس کی مویٰ م

نے بیل گوئی فرمائی تھی آئے۔

ا مستح کے نزول ٹانی سے پہلے اور رفع بہت سے تاج تھے۔اس کی ران اور پوشاک

شریعت، صاحب جہاد، صاحب جرت، ہوگا۔ پہلے انبیاء میں ے وئی مبشر جیے عینی "

صاحب از واح وغيره ١

ين المعيل سے آئے گا۔

(پیدائش۱۲:۱۲'۲۵'۱۸)

٣- جو حض اس ني كونه مان كا وه خداك عطاموع سب آب كوسيل ساموي

حن بوسف ، دم عینی بد بیضاداری که بطرس نے کہا دہ لوگ خداکی امت سے آنچہ خوباں ہمہ دارند تو نتہا داری کاٹ ڈالے جائیں گے اور تاریخ شاہد ہے کہ مدال میں دورہ میں دیا

اس طرح مکاشفہ باب ۱۲ کی مہلی سات بہت سے یہودی عالموں جیسے حضرت عبداللہ ا آیتی آپ بردھیں، جس میں ایک نے گیت ابن سلام اور کعب احبار نے اور عیسا کی عالموں

كاذكرية كالمعتاب: جيس بحيرا رابب ورقه بن نوفل، تسطورا

پھر میں نے ایک اور فرشتہ کوآسان کے بچ راہب نے در مقوش و نجاثی وغیر ہم نے میں اڑتے ہوئے دیکھا جس کے پاس زمین صاف بتایا کہ ہمیں نبی کا انتظار تھا۔ ہزاروں کے رہنے والوں کی ہر قوم اور قبیلہ اور اہل سیسائی ایمان لائے اور بہت سے سیسائی

زبان کے لئے اورامت کے منانے کیلئے ایک پولوں کے کہنے پڑمل کر کے (کہوئی فرشتہ بھی ابدی خوشخری (انجیل) تھی اور اس نے بوی انجیل سنائے تو ملعون ہو) نامرداد و ناکام آواز ہے کہا کہ خدا ہے ڈروادراس کی تجد کرد ہوئے اور خسر الدنیا دالآ خرہ کا مصدا ت بنے ، کیونکہ اس کی عدالت کا وقت آ بہنچا ہے۔اور بہر حال برنباس نے مقدس سے علیہ السلام کا وہ

یوندہ ان کی طراحت کا وقت اپ پی ہے۔ اور مین وعظ نقل فرمایا۔ دوسرول نے نقل نہ کیا تو ان کا اس کی عبادت کروجس نے آسان اور زمین وعظ نقل فرمایا۔ دوسرول نے نقل نہ کیا تو ان کا

اور سمندراور پائی کے جشمے پیدا کئے۔ (مکاشفہ ۱۳۰۲ - 2) ۔ چیز

بوطی بی کا نام مبارک موجود ہو ایک بہت بڑا ایک بہت بڑا ایک بہت بڑا ہے دگار، دکیل شفیع ، فارقلیط (احمد) اس کالقب ہے کہ اس میں سے مادق اور ایمن نہ کور ہو۔ فاران ( کم منظمہ ) اس کی قوم نہ کور میں اس کے اوصاف نہ کور میں اس کے اوصاف نہ کور میں اس کے اوصاف نہ کور میں اگر بنی کوعیمائی نہ مانیں اور اس جو تکہ انجیل برنبا کے ہوں۔ پھر بھی اگر بنی کوعیمائی نہ مانیں اور اس انجیل کے باکل اور اس کی باکل اور اس کے باکل اور اس کی باکل کے باکل اور اس کی اس کی باکل کے با

تصور بنانه که ترنباس کا-چوتھا اعتر اض

ایک بہت بڑا اعتراض اس انجیل پریہ ہے کہ اس میں سیح علیہ السلام کے صلیب پر فوت ہونے سے انکار کیا ہے اس سے تو عیمائیت کا موجود ہنتشہ بالکل مٹ جاتا ہے۔

چونکہ انجیل برنباس کا ستلہ تاریخ اور الہای اناجیل کے بالکل خلاف ہے۔ جاروں الجیلیں مقدس بولوس اور بوسیفس کی تاریخ محض انکل کے تیر ہیں اور یقینی بات بہے کہ ے بات یابہ شوت کو بینی چک ہے کہ میں ان کو ہر گرق نہیں کیا گیا بلکہ اللہ تعالی نے ان مصلوب ہوا۔ اس کا انکار تو اتر کا انکار ہے۔ کو اپنی طرف اٹھالیا۔ اور اللہ تعالیٰ غالب انجیل برنباس اور قرآن نے اس واقعہ کا انکار محمت والا ہے۔"

كركے بہت بزاالزام اينے سرليا ہے۔ قرآن پاک نے یہود کے اس دعویٰ کا الجواب: چونکه اس مئله میں انجیل

برنباس اور قرآن یاک کا بیان بالکل صاف ہے اس کئے قر آن یاک کی ان آیات کو بھی یہاں درج کردیتا ہوں۔ کیونکہ اس ہے بہتر رہے ہیں۔

فيصله كوئى نہيں ہوسكتا \_

دومن اصدق من اللَّه قيلاً طوما قتلوه وما صلبوه ولكن شيه لهم وان

الذين اختلفو افيه لفي شك منه مالهم

به من عسلم الااتباع الظن وما قلتوه يقيناً ، بل رفعه الله اليه وكان الله

عزيزاً حكيماً (النهاء)

''حضرت مسيح عليه السلام كونه انهوں نے

قتل کیااورنهصلیب دیا بلکهان کواس واقعه میں اشتباه ہو گیا۔ادر بے شک وہ لوگ جنہوں نے

اختلاف کیا وہ البتہ شک میں ہیں۔ان کے

یاس اس بارے میں کوئی یقینی علم نہیں ہے بلکہ

ا نکار فر مایا ہے کہ انہوں نے مسیح \* کوسولی پر چر حایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس دعویٰ بران کے باس کوئی ولیل نہیں ہے۔وہ خود شک اور . اختلاف واشتباه کی تاریک دادیوں میں بھٹک

اب ہم عیسائیوں ہے بھی اس دعویٰ پر دلیل طلب کرتے ہیں کہ کون اس واقعہ کا بینی

شاہدے۔ایک بھی نبیں۔ آئے ہم ان لوگوں کے گواہوں کو برکھ

(۱) مقدس متی نے لکھا ہے کہ مسیح کو صلیب دی هنی په (۲)مقدس لوقابه

(۳) مقدس مرتس\_

(۱۲)مقدس بوحنا۔

(۵)مقدس بولوس\_

بیدہ مواہ ہیں کیکن ان میں سے ایک بھی

49

اس واقعه من حاضر نه تفاق بي كوان كس بات سبشا كرد بهاك محكة مكرايك جوان اين کی دیں گے کیا آج کی عیمائی عدالتیں الی نظی بدن رمبین جادراوڑ ھے ہوئے اس کے گوائی قبول کر لیتی بین که گواه واقعه می موجود چھیے جولیا۔اے لوگوں نے پکڑا مگر وہ عادر حيورْ كرنْگا بِها َّكَ كَما ـ نہ ہوادراس کی گواہی قبول ہوجائے۔ (انجیل مرقس۱:۱۵،۵۲) بيمسلم تاريخي واقعه بك جب يبودي عليه السلام كوكر فناركرنے محيح تورات كا وقت اب ثاگر د تو و ہاں موجود نہ تھے۔ یہودی تھا۔ حواری سب بھاگ گئے تھے۔ اس پر جو گرفتار کرنے گئے تھے وہ سی کو بیجانتے نہ تھای لئے تو انہوں نے بہوداہ کوتمیں رویے سے شاگر دا ہے جھوڑ کر بھاگ گئے۔ رشوت دی که ده ان کو بتائے اور جب وہاں (مرقس ۱۲۰۵۳) بنیجے تو بیوع نے ان سے کہا: کہ "کس کو المجيل متى باب٢٦ درس٥٦ ڈھونڈتے ہو؟" انہوں نے کہا: ''یبوع مسيح عليه السلام ني بھى فر ماياتھا: ''وکیصووہ گھڑی آتی ہے بلکہ آئینجی ہے۔ ناصری کو'اس نے کہا:'' دہ میں ہی ہول''وہ كتم سب برا گنده بوكرايخ ايخ كهركى راه بيجي گريژے پھر پوچھا "كس كو دُهونڈ ھے لو کے ادر جھے اکیا چھوڑ دو کے تو بھی میں اکیل ہو؟'' انہوں نے کہا کہ یسوع کواس نے کہا نہیں ہوں کوئلہ باپ میرے ساتھ ہے۔'' میں نے کہا کہ میں ہوں۔ (لوحنا ۱۸:۵\_۹) (بوحنا:۲:۱۲) بس معلوم ہوا کہ ایک شاگر دہمی ساتھ نہ دیکھوایک تو رات کا اندھیرا تھا۔ دوسرے ر ہاتھا۔ یہاں سے بیبھی معلوم ہوا کہ بوحنانے سیکڑنے والے پہیانتے نہ تھے۔ ادھر سج کی ۲۲:۱۹ من جوذ كركيا بكرايك شاكرد صورت تبديل بو يكل تحي-( دیکھومتی ۱:۲ مرتس ۹:۳ لوقا۹:۲۸) صلیب کے پاس تھا غلط ہے اور خود سے کے اب صاف بات ہے کہ حواری بھاگ مھے فرمان اورمتی و مرتس کے بیان کے خلاف ب مرتس نے بیریان کیا ہے کہ 'جب باقی سے بکڑنے والے پہچانتے نہ تھے۔ رات کا

نتیجہ صاف ہے کہ د ولوگ سیح علیہ السلام کو برگزنہیں <u>ک</u>ڑسکے۔

مسيح عليهالسلام كى اين شهادت

پس سردار کانہوں اور فریسیوں نے اسے كرن كوبياد بيج يوع فها

''میں اور تعوڑے دنوں تک تمہارے یاس ہوں بھرایے جیمنے دالے کے باس چلا جاؤں

گایتم مجھے ڈھونڈ وگے مگر نہ یاؤگے اور جہاں م من ہول تم نہیں آ کتے۔''

(انجيل يوحناباب عدرس٣٣-٣٣)

اس نے مجران ہے کہا:"میں جاتا ہوں اور تم مجھے ڈھونڈو کے ادرایئے گناہ میں مروکے

جہال میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے ' پس

يبوديوں نے كہا كيا وہ اپنے آپ كو مار ڈالے كا - جو كبتا مول جهال من جاتا مول تم نبيل

آ سكتے اس نے كہاان سے كہؤتم فيے كے ہو

میں ادیر کا ہوں تم دنیا کے ہو میں دنیا کانہیں (الجيل بوحنا۸:۲۱\_۲۲۲)

اد پر کے دونوں حوالوں سے بیہ بات صاف

ہوگئ کہ سیح علیہ السلام نے صاف پیشگوئی

اندهیرا تمامیح می صورت تبدیل ہو چکی تھی نہ لگے۔ اور آسان سے فرشتہ اس کی مدد کیلئے نازل ہوگیا۔ جنانجہ لکھاہے کہ:

> "أسان سے ایک فرشتہ اس کو د کھائی دیا وهائے تقویت دیتا تھا۔''(لوقا۲۲:۳۳)

> مسيح عليه السلام كے لئے فرشتوں كى مەد كا وعده ببلے ہی ہو چکا تھا بیفرشتہ ای وعدہ کو بورا كرنے آيا تھا۔ آپ وہ وعدہ بھي بن ليں۔ ''وہ تیری بابت اینے فرشتوں کو تکم دے گا۔ اوردہ بچنے ہاتھوں پراٹھالیں گے۔ابیانہ ہو کہ

> تیرے یاوُں کو پھر سے تھیں لگے۔'' (ديکھوتي کي انجيل ٢٠:۵ لوقا کي انجيل ١١\_١)

> ادھرمیح علیہ السلام نے قتل و صلب سے بیخے کی دعابڑی عاجزی ہے کی تھی۔

(متی ۲۷: ۳۹ سرقس ۱۲۳: ۳۵)

اور مسيح عليه السلام كي بيدها خداني في تقى قبول فر مالي تقى (عبرانيون باب٤:٥)

خلاصه بيركهٔ أدهر وه اشتباه من جتلاته ا دهمت عليه السلام كي دعا قبول مو چكي هي \_الله

تعالیٰ نے آپ کی تقویت کے لئے فرشتے

نازل فرماديئ يتع كمسيح عليه السلام كوباتعون یرا تفا کرلے آئیں۔اوراس کو پھر کی تھیں بھی اببات بالكل صاف ہوگی كمت عليه السلام كوفر عنے ان كے كرفتار كرنے سے پہلے ہى باتھوں پر اُتھا كر لے مئے خدا نے ان كى عمر دراز فر مائی ليكن وہ انجان ميودی كى اوركو لے مئے اورا سے صليب ديا۔ چنانچها تمال ميں لكھا ہے: ۱: ۲۰ زپور ميں لكھا ہے اس كا عبدہ و درسرا ليے ان كا عبدہ و درسرا ليے ان كا عبدہ و درسرا ليے از بات اللہ ان اور يوحنا نے اپنی انجيل باب كا آيت ١٣ ميں لكھا ہے: "ہلاكت نے فرزند كے سوا ان ميں سے كوئی ہلاك نہ ہوا۔"

خلاصه بهوا كرّر آن پاك نے جوفر مایا:

ما قصلوہ وما صبلوہ به بالكل درست

ہ من عليه السلام كونهوہ پكڑ سكے ادران كوتو

پھرى شين بھى نه لگ سكى - چه جائيكه صليب

ادران كى جگه ہلاكت كافرز ند ہلاك ہوا۔

نو ف : ميں نے جن باتوں سے استدلال كيا

ہوہ مشكوك روايات نہيں بلكم سے عليه السلام
كى واضح پيشگوئياں ہيں۔

كى واضح پيشگوئياں ہيں۔

اشتباہ دشک قرآن پاک نے دوسری بات بیان فر ایا ہے کہ دہ الوگ اشتباہ اور شک میں متا ہے تھا تھا تھا تھا تھا کہ دی کہ دی کہ کے لئے گئے دہ مسلم علیہ کہ جو پکڑنے کے لئے گئے دہ مسلم علیہ

نر مادی تھی کہتم جمھے نہ پکڑسکو کے۔ انجیل بوحنا باب ۱۲ درس ۳۳ میں ہے۔ لوگوں نے اس کو جواب دیا کہتم نے شریعت کی میہ بات تی ہے کہتے ابدیتک رہے گا۔اورز بور ۲۱س میں ہے اس نے تھے سے زندگی جابی اورتو نے اس کوعمر کی درازی ابدیک بخش۔"

ان دونوں حوالوں سے معاف ظاہر ہے کہ شریعت میں ہے بات اس قدر مشہور تھی کہ عام لوگ بھی جات کہ سے کی زندگی ابد تک دراز ہوگی تو اس کے مقتول یا مصلوب ہونے کا سوال ہی بیدائبیں ہوتا۔

یوع نے اپنے آپ کو چھپالیا بیوع یہ باتنی کہدکر چلا کیا اور ان سے اپنے آپ کو چھپالیا (انجیل یوحنا۱۲: ۳۷)

اب ساراخلاصه پر ذہن میں لائے۔ کہ سے علیہ السلام نے ببا تگ دہل یہ پیش گوئی فر مادی علیہ السلام نے ببا تگ دہل یہ پیش گوئی فر مادی مقی کہتم جمعے نہ پر سکوے اوران کی دعا قبول ہوگئ عر دراز ل گئے۔ انہوں نے اپنے آپ کو چھپالیا صورت تبدیل ہوگئ۔ وہ پہچانتے تک نہ تھے وہ برائے کی کوشش کررہے تھے۔ خدا تعالی فرشتوں کو بھبی رہا تھا کہ اس کی مدد کرو ہاتھوں پر اٹھالوں اس کو پھر کی تھیس نہ گئے۔

دلیل میں پیش کرنادرست نہیں۔ قرآن یاک نے تیسری چزیہ بیان فرمائی ب كدان كے شك كى ايك بہت بوى دليل بي بھی ہے کہ وہ لوگ اس واقعہ میں بخت مختلف ہیں۔ چنانچہ میل صاحب نے ترجمہ قرآن شریف زیرآیت ندکورگی ایک عیسائی فرتوں کا ذکر کیا ہے جو صلب سیج کے قائل نہ تھے۔خود برنباس کی انجیل می بھی یہی لکھا ہے۔ جنانجہ فصل نمبرا٢٢ ملاحظه فرماليس اورمقدس بطرس کی انجیل کی مانچویں قصل میں ہے" دو پہر کا وتت تھا اور تمام بہودیہ پر تاریکی چھار ہی تھی ادرلوگ فکرمندادر بخت مضطرب تھے۔ایہا ہو كداى كے جيتے ہوئے سورج ڈوب جائے کیونکہ لکھا ہے کہ سورج مقتول کے ہوتے ہوئے نہ ڈو بنے پائے اور ان میں ہے ایک نے کہا اس کو بت ملا ہوا سرکہ بلاؤ اور انہوں نے اسے ہلاکر بیوع کو بلایا۔ یوں وہ سب کچھ بورا کر کے اپنے گناہوں کوم وں برلائے اور بہت لوگ چراغ لئے بھرتے تھے کیونکہ وہ به بجھتے تھے کہ رات ہو گئ ہے ادر بعض لوگ گر

بھی پڑے۔ پھر خداوند نے چلا کر کہا:''اے

میری قدرت ٔاےمیری قدرت! تونے مجھے

السلام کو پیچانتے نہ تھے۔ای کئے یہوداہ کو رشوت دے کر ساتھ لیا جب وہاں پنچے تو بھی نہ پیچان سکے ادھر رات کی تاریکی تھی پھر مزید یہ کہ بقول انجیل سے علیہ السلام کی صورت تبدیل ہو چکی تھی۔

اگرچەادىر بەصاف موچكا كەاشتا، دەخىك بىت تھا تاتىم اس كے متعلق مىچ علىدالسلام كى پىشگوكى ملاحظە بو:

چنانچر في المجيل مطوع ۱۸۲۹ مي ہے: حينني قبال لهم يسوع كلكم تشكون في في هذه اللية في اجاب بيطوس وان شك فيك الجميع فاني لا اشكُ فيك ابداً قبال ليه يسوع البحق افول لك انك في هذه اللية ، قبل ان يصيح ديك ثلاث مرّات.

(انجیل متی باب ۳۵:۳۱:۲۹ \_انجیل مرقس ماپ۱۱:درس ۴۷)

اب دیمه بالکل داخع بیشینگوئی ہے چنانچہ حواری بھی ای شک میں جتلار ہے اور یسوخ یا صلیب وغیرہ کے جتنے واقعات انجیل نویسوں نے نقل کئے ہیں وہ شک واشعباہ کی راہ سے لکھتے ہیں نہ کہ علم یقین سے اس لئے ان کو

چیوژ دیا"اوروه یه کهر اشمالیا گیا (بطرس کی یبودیوں کی بات بی مانی ہے تو وہ تو مسح کے انجیل فصل ۵ بحوالد کمات تحریف انجیل وصحت رفع جسمانی کے قائل نہیں ہیں دوبارہ زعرہ انجیل مصنفه یادری ( ڈبلیو عین صاحب ایم ۔ ہونے کے قائل نہیں۔ اس کا بھی انکار کردو۔ اور يبودي مورخ يوسيفس يهوء كى كماب يس بەمتلەلغاقى باس كااقرار عيسائيوں كوبھى ہے۔ دیکھوتفسر ہائیل رومن سکاٹ ڈاکٹر لارڈ نربشي دار برثن دياندل كلارك سب اس ك الحاتى بونے ك قائل بن:

اب ای واقعہ ہے متعلق انا جیل مروجہ کے اختلافات ملاحظ فمرمائ:

ا۔ایک طرف تومتی ولوقا میں یہ ہے کہ سے " کوفر شنتے ہاتھوں پراٹھالیں گے۔ پھر کی تھیں

دوسری طرف ہے کہ مصلوب ہوا۔

بھی نہ کھے گی۔

۲۔ایک طرف یہ یوجنا ہے میں نے پہلے تقل کر دیا ہے کہ سے " نے پیشگوئی فر مائی تھی کے مجھے کیونہ سکیں گر

اوردوسري طرف بهآتاب كمسيح عليهالسلام کوانہوں نے بکڑلیا۔

۳۔اور (بوحنا۱۸:۴) میں ہے کہ نکل کر ساحنرآ حمئز

(r. 02\_1 اب د مي مقدس بطرس بهي مسيح عليه السلام كمصلوب بونے كے قائل نيس ہے۔ يا درى نرکورنے بہ حوالہ فال کرنے کے بعداس کے دو

ا مرض ۱۵: ۲۴ من لکھاہے کہ سے صلیب پر مركيا اس لئے بطرس كى الجيل من جو كھے ہے وه غلط ہے:

جواب لکھے ہیں وہ بھی من کیجئے:

جواب الجواب: مرقس تواس زمانے كا آدى ی نہیں ہے۔ بطرس حواری ہے۔ اور مرقس کا استاد تو عجيب بات ب كداستاد غلط كياور

شاگرد مُعیک بھینا بھرس کا قول درست ہے۔ ۲۔ دوسرا یہ کہ غیر سے مورخوں نے بھی مسے

علیہ السلام کا مصلوب ہونا طنز آ ذکر کیا ہے۔ جواب سے کہ میود نے چونکہ بیافواہمشہور

کردی تھی کہ سے " مصلوب ہو گیا اور صرف اس لئے کی تھی کہتے " کو گفتی ادر جھوٹا ثابت

کرسکیں ۔ تو مخالفین نے طنز اُذکر کرنا ہی تھاا گر

انجيل برنباس ۴\_وقت صلیب می اختلاف ہے اور پہر آپ کو بھانی دے لی۔ دن چڑھا تھا جب انہوں نے اس کومعلوب کین اعمال کی کتاب میں ہے کہ اس نے ان ردیوں سے ایک کھیت خودخریدا اور وہ سر کیا\_(مرض۱۵:۲۵) یونتح کی تیاری کا دن تھا اور چھے مھنے کے کے بل کر پڑا اور اس کا بید بھٹ گیا اس کی قریب تھا کے لے گئے اور جا کرم صلوب کیا۔ انتریاں با برنکل آئیں اور و مرگیا۔ (اعمال:۱۱ـ۱۸) (بوحنا19:۱۳ما\_۱۷) ۵۔ صلیب کس نے اٹھائی شمعون قرینی ۸۔ مسیح کی صلیب پر جوکتب لگایاس کی نے۔ (دیکھومتی ۱۷: ۳۷ مرس ۲۱:۱۵۔ عبارت میں کی بیٹی ہے بوحنا میں ناصری کا انجيل لوقا٣٧:٢٧) کین بوحنا کی انجیل میں ان تیوں کے ۔ دوسری انجیلوں میں نہیں ہے۔ ظاف ہے کہ انجیل خود ہے " نے اٹھالی دیکھو ۹ کفن میں اختلاف ہے۔ سوتی کیڑے میں دیا۔ (متی ۵۹:۴۷) 14:191:21 ۲۔ انجیل متی میں ہے کہ جودوڈ اکوسی " کے کان کے کیڑے میں دیا۔ ساتھ مصلوب ہوئے وہ دونوں میم کو برا بھلا (لوقا ۵۳:۲۳) ١٠ ـ زنده بوكر مبلے كيے دكھائي ديا؟ کتے تھے اور طعن کرتے تھے۔ (۲۲:۳۷) مریم مگدلینی کو (مرتس ۹:۱۲) لیکن لوقا کی انجل میں ہے کہ ایک نے طعن دومردول كوباشمعون كو (لوقا:٣٢،١٣:٢٣) کیا دوسرے نے میے کی صداقت بیان کی چنانچہ اس کو فردوس کی بشارت ملی۔ اا مریم مگدلینی نے خودد کیکھا۔ (انجیل بوحنا ۱۳:۳۱) (mq:rm) 2\_ انجیل متی باب ۲۷: درس اے میں ہے کیکن لوقا میں ہے کہ خود ندد یکھا۔ فرشتوں که پاروانے والے میوداہ نے تمیں رویے سے من کرخردی۔ (۲۰۲۳) سردار کا ہنوں کو واپس دے دیئے اورخودایے ۔ مریم نے نہ خود دیکھا،نہ کوئی فرشتہ ویکھا بلکہ

قبر خالی دیک*وکروایس چاپگی*۔ کیکن مقدس مرقس کہتا ہے کہ مریم مجد لی اور (انجيل بوحنا۲۰:۱\_۲۰) یعقوب کی مال مریم اور سلومی نے خوشبو دار چزیں خریدیں کہ جاکر اے ملیں اور وہ صبح ۱۲ ـ قبر برفرشتوں میں اختلاف: دو فرشتے قبر پر دیکھے۔ (بوحنا کی انجیل سورے بی قبر برآ کیں۔اس نے تین عورتوں كاذكركيا بيال (\_1r:r. اورانجيل يوحناه مصرف مريم مكدليني كاذكر دوخض د کھے۔(لوقا٣:٢٨) ایک شخص دیکھاوہ بھی قبر کےاندر۔ ہے کہ د واسملی قبر پر گئی۔ (مرقس ۱۲:۵) (باب۱:۲۰) ایک فرشته دیکھا قبرے باہر پھر پرتھا۔ اورلوقا بہت ی عورتوں کا جاناتقل کرتا ہے۔ بېر حال پېلىشپادت ان ہىءورتوں كى تقى ان (۲:۲۸ز۲) ا۔ چنر عورتیں صلیب سے دور کھڑی بی عورتوں نے رسولوں کے ماس مسیح کے زیرہ ہونے کی شہادت دی لیکن رسولوں نے ان کی (انجیل متی ۵۵:۲۷) (مرقس ۱۵:۳۰ ۳۱) یا توں کومہمل جانا اورانہوں نے ان کا یقین نہ كيا\_(ديمحواجيل لوقا٢٠:١٠ـ١١) ياستميں۔(انجيل يوحنا) (اس دفت تاریکی بھی تھی تو دورے ان کو کیا 10۔ ہمارے یادری صاحبان انجیل ہے کئ ایک پیشگوئیاں نقل کیا کرتے ہیں کہنچ " نے نظراً یا ہوگا ادران کی شہادت برکس یقین کی بنياد ہوگی) این مرنے اور مرکر جی اٹھنے کی کئی بار پیشگوئی ۱۳۔ زندہ ہوکرا تھنے کے شاہد: کی تھی کیکن کیا کیا جائے مقدس بوحنا یہ کہتے قبر بر جوعورتیں گئے۔ان کی تعداد میں بھی ہیں کہ جب عورتوں کی طرف ہے یہ خبر پھیلی كەسىخ " زىمە ہوگيااس وقت تك شاگردوں اختلاف ہے۔ کو کمی الیں پیشگوئی یا نوشتے کی اطلاع ندتھی انجیل متی ۲۱:۱۲۸ می ہے کہ مریم مگدلینی کمتیج " کامر دول ہے جی اٹھناضر در ہے۔ اور دوس ی مریم دورغور میں قبر پر کمئیں۔ إمرس باب٢ اآيت ١٦٠ خ

ينانج لكعاب:

یولوس اورلوقا۔لوقانے تھ<sup>ل</sup> کیا ہے کہ پطرس نے کہا کہ ہم سب لینی گیارہ حواری اس کے گواہ ہیں کو سے مصلوب ہوا اور تیسرے دن (اعال:۱۰)(۱:۱۳) <u>. آثار</u> حالانکہ بطرس کی ابنی انجیل کا حوالہ میں نے لکھ دیا کہ وہسیج " کےمصلوب ہونے کا قائل ہی نہیں ہے نیز کسی انجیل سے ثابت کرتے کہ بطرس نے بیواتعدائی آئھوں سے دیکھاہر گز نہیں ہے لوقا کامحض جھوٹ ہے۔رہایہ کہ مرقس نے سیح کاحوار یوں پر ظاہر ہونالکھا ہے تو اس کا وہ باب الحاقی ہے جیسا کہ یادری فانڈر صاحب نے اپنی مشہور ومعردف کتاب میزان الحق۱۳۲ پر لکھاہے۔ کولوس کا بے پناہ حجھوٹ: اب یولوں کی بھی سنتے جائے۔اس نے جو خط کر نتھیوں کو

کھا ہے اس میں کھتا ہے۔
''اور کیفا کوادراس کے بعدان بارہ کودکھائی
ویا۔اس کے بعد پانچ سوسے زیادہ بھائیوں کو
ایک ساتھ دکھائی دیا۔اکثر ان میں سے اب
تک زندہ ہیں ادر بعض سوگئے۔

(ا \_ کرنتھ باب۵ادرس۲ \_ 2) پیس کاجھوٹااور دعا باز ہونامیں حوالوں ہے " کونکه ده جنوز نوشته کونه جانتے سے که مردول سے اس کا بی اٹھنا ضرور ہے تب ده شاگردا ہے گھروا پس چلے گئے۔

اب ظاہر ہے کہ حواری تو اس وقت بھاگ

(يوحنا ۲۰۱۰ - ۱۰)

کے تھے جب وہ لوگ بیوع کو پکڑنے آئے
اس کے بعد صلیب سے دور چنوعور شمی کھڑی
میں۔ انہوں نے بھلا تار کی میں کیا دیکھا
ہوگا۔ حواری اس وقت بھی نہ تھے۔ بھر قبر میں
رکھنے کے دفت بھی حواری نہ تھے۔ نہ قبر سے
اٹھنے کا معاملہ حواریوں کی نظر دل کے سامنے
ہوا۔ بیسنا کہ وہ قبر میں رکھا گیا تھا اب نہیں
ہوا۔ بیسنا کہ وہ قبر میں رکھا گیا تھا اب نہیں
کی اطلاع تھی کہ سے مرودں سے زندہ ہوگا
رہی عورتوں کی شہادت ان میں سے بھی کی
رہی عورتوں کی شہادت ان میں سے بھی کی
اٹھتے نہ دیکھا۔ مزید برآں اس قدراختلا فات
جونہ کورہوئے لیکن اس کے بعد بھی اس کو بھینی

واقعہ مجھا جائے تو یقین کامعنی ان کے ہاں کوئی

نیا ہوگا جمی سے دنیا بے خبر ہے ورندایے

اختلافي بيان پريقين كيا-

مر گیاده خدانیس بوسکا\_

لا احب الأفلين.

۳\_ئی ایک پیشگوئیاں بالکل غلط<sup>انکا</sup>تی ہیں. ... همر مهالک سرب

جن برمس بملے لکھ چکا ہوں۔

م اورسب سے بوی بات میر کمتنظ کو تعنی ماتنا برا جیسا کر گلتوں باب سورس ۱۳ میں

منقول ہے۔

هاراعقبده:

یہ ہے کہ حفزت سے علیہ السلام حفزت مریم کنواری کے بطن سے بن باپ پیدا ہوئے۔

بنگھوڑے سے بی کلام فرمانے لگے۔فداکے

راستباز بندے تھے۔ بنی اسرائیل کے لئے الله تعالی نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا تھا

(رسولاً اللی بسندی اسوائیل ) آپنے این بعدائیک آنے والے پیٹیرکی خوشخری دی

جن کانام نای اسم گرای احمد بوگا يبودن تر کانام نای اسم گرای احمد بوگا يبودن

آ پ کومصلوب کرنا جا ہالیکن اللہ تعالیٰ آ پ کو بالکل ہاعزت طریقے سے یہود بے بہود سے

بچا کرآ سان پراغمالیا۔ان کی کوئی تدبیر کارگر

نہ ہوئی۔ بلکہ النا اللہ تعالیٰ نے ان کو شک و اختلاف واشتبا ویس ڈال دیا آئند وزیانہ میں

ان كانزول ہوگااور نازل ہوكرعيسائيوں كومجرم

ٹابت کر چکاہوں کاش کہ بولوس کے حامی اس بارے میں کوئی ثبوت بم پہنچاتے اور اس کوسچا

کردکھاتے۔ پانچ سوتو مسیح کے شاگر دبھی نہ شہ

ظامہ یہ ہے کہ قرآن پاک نے جو ہاتیں

بیان فرمائی ہیں وہ بی حق ہیں ادر یقین کے قابل ہیں سے " ہرگزمصلوب نہیں ہوئے اس

واقعہ میں ناقلین سخت اشتبا وادر شک میں مبتلا میں نان کے پاس کوئی علم یقین نہیں محض انگل سے مصحمہ مسیم سرمیط سے ما

کے تیر ہیں۔ سیح بات بیہ کمٹٹ کواللہ تعالیٰ نے صحیح سالم اٹھالیا۔

مسیح علیہ السلام کومصلوب ماننے کے .

نقصانات:

ا جن اناجیل میں سے علیہ السلام کا صلیب پروفات پانامنقول ہے۔ ان میں یہ ہے سے نے مرتے وقت بیکہا: ''إيسلسی'، ايسليسلمسا

(الجيل متى ١٠٤٢هـ ١٨٨)

1-اس جلے سے مین کا خدا کے بارہ میں شاکی ہوتا بھو میں آتا ہے پیٹیر کھی ایسے مایوس کن کلمات زبان پرنہیں لاسکیا۔ جوصلیب پر

مفہرائیں کے صلیب کوتوڑیں مے خزیر کوقل بات کی داضح دلیل ہے۔ غرض انجیل برنباس کریں گے۔ دین اسلام کو سب دینوں پر میں جن عقائد کا ذکر ہے وہ بالکل حق ہیں۔ عالب کردیں مے کہ وہ گناہوں سے معصوم انجیل برنباس کا درجہ ہر طرح سے دیگر انجیل میں آپ نے بھی اپن عبادت کا کسی کو عظم ندویا سے بہت ہی بلند ہے۔ یہی انجیل اعماد کے ان کے متعلق جو ہاتیں میں نے انجیل وغیرہ لائق اور تحریف سے محفوظ ہے۔ اناجیل اربعہ مروجه میں خطرناک تحریف ہے۔ اور تحریف کے حوالے ہے نقل کی ہی محض عیسائیوں کی ہوتی رہتی ہے جیسا کہ گزر چکا۔عیسائیوں کا كابول كى حقيقت دكھانے كے لئے كى ہیں۔ اس انجیل سے انکار قیامت کی نشانی ہے ورنەمىلمان توان كومعصوم پنجبرتسليم كرتے ہیں ينانچه کاتعولک بائيل انسالونيکيوں باب۲ اور حقیقت بہے کہ کمسے علیدالسلام کی حقیقی آیت ۳ کے حاشبہ پرلکھا ہے:'' قیامت کاروز نہ آئے گا جب تک بے شار سیحی لوگ مسے اور انجل کاانکارنہ کریںگے۔" ( كاتعولك بانكبل ص٢٤٣عهد جديد مطبوعه قرآن" اور" اسلام میں مسیح " " وغیرہ اس

شان قرآن نے عیمیان کی ہے۔ یک وجہ ب كه جب عيسائي مسح عليه السلام كي شان ميان كرتے ميں تو قرآن ہے كرتے ميں - چنانچہ ان كے رسالے " كى شان ازروئے

سوسائناً ف سينب يال روما ١٩٥٨ء) (واخردعوانا ان الحمد لله ربّ العالمين) ( ١٩٨٨ كمر ١٩٩١م)

## بىماللەالرحنى الرحيم ابتدائى تعارف

نحمدالله العلے العظيم و نصلي نبيته الكريم وعلے اله الصلوة والتسليم اما بعد: چند صدیوں سے دنیا میں ایک معلوم ہوتی کہ خود بھی انہی امور کا اعاد ہ کروں' نہایت بیش بہا تاریخی خزانہ کا پیتہ چلا۔ یعنی كيونكيه هردو ديباجول كالرجميه اوراصل ايطالي حضرت عيسني منيح عليه وعلى نهينا الصلؤة والسلام ننخہ کے دوسفوں کانکس اس کماب کے پہلے شامل کردیا گیاہے اور ناظرین اس کے مطالعہ کے مقدس حواری حضرت برنابایا برنباس کی الجبل كاايك نسخه ايطالي زبان مس ترجمه كميا موا ہے ریتمام ہاتیں معلوم کر سکتے ہیں۔ ایک قدردان علم جرمن عالم کے ہاتھ لگا جس مجھ کو یہاں صرف اس امر کا اظہار ضروری ے کداس الجیل کواردوزبان کے لباس میں نے درجہ بدرجداسے بورب کے ایک فاضل اور جلوه گر کرنے کی وجداور حاجت کیا ہے؟ تقریباً علم دوست شفرادے کو نذر کیا اور نسخه بجنب سلطنت آسریا کے بایہ تخت شہروائنا کے دوسال کا زمانه گزرتا ہے کہ ایک زرخیز لیکن شاہی کتب خانہ میں محفوظ ہے۔ افسوس ہے کہ بہت جلد نابود ہوجانے والے ال نسخہ کے ہاتھ لگنے اور در جہ بدرجہ معلّل مطبع نے اس انجیل کو اردو زبان میں شائع ہو کر فہ کورہ بالا شاہی کتب خانہ تک وہنچنے کی کرنے کااشتہار دیااوراس مطبع کے یا لک نے منصل تاریخ اور انجیل برنباس کے متعلق اس بات کا تہیے بھی کیا تھا کہ وہ اس کوتر جمہ تاریخی اورعلمی تحقیقات کی شرح ڈ اکٹرخلیل بک کراکے ٹائع کرے مگر افسوں ہے کہ وہ اس سعادت اس کوعر لی میں ترجمہ کرنے والے آ رزویس نا کام ر مااوریکام بونی ره گیا۔ ادر علامه سيدمحه رشيد رضاحيني ايثريثر دساله اب ۵رنومبر ۱۹۰۹ء کے اخبار وطن میں "بثارت محربه صلم" كے عنوان سے امك المنار (معر) اس كے شائع كرنے والے نے افتتاحی مضمون میں انجیل برنباس کے سچھ اینے دیا چوں میں کمال بسط اور وضاحت کے ساتھ کردی ہے۔ لہذا مجھے کوئی ضرورت نہیں اقتباسات ناظرین اخبار کی نذر کرتے ہوئے

مجھے بھی بیدنیال پیدا ہوا کہ اس گرانہا تاریخی د فاضل پیش ردع بی متر جم کی بیروی کے سواکوئی قابل افسوس نتیجه نکلے گا اور امانت اس کی مانع بیں اور میں ان کو قائم رکھنا مناسب سجھتا ہوں۔ صرف ان میں ا تناتغیر کردیا ہے کہ انہیں موجودہ اردد اناجیل کے مطابق کئے دیتا ہوں۔ کیونکہ یہ حوالجات ہیں ادران ہے اہل تحقیق کوبہت بڑی مدد لمے گی ادر جس حوالہ کا مکیک پیتہیں چلااسے بحسب نقل کردیا گیاہے اور اس کے آگے علامت سوال و تعجب بر ہادیگی ہے۔ ٱخرمیں مجھ کوایئے ابنائے تو م اور فاضل و

علم دوست اصحاب ملک سے بیعرض کرنا اور رہ

علمی جواہر کواپی زبان کے فزانہ ادب میں سیارہ نہیں تھا۔ جس نے سلیس لفظی ترجمہ ہی پر اضافه کردیا جائے تو بیرنہایت مناسب امر 💎 قناعت اور زیادہ تصرف عبارت اور تقدیم و ہوگا۔اور شائقین علم و تاریخ کے لئے اگر عموماً تاخیر کلام سے مجانیت کی ہے اور ای کے ساتھ نہیں تو کروڑوں ارود دان مسلمانان ہند کے اصل کتاب پر پڑھے ہوئے عربی حواثی کوجن لئے خصوصاً ایک نادر کتاب کا مطالعہ میسرآ نے میں سے اکثر بلکہ بیشتر بلحاظ ادب وعربیت کاموقعہ نکل آئے گاچنا نچیفدمت اسلامی کے سخت غلامیں۔ای طرح اردورَ جمہ کے ساتھ شوق میں مصر سے انجیل مذکورہ کا عربی ترجمہ سرکھنا مناسب خیال کیا گیا۔ جیسے کہ وہ عربی منگایا گیا اور نیز اُسے اردولباس بہنانے کی ترجمہ کے حاشیوں پرموجود ہیں۔ کیونکہ ان درخواست الدینے معزز دوست مولوی محمر حلیم کے تغیر و تبدل میں اصل کی مطابقت رہے کا انصاری ردولوی مترجم عربی دفتر وطن وحمیدیه الجینی سے کا۔ آپ نے جس خوبی سے ہے۔اصل حواثی کے علاوہ عربی مترجم نے ترجے کاحق ادا کیا۔اس کے معلق مجھے کھ سے کھ حوالجات بھی صفوں کے ذیل میں دیے كہنے كى ضرورت تبين ان كاكام ان كى قابليت كاشابرعيال ب-ترجمه كالطف يمى بكدوه فصیح و با محادره مور با تکلف سب کی سجه میں آتا جائے۔ اور مصنف کے اصلی زور قلم کا حصہ بھی لیے رہے لیکن عبارت آ رائی میں بعض اوقات ما محاورہ ترجمہ کے اندر لفظوں بلکہ جملوں کی اتنی تقدیم و تا خیر ہو جایا کرتی ہے کے وہ سلیس لفظی ترجمہ کی صدیسے ماہرلکل جاتا ادر خاص وضع کی تاریخی اورعلمی کتابوں کے طرزتعبير كاتحفظنبين موسكتا \_للبذااس يار ه مين

گیا ہے کہ اگر ان کو اس ترجہ میں کوئی خوبی معلوم ہوتو اس کی قدر اور کی خرابی کاعلم ہوتو اس کی پردہ بیشی فریاتے ہوئے اطلاع دیں تاکہ آئندہ اشاعت میں اصلاح کردی جائے۔ اور اس اہم علمی واد بی خدمت کے صلہ میں دعائے خیر سے یاد فرمائیں اور مریحتی سے مزید خدمات کا حوصلہ ولائیں مریحتی سے مزید خدمات کا حوصلہ ولائیں کیونکہ فاضل ناظرین و معاونین ہی کی توقع قدر شنای اس گرامایہ تاریخ کو اسکے پیش نظر لارئی ہے۔

و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين والصلواة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اصحابه اجمعين و الم توم ١٩١٠ء

بنده محمدا نشاءالله عفى عنه

| Courtesy www.pdfbooksfree.pk |      | . <            | \$ |
|------------------------------|------|----------------|----|
|                              | - At | بیل برنباس<br> |    |
|                              |      |                |    |
|                              |      |                |    |
|                              |      |                |    |
|                              |      |                |    |
|                              |      |                |    |
|                              |      |                |    |
|                              |      |                |    |
|                              |      |                |    |
|                              |      |                |    |
|                              |      |                |    |
|                              |      |                |    |
|                              |      |                |    |
|                              | _0_  |                |    |
|                              |      |                |    |
|                              | 182  |                |    |
|                              | •    |                |    |
|                              |      |                |    |
|                              |      |                |    |
|                              |      |                |    |
|                              |      |                |    |
|                              |      |                |    |
|                              |      |                |    |
|                              |      |                |    |
|                              |      |                |    |
|                              |      |                |    |

ديباجيه نترتم

## عرض حال مترجم عربي

اس کتاب موسوم به انجیل برنباس کا صحت کا در یافت کرسکنا ایک بیجد دشوار ترجمہ تو میں نے شروع کردیا کیکن ہے۔ کام ہے کیونکہ مؤرخین و محققین اس خطرناک اورنازک کام صرف اس خیال بارہ میں بہت کچھ کنجکاری کرنے کے سے کرر ہاتھا' کے عربی زبان اس کتاب باد جوداس کا ٹھیک پیتہ چلانے سے عاج مع ومندرے کیونکداس کواس بات کا نظرآتے ہیں کہ بیکتاب کب اور کس زیادہ حق حاصل ہے کہ میہ انجیل اس زبان میں سب سے پہلے لکھی گئی۔ اور زبان میں ترجمہ کی جائے۔ اور دوسری جتنی روایتیں اس کی اصلیت کے بارہ زبان کو بیناور تخداین فرخره ادب میں میں پیش کی گئی ہیں وہ سب نا قابل اضافه کرتے د کھے کرمیرے دل نے نہ اطمینان ہیں۔ مانا کہ زبان عربی اس سے محروم رہ انجیل برنیاس کا واحد قدیم نسخہ جس جائے۔ چنانچہ یہ پہلا موقع ہے کہ اس کو دنیا میں شہرت اوراعتبار حاصل ہے ا بیل کوعربی زبان کا دلفریب لباس پہنایا اورجس سے بیعربی ترجمہ کیا گیا ہے۔ كيا اور اسے عربي دانوں كے سامنے ايطالى زبان ميں اور آسٹريا كے يابيہ تخنتہ وائنا کے خاص شاہی کتب خانیہ جلوه ريز کمامکيا۔

انجیل برنباس کی حقیقت اور اس کی میں موجود اور محفوظ ہے۔ یہ نادرہ<sup>ا</sup>

ديباچ متربم

پیرس (فرانس) کےجلد بندوں کی دستکاری کا نمونہ ہے جن کو ڈیوک دی سافوی نے اس كتاب كى جلد بندى كے لئے طلب كيا تھا'کیونکہ یہ کتاب ای کے ملک میں تھی اوراس كاذكرانشاءالله تعالى آمے چل كركيا جائے گا۔ اورا گریه خیال سیح ہے توان دونو ں جلد سازوں نے اس کی جلد بندی میں عربی وضع جلد سازی كاتتع مەنظرركھا ہوگا'جن لوگوں نے يہ گمان كيا ہے کہ جلد مذکور پیرس کے ہر دو بذکور سابق جلد سازوں کی ساختہ ہیں ان کے اس خیال کا سبب سے کے نسخہ مذکورہ بالائی غلاف بلاشیہ انھی پیرس کے کارگیروں کا بنایا ہوا ہے۔ کیکن او ہر بیان کئے گئے قول کے بالنقال ہی یہ بھی کہا جاتا ہے' کہ بندقیہ (وینس) میں ایک معاہرہ کانسخہ بھی ویسی ہی جلد سازی کے كام ب جيك كراتجيل برنباس كے ايطالي نسخر كى جلد ہے اور دونوں میں کسی قتم کا ذرا بھی فرق نہیں۔ خاص کرنقش و نگار کی جہت ہے تو

روز گار تحفه اور قدیم تاریخی یاد گار کتاب شار ہوتی ہے۔اس کا جم ۲۲۵ دبیز کاغذ کے سفوں پر مشتل ہے۔جن کومقوی کی دومضبوط مگر سبک د ختیوں کے مامین مجلد کیا گیا ہے اور جلد چڑے کی بنی ہے' دو چٹڑے اس پر پڑھے ہیں۔ ان دونوں چمڑوں کا رنگ خا کی مائل بزردى يا تامرُ ا ہے اور ان کے جاروں كناروں یر دوسنہری لکیریں ہیں۔ جلد کے دستہ میں ایک اجرا ہوائقش ہے۔اس میں سونے کا مجھ بھی کا مہیں۔ ہاں اس کے گر دمختلف شکلوں کا ایک ثاخ در ثاخ سهرے نقوش کا حاشیہ ہے جس کواہل یورے عربی وضع کا بتاتے اور جلد کی ذکرشدہ شکل اور اس کی ہیئت مجموعیہ ہے بیاستدلال کرتے ہیں' کہ دہ ایٹیائی وضع دونوں ایک ہی ہاتھ کے کام معلوم ہوتے بين أوريية معامره أيك بين الاقوام عهد نامه ئے تش و نگار ہیں۔ ہے۔ جوایطالی زبان میں لکھا ہوا ہے اور یہ ممرای کے ساتھ بعض آ دمیوں کا خیال معامدہ دولت علیہ عثانیہ اور حکومت بندقیہ کے ہے کہ ندکورہ فرق جلد بندی ازسرتا یا ان دو

ويبأچه مترجم

مابین ہوا تھا، اس کا ذکر ان مراسلات میں سکتاب کے اورق میں جوآ لی نشان یائے وارد ہوا ہے جوسولہویں صدی کے وسط کی ہیں، جاتے ہیں۔ وہ جہاز کے نظر کی شکل کے ہیں اور بيعبدنامه يقيناً قطنطنيه م جلدكيا كياب جن كوايك دائرے نے احاط كرركھا ہے اور بي جس کی دلیل اس زبانہ میں رائج ہونے والے ایک قتم کے خاص ایطالی کاغذ کی پہیان تر کی طرز کتابت کے دوآ ثار ہیں' جو کہ جلد ہے' کیونکہ بعض مشہور ماہرین کا بھی قول ہے۔ ندکور میں ایک شگاف کے اندر سے نمایاں ان لوگوں میں ہے جن کا نشان تاریخ نے نہیں ماایا سب سے میلے اس انجیل کا ایطالی ہورے ہیں۔ بعض موزمین کہتے ہیں کرزبان الطالیہ کے زبان کے نخشاہ بروشیا (جرمنی ) کے مشیر متمی نسخه المجیل میں جو کاغذ استعال ہوا ہے وہ ترکی کریمر نے پایا تھا۔جس وقت بینسخداس کو ملا نامی کاغذ ہے کیکن اس قول کی تائید کاغذ کے ہے اس وقت وہ ایمسٹر ڈام (بالینڈ) میں مقیم بغور دیکھنے ہے کی طرح نہیں ہوتی ۔ کیونکہ تھاچنا نجاس نے ٥٩ کاء می اس کتاب کوشہر اس کتاب کا ہرایک ورق اس کاغذ کا ہے جو ندکور کے ایک مشہور اورمعزز آ دمی کے کتخانہ (وقطنی الرئبل ) كولاتا بادريه بهت مضبوط سے حاصل كيا-كريمر في كتاب كے صنى بنا بے۔اور کھر درا ہے۔صرف دو صفح میقل مالک کی تعریف صرف انہی ندکورہ بالا گول كے ہوئے اور مكنے بين جوائي وبازت اور مول الفاظيس كى بے گرا ثنائے كلام من رگت میں باتی اوراق سے جدامعلوم ہوتے اس کی نسبت اتنااور کہد گیا ہے کہ و معزز شخص

ے اس کاغذ کے اصل ترکی ہونے کا قول غلط بہر حال ''کریمر طولند'' نے یہ کتاب وہاں کھہرتا ہے' اور وہ یہ ہے کہ جب کاغذ کوروثن ہے اڑالی اور اس کے جار سال بعد پرنس کے رخ پر اٹھا کردیکھوتو اس میں مائی نشانات ابوجین سافوی کو نذر کے طور پر دے دی۔

ہیں۔ پھرایک اور قوی دلیل ایمی ہے' کہا*س اس کتاب کو نہایت قیمتی چیز* خیال کرتا تھا۔

عیاں ہوتے ہیں۔اورا بسے نشان ایشیائی کاغذ پنس نہ کور بڑا جنگجو اور مشہور دلیر تھا۔ اس کو کی کسی قسم میں بھی نہیں دیکھے گئے۔اور اس آئے دن جنگ و پیکار ہی ہے سروکار رہتا تھا ويباچەمترجم

کیکن باد جودایی جنگروئی اور سیاس مشاغل میں نذر کردیا۔ م

عمری مصرونیت کے اس کوعلوم اور تاریخی قاکثر ہیوٹ نے اپنے ایک درس میں جووہ یادگاروں کا بے حد شوق تھا۔ ۱۷۳۵ء میں طلبہ کے لئے خاص طور پر تیار کیا کرتا تھا۔اس

ید مدری و سب مند روس ابو مین سافوی کے نسخه کا ذکر کیا اور اس کے کچھ عبارتوں کے انجازتوں کے

تمام کتب خانہ کے ساتھ وا نئا کے شاہی در بار سنگڑ ہے بھی ان کو بطور استشباد کے سائے۔ منت سیت سیار

کے پاس منتقل ہوگیا اور اب تک وہ ای کتب ترجمہ کے ساتھ ملایا اور دیکھا تو معلوم ہوا کہ خانہ میں موجود ہے۔ جیسا کہ ہم او پر بیان ہیانی زبان کاترجمہ ای ایطالی زبان کے نسخہ کا

کر چکے ہیں۔ تحت لفظی ترجمہ ہے۔ جووا ٹا کے ٹائل کتب

اس کے علاوہ اٹھارویں صدی کے عیسوی خانہ میں موجود ہے۔ مجھے کوان دونوں میں بجز

ابتدائی زمانه میں انجیل برنباس کا ایک ادرنسخہ دوباتوں کے اور کوئی قابل ذکر فرق نظر نیآیا۔ مند نیست میں میں میں میں میں ایک اور استحداد کا میں اور کوئی تابل ذکر فرق نظر نیآیا۔

اسپانی زبان میں ملا۔ بید دوسوا کیس فصلوں اور ۔ اور وہ دوامر یہ بیں کہ ایطالی زبان کے نسخہ میں ۲۲ ابواب میں منقسم تھااوراس کے۲۲ صفحات ہے کہ:'' جب غدار یہودار و ہانی نوج لے کر

تھے۔زمانہ میں اس پر بربادی کا ہاتھ پھیر دیا۔ یسوع کوان کے ہاتھ میں حوالہ کرنے کی غرض

محواد رفناہ ہو گئے تھے۔ یہ نبخہ ہم ہائی (ہمیشائر) میں جس کے اندران کے شاگر دسور ہے تھے۔ کے ڈاکٹر ھلم مے مشہور مستشرق میل نے اڑایا باغ میں نماز پڑھتے تھے۔ یسوع نے سیا ہوں

اور بیل کے بعد بیہ تماب ڈاکٹر جنگ ہوں لی۔ کی آہٹ پائی تو وہ ڈرےادر کمرے میں تھس جو یو نیورٹی آئسفورڈ کے کئنس کالج کا ایک سے گئے کیس جبکہ اللہ نے اس خطرہ کو دیکھا۔ جو

بو پیوری استورد سے و س مان مالیت سے بال جمہ انتظام و ریاضا۔ بو ممبر تھا۔ اور اس نے اس کا ترجمہ انگریزی لیوع کو گھیرے ہوئے تھا۔ اس نے اپنے

زبان میں کر ڈالا۔ اور بعد ازال اس نے جارفر شتے بھیج۔ پس یفر شتے بیوع کوروش ۱۷۸۴ء میں برتر جمد معداصل سیانی کتاب وان کے راہتے سے تیسرے آسان براٹھالے

کے ڈاکٹر ہیوٹ نامی ایک مشہور پروفیسر کی گئے۔ پھر جب غدار یہود کرہ میں داخل ہوا۔

ديباچەترجم

الله نے اپن قدرت سے اس کی صورت اور رکرتی ہے کہ بدایطالی زبان کے نسخه کا ترجمہ آواز کو بدل دیا۔ بس وہ بالکل بیوع جیا ہے اور اس کا مترجم ایک اردغانی مسلمان ہوگیا۔ اور جس وقت ٹاگرہ بیدار ہوئے اور مصطفیٰ العرندی نامی ہے بھر ایک ویبا چہ اور انہوں نے اس (بہودا) کود کھا۔ انہوں نے مجھی ہے جس مترجم نے ایطالی ننے کو دریافت اس بات میں کچھ بھی شک نہیں کیا کہ وال کرنے والے کا قصد لکھا ہے بی مخص ایک لاتینی راہب فرامر نیونامی تھا۔فرامر نیونے يوع ہے۔" سياني نسخه كى ردايت لفظ بلفظ ايطالي نسخى اس نسخه ايطالى كوئس طرح حاسل كيا؟ اس باره روایت کے مطابق ہے مرفرق میے کہ سیانی میں منجملہ بہت ی باتوں کے میجی کہا گیا ہے نندین مین بج بطرس کے "۔زیادہ ہے لین اس کدراہب فرامونیوکو" ابر نیالوس کے رسائل نے پطرس کو ان شاگردوں میں نہیں شار کیا۔ ہاتھ گلے تھے جن میں ایک رسالہ ایسا بھی تھا ہے۔ جو یہودا کے بیوع ہونے میں کچھ بھی کہ وہ سینٹ بولص رسول (قراری) کی قلعی شک نہ کر سکے تھے۔ اور اس کے بعد ان سکھولتا تھااور ابرینالوس نے میکارروائی مینٹ فرشتوں میں سے جو بیوع کوروٹن دان کی راہ برنباس کی انجیل کی سندے کی تھی۔فرامر نیو کو ے آسان پر اٹھالے گئے۔ ایک کا نام اس وقت سے اس انجیل کے دیکھنے کا سخت "عررائیل" کھا ہے۔ اور ایطال زبان کے شوق دامنگیر ہوا۔ اتفاق سے دہ کچھز ماند کے ننخه میں اس فرشتہ کا نام اور مل پایا جاتا ہے لئے بوپ سکٹس پنجم کا مقرب خاص ہوگیا اس کے وہاں چند دیگر خفیف اختلافات اور تھا۔اورای اثناء میں ایک دن وہ پوپ ممروح بھی ہیں جن کے ذکر ہے ہم بہلوتی کرتے کے ساتھ اس کے کتب خاند میں گیا۔ یہاں آ کرتفذس مآب بوپ پرنیند کا غلبه هوااورو هسو سل نے سیانی نسخ برجو حاشیہ این طرف کئے۔فرامر نیو کے دل میں خیال آیا کہ لاؤ ے اکھا ہے اس معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب دیکھنے میں دفت کا فے اور بوپ کی

ترجمه کے آغاز میں جوعبارت ہے وہ ظاہر بیداری کا انتظار کرے۔حس اتفاق سے

ديبا چەمتر جم

فرامر نیو کا ہاتھ سب سے پہلے جس کتاب پر ہوئی تھی۔اور ڈاکٹر موصوف نے ترجمہ کرکے پڑا وہ یمی برنباس کی انجیل تھی فرامر نیو فرط اصل سمیت ڈاکٹر ہیوٹ کی نذر کر دیا تھا۔ بعد مسرت سے باغ باغ ہوگیا اینے جامہ میں ازاں اس کی کوئی خبر نہیں ملتی اور نہ بچھ نشانہ

پھولا نہ مایا ادر فورا اس بیش بہا ذخیرہ کواپنے ہاتھ آتا ہے۔

پیرا بن میں چھپالیا۔ پھر پاپ کی بیداری تک اس موقع پرایک سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ آیا تھمرا رہا اور جب تقدس مآب نے آکھ کھولی وہ ایطالی زبان کا نسخہ جو را بہ فرامر نیو نے

ای وقت ان سے دالیسی کی اجازت لے کریہ پوپ سکٹس پنجم کے کتب خانہ سے چرالیا تھا خزانہ اپنے ساتھ لئے ہوئے کتب خانہ سے اور شاہی کتب خانہ وا کتا میں جوالطالی زبان کا

باہرآ گیا۔ادر تنہائی میں اس کے مطالعہ سے اپنا نسخہ موجود ہے دونوں ایک ہی ہیں؟ یا الگ

شوق پورا کرنے لگا۔ چنانچہ اس انجیل کا الگ؟ اس سوال کا کوئی سیح جواب اس وقت

مطالعہ کرنے کے بعد بیرا ہب مشرف باسلام کی نہیں دیا جاسکتا جب تک کہ اس نسخہ کی ہوگیا۔ ہوگیا۔

سپانی نسخہ کے دیبا چہیں راہب فرامر نیو کی جھان بین کرنے سے بتا کرنگتا ہے کہ کی ہے دکا یت ہو ہوہی صدی کے کے سے دی کے اورای طرح اس کی ہے حکامت بنجم کا عہد سولہویں صدی کے

ک یے تعدید کی تعدید میں ہوئی ہے۔ اور ہم کا مہد توہوی سکری سے کوسیل نے اپنے ترجمہ قرآن شریف کے خاتمہ سے قریب تعاد اور ہم یہ بیان بیان -

دیباچہ میں نقل کیا ہے۔اس لئے بھی روایت سچکے ہیں کہ جس کاغذ پر بیا لطالی نسخہ کھا گیا ہے اور برونیسر ہیوٹ کے ککچروں کا اقتباس میدو وہ ایطالیا کی ساخت کے کاغذ جیسا ہے۔اب

مصدرہمیں ہپانی زبان کے نسخد انجیل برنباس سدوریانت کرنار ہا کداصل میں وہ ایطالی ہے یا

کا وجود بتاتے ہیں۔اوراس کے بعد پھر پچھ نہیں؟اورایطالی ہے تو کس زبانہ کا بناہوا ہے؟ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ نسخہ کیا ہوا۔اور کہاں تو اُن آئی نشانات کے جواس کاغذیس ہیں۔

م ہوگیا۔ صرف اتنا پتہ چلنا ہے کہ ڈاکٹر بغورد کیھنے سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایطالی کاغذ محک ادمی کدائیں کرتے ہے کہ مذہبرہ سرب میں اس کا شرعی کر نجیل میں آتھ کے میں ال

مینک ہاؤس کواس کے ترجمہ کی خدمت سپرد ہے اور ای ثبوت کو انجیل برنباس کے ایطالی

د يباچەمتر جم زبان والے نتنے کی تاریخ تحریر پر دلیل ترجمہ میں ہم نے اصل کی پوری بوری پابندی صادق بنایا جاسک ہے۔علاء ان تمام فرکورہ کرنے کے خیال سے اس عربی ترجمہ کے

فوق بیانات سے جس تاریخ کا تخمینہ کرتے حواثی پر بحسنہ درج کردیا ہے۔ کیونکہ نقل ہیں۔ وہ پندر حویں صدی کے وسط اور سولہویں مطابق اصل کی ذمہ داری ای کی مقتضی تھی صدی کے خاتمہ کے مابین ہے۔اوراس اعتبار ورند ان کا ترک کردینا ایک قتم کی ناجائز ہے ممکن ہے کہ موجود ہ ایطالی زبان کانسخہ ہیں۔ بداخلت ہوتی۔ پچے تو بیہ ہے کہ ایک مجھدار آ دمی دراصل وہ ننجہ ہوجس کوفرامر نیوراہب نے ایطالی زبان کی قلمی کتاب برعر بی زبان کے یوپ کے کتب خانہ ہے اڑالیا تھا اور جس کا حاشیے اور شرحیں دیکھ کر حیران بن جاتا ہے کہ ذکر پہلے ہو چکا ہے۔اٹھارویں صدی عیسوی پر کیابات ہےاور میں ضروری جمحتا ہوں کہاس کے آغاز میں انجیل برنبات کاشہرہ پھیلا۔اس بارہ میں کسی قدر طوالت کے ساتھ بحث بات نے پورپ کے دین اورعلمی مجمعوں میں مسکروں۔ کیونکہ تمام ایسے معتبر اصحاب نے جن بزی تھلبلی مجادی۔ خاص کر انگلتان میں اس کا قوال اس انجیل کے ایطالی نیخہ کی نسبت کچھ کے متعلق بحث و جدال کا خوب زدر ہوا۔ علماء بیاں کرتے وقت بطور دلیل کے اخذ کیا میں ایبانزاع لفظی برباہوگیا' کیان کے بعض حاسکتاہے۔اس معاملہ میں جیسی جائے ویسی اقوال علمی مباحثات کی حد ہے نکل کرائکل بچو سجت نہیں کی ادر مفصل بحث تو در کنااس ونت مجذوب کی بزاوروہم کی پیروی کے سوال مجھاور معمولی سا اشارہ بھی نہیں فرمایا ہے۔ یہاں نہیں کیے جاسکتے ہے۔ بحث کرنے والوں کی تک کہ پروفیسر مرحلہو شکااییا نامورمششر ق ہمتیں سب سے پہلے جس امر میں غور کرنے سمجھی اس کو برسمیل تذکرہ یونہی ایک بات کہہ کر یر مائل ہوئیں وہ بھی ایطالی زبان کانسخہ تھا کہ اس ہے آگے گزر گیا ہے۔اور وہ تول یہ ہے آیایکی اورنسخہ نے قل کیا گیاہے یاوئ اصلی کے "المونی ان حواثی کی عبارت کو مجع اور ننخ ہے جس كوفر امر نيورا مب نے تقدس آب ورست خيال كرتا ہے۔ ليكن وكش جيسے عالم كى پوپ کے حاشیہ پر درج ہیں۔ اور جن کواس نظراس بات سے نہیں چوکی اور اس نے ان

نقرات الجيل كعربي من رجع بين - بلكه دہ حواثی بھی جو کا تب کے وضع کردہ ہیں ایس ہی غلطیوں مملونظرآ تے ہیں۔اوران حواثی کا الطالى زبان مى كوئى مقابل نبير\_ اگر میں مزید توضیح ادر بیان کے لئے یہاں کچھ مٹالیں ان غلط عربی حواش کی درج كردون تواس ميس كوئي مضا كقه نه موكا \_ بلكه بيه امراس نتيجه كي تمهيد بن سكے گا جو مجھےاس مارہ میں نکالناہے وہ عواشی جن کی باد جود کتاب اور املاء کی غلطیوں کے شستہ اور بامحاورہ ہے۔ان میں سے ایک حسب ذیل ہے:۔ جــآئــت طــآئـفة من اليهو د عيملي يسئلون من اسم النبي الذي يبعث في اخرالزمان فقال عيسلي ان الله تعالر حلق النبي في احرالزمان و وضعه في قنديل من نور و سمّاه محمّداً قال يا محمّد اصبر لاجلك و خلقت خلقاً كثيراً وهبت لك كله فمن رضي عنك فمانيا راض عنه ومن يبغضك فانا بری منه.

اس عبارت کوغورے پڑھ کر بیہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا لکھنے دالاعر بی زباندانی میں پختہ عبارتوں کی ترکیب مقیم اوران میں غلطیوں کی مجر مارہونے کا اظہار کرہی دیا ہے۔'' مے حاشے غور و تامل سے دیکھے جا کیں تو ان میں سے بعض کی عمارت سیح اور اسلوب درست نظراً ئے گا۔لیکن نقل کرنے والے قلم نے اسے بگاڑ ڈالا اورخوٹ سنخ کیا ہوگا کہیں الملاخراب كيا موكا توكس جكه الفاظ ادل بدل دیتے ہیں اور چند دیگر حواثی سرے سے ایسے سقیم الرکیب ہوں سے کدان میں سے بعض کے تومعنی بھی بغیر ذہن پر بے صد زور ڈالنے ادرسر کھیانے کے مجھ میں نہ آسکیں گے۔اور کچھانے ہوں گے کہان کے معنی سجھ میں نہ آئیں گےخواہ کتنا ہی مغز مارور کیک عبارت کے جملوں اور فقروں میں جن کی تر کیب حد سے بڑھ کر گذ ٹر ہوگی۔ بے نظرا عے گی کہ لکھنے والالفظ کے نیے لفظ کا ترجمہ لکھ گیا ہے اور بہ ایا نفول لفظی ترجمہ ہے کہ اسکو پڑھ کر ہنی آتی ہے کونکد مترجم نے کہیں کہیں مضاف اليه تك كومضاف يرمقدم كرديا ب اوربه كام سمى عرب نويسنده ياعرني دال ابل قلم سے برگزنهیں موسکتا۔ اور بهترجمہ اور عبارت کی

غلطي كيجه أنبين فقرات مين نبين جو بعض

الكبرياء ''اورقولة''من انے دين عنده يسبغي ان يصدق من الخبالس "اوراك كي ی بہودہ عبارتیں جو بہنست عربی ہونے کے عجمی تراکیب سے زیادہ ترقب ہیں۔ پس جو فخص ندکورہ ہالا بیان کے مطابق جیسا کشم اول کی مثال دی گئی ہے۔عمرہ عبارت لکھ سکتا ہو۔ اليي ركيك اورفاش غلطيال بركزنه كريكاجن كوكوئى عرب تو كيامستشرق بهي نهين كرسكتا، غرضیکہ ادبر بیانات سے بیہ ٹابت ہوتا ہے کہ عربی حاشیوں کے لکھنے دالے ایک سے زائد اشخاص ہیں۔ان میں ہے اصلی حاشیہ نویس نے نہایت سیح فضیح عبارت کھی تھی اور بعد میں نقل کرنے والوں نے اس کی درگت بنا کراہے بگاڑ ڈالا۔ اس خرابی کا سبب نا قابل کی عربی زباندانی میں خام کھی للبندااس نے نقل کرتے وقت يهليه حاشية نوليس كى عمارت كوخوب ابتركيا ہے۔ اور اپنی طرف سے رکیک عبارتوں اور ایسے ہنسانے والے جملوں کا مزیداضافہ کردیا ہے۔جن سے کوئی مطلب ہی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ادراس بیان ہے میری غرض ہے کہ جو ابطالی نسخہ اس وقت وائنا کے شاہی کشب

ادراعلیٰ درجہ کا ماہر ہے۔اوراس میں جوتھوڑ اسا خلل راہ یا گیا ہے یہ غیر زباندان کا تب کی مہر بانی کا نتیجہ ہے اور دوسر مے تھم کے بیٹن غلط اورسراما غلط حواثی کی مثالیں حسب ذیل ہیں۔ (1) الله خالق. (۲)الله حي و قديم. یباں قدیم کالفظ ای مخص کے قلم سے نکل سكتاب جوعبارت آراكي برقادر مور (٣) "اذا كسان يوم القيلمة يحشر صميع المؤمنين ويكتب على جهتهم بالنور دين رسول الله-" ان مندرجه فوق حواثی کو دیکھ کر ایک سلیم العقل مخص بلا تامل حكم لكا سكتا ہے كه ان كا اور يهلي حاشيه كا لكھنے والا ايك بى آ دى برگزنېيں برسك پرائبل مے میں کاایک مقام پر'سورہ عيسني آلم "كمايي خيال كرناجائجو اصل میں شاید مسورہ الام عیسلی "ہو۔یاوہ لكمتاب ذكراديرس قصص" ليخي دكر قصة ادريس ''اور قولهُ ''كيل متكبر كا ميل بيان 'لعنی' بيان' شهه انهواع

خانه میں موجود ہے وہ بلاشیکری اورنسخہ ہے قال 🛚 قلہ یم لاتینی یا ایطال رہا ہوگا۔ اور یہی استناج کیا ہوا ہے ادر یہ کہ اس کا پہلا اور اصلی نسخہ ماننا اس قول پر بھی پوری طرح منطبق ہوتا ہے جس کومعتبرلوگوں نے تدقیق اور امعان نظر کے صحیح نہیں ہوسکتا۔ اب سے ماننے کے بعد کہ وائنا کا شاہی ساتھ اس موجودہ ایطالی نسخہ کی طرز کتابت ایطالی زبان کانسخه وه اصلی ایطال نسخه نهیس جو دیکھنے کے بعد کہا ہے جوشاہی کتب خانہ وائا فرامر نیورا بب نے بوپ کے کتب خانہ سے میں یایا جاتا ہے۔ محققین کی کتابت نے اس کی چرایا تھا۔ سوال پیداہوتا ہے کہ چروہ اصل ننجہ کھادث کود کھے کریقین کے ساتھ کہہ ویا ہے کون ہے جس سے میہ موجودہ نسخنقل کیا گیا؟ کہ بیکس بند تیہ کے رہنے والے کا لکھا اس امر کا جواب دینا کیا سخت دشوار ہے؟ مواہے۔ اور اس نے اس کوسولہویں صدی یا نہیں! کیونکہ موجودہ نسخہ کے عربی حواثی پر ستر ہویں صدی کے ابتدائی ایام مل لکھ ہے بحث کرتے ہوئے ہم جو بچھ لکھ آئے ہیں۔ پھر گمان غالب یہ ہے کہ اس کامنقول عند سخہ اس سے پیاستدلال کیا جاسکتا ہے کہ جس نسخہ طسکانی زبان کا ہوگا یا بندتیہ ہی کی زبان کا کی پیقل ہےوہ عربی ہر گزنہیں تھا۔اس لئے سہی۔ لیکن ایسی کہ اس میں طسکانی كه جو خف اتنى اعلى ورجه كي عربي زبان جانبا هو اصطلاحات راه يا گئي تھيں۔ بيا قوال لانسڈيل کہاس انجیل کا تر جمیعر تی ہے اور کسی زبان اور لورا راگ کے ہیں۔جنہوں نے اس بار ہ میں کر سکے وہ بھی اتنی بیرودہ غلطیاں نہ کرے میں ایسے خاص مباحث کے اندر قابل سنداور گاجیسی کہ جاشیہ کی عبارتوں میں نظر آتی ہیں۔ معتبر ایطالی علماء کے اقوال پر اعتاد کیا ہے۔ ادر کلام میں ایسے پھیر بدل کر روا نہ کہے گا کہ 💎 اانسڈ مل اورلورا راگ کے خیال میں یانسخہ مضاف اليه کومضاف پرمقدم کردے يا اى تئم تقريباً ١٥٧٥ء ميں نقل کيا گيا ہے ادر احمّال کی اور رکیک غلطیاں کرے، جو حواثی کی ہے کہ اس انجیل کانقل کرنے والا وہی راہب عبارت میں دکھائی دیت ہیں، اور یمی امر فرامر نیوہوجس کاذکر ایطالی نسخہ کے دیباچہ میں بوضاحت دلالت كرتاب، اصل منقول عن نسخه مواب ادر اس بات كاسم يبلي ذكر كريك

بي \_اور خدكوره بالا الل قلم محقق بيمز بوره بيان

كرنے كے بعد كہتے ہیں كہ: ـ "اور بہر حال

خواواس کی اصل کچھ بھی ہوہم کویقین کرناممکن

ہے کہ برنباس کی ایطالی زبان کی کتاب ایک

انثائی کاب ہے عام اس سے کداس کوسی

ديباچەتر حجم اینے مراتب میں ان سات کبیرہ گناہوں کے اختلاف کی طرح مختلف ہیں جن کے ارتکاب ے انسان پرعذاب کا نزول ہوتا ہے۔اور بیہ كرآسان نويں۔ جنت ان كے او ير ہے اور اس اعتبار سے جنت دسواں آسان ہے۔ چنانچەبعض علاءانمی اقوال سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انجیل برنباس کا مصنف ڈانٹی شاعر کے بعد ہوا ہے۔اوراس نے بیشرید عیس ڈانی کے کلام سے اخذ کی ہیں یا بیر کہ وہ ڈاٹی کا ہمعصرتھا'اس لیےاس نے دلیی ہی باتیں کہی ہں' جیسی ڈانٹی کہتا تھا۔اوران کے زمانہ میں ایسے ہی خیالات تھیلے ہوئے تھے۔اس اعتبار ے برنباس کا ظہور چودھویں صدی میں ہوا ہوگالیکن حقیقت ہے کہ برنباس نے جہنم کی<sup>ا</sup> نسبت جو کچھ کہا ہے وہ ڈانٹی وغیرہ کے بیان ے اگر ملتا ہے تو محض تعداد کی صورت میں نہ کہ کسی اور حیثیت سے لہذا کچی اور ورست رائے ہیہوعتی ہے کہ برنباس اور ڈائٹی دونوں

کا ماخذ کوئی اور قدیم مصدر ہوجس کے ہوتے

ہوئے ان دونوں کا ہمعصر ہونا ضروری نہ

نابت ہوسکے ادر وہ قدیم مصدر بونان کاعلم

کائن نے لکھا ہو یا علمانی نے یا راہب نے یا کسی عام آ دی نے۔ممریہ ایسے مخص کے قلم ے نگل ہے جولاتین تورات کا دیبا ہی واتف تھا۔جیسا کہ''ڈانی''۔اس سے داتفیت رکھتا تھااور یہ کہوہ چھ ڈانٹی ابی کی طرح زبور کی ایک خاص وا تفیت رکھتا ہے۔ ادر بیا بجیل ایسے مخف کی بنائی ہے جو برنسبت اسلامی دین كتابول كيميحي كتب ديديه كابهت بزاما هراور عالم تعا-اس لئے گمان بیہ ہے کہ وہ عیسویت ے مرتد ہوگیا ہوگا۔" انجیل برنباس کے لکھنے والے اور مشہور شاعر ڈائنی کیا کیساں بنانے کا سبب ان دونوں کے كلام كي مشابهت ادرايطا لي شخو س كي عبارتو س كا ڈانٹی کی نازک خیالوں سے مسائل ہونا ہے۔ ڈ انٹی نے اپن نظموں میں دوزخ اور جنت کا حال بیان کیا ہے۔ اور انجیل برنباس میں آیا ب كه: ـ "جنم كرمات طبق بي اوريه طبق

لا على كالك مشهور شاعر كذراب مترجم

ديباچەتتر قجم الا صنام ہے۔اوران ہر دومصنفین کے مابین المل قلم میں سے کئی غیر باریک بین اصحار

شاعرانة خيل اوروضتي الفاظ كي جومشابهت يائي اس موجوده زمانه مين بھي لفظ يونهي استعال

جاتی ہے۔اس کوتو أروخيال ك قتم سے شاركرنا كرجاتے ہيں۔

اس کے بعد ڈاکٹر ہیوٹ جس کا پہلے ذکر

سرسری نظر میں علماء کو خیال گزرا کہ ایطالی آچکا ہے۔ ۱۷۸۴ء میں کہتا ہے کہ:۔''عربی نتح كسى اصل عربي نتخه سے ماخوذ كيا ہے۔سب اصل اب تك ايشيا ميں موجود ہے۔ "مكر جب

ے پہلے یہ بات'' کر تیر'' نے کہی جس کااو پر غور دفکر سے کام لے کر دیکھا جائے تو ڈاکٹر ذكر ہو دكا ہے۔ اور اس نے ڈيوك يوجين بيوك كايةول ڈاكٹريس كاتحريوں ير بنى ب

سافوی کو بیابطال نخه نذر کرتے ہوئے اس کی جوہیوٹ کے یہ کہنے سے تقریباً پیاس سال

تمہید میں خود چندسطریں لکھ کر ظاہر کیا کہ" یہ قبل شائع ہو چکی تھیں۔اور سیل نے اسے ان انجیل کسی محری (مسلمان) کی تالیف اور عربی اقوال کوتمبیدی مباحث کے نام سے موسوم کیا

ے ایطالی می ترجمہ شدہ ہے۔ یااس کے سوا ہے۔ وہ انہی بیانات میں برسیل تذکرہ قرآن

كى اورزبان سے پير"كريم"كاى خيال كے بارہ ميں رائے زنى كرتے ہوئے لكھتا کی پیروی "المونی" نے بھی کی۔ دہ کہتا ہے ہے کہ:۔

''بیرون ہونڈراف' جوشریف الطبع اعلیٰ درجہ '' یہ مسلمانوں کے باس ایک عربی انجیل کا مہذب اور وسیج المعلومات محف ہے اس مجھی ہے جس کو وہ سینٹ برنبات کی انجیل

نے مجھے ایک کتاب دکھائی جس کی نسبت بتاتے ہیں۔ اس انجیل میں پیوع مسیح کی ر کوں کا بیان ہے کہ بینٹ برنیاس کی آنچیل تاریخ ایسے ڈبٹک سے بیان کی گئی ہے جو سیع

ے۔ بھر بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب کو اناجیل کے طرز بیان سے بالکل برعکس ہے ادر

ا بطالی زبان می عربی ہے ترجمہ کیا گیا ہے۔ انہی طریقوں پر پوری طرح منظبق ہوتی ہے۔ ''لامونی''ترکوں کےلفظ سے عام مسلمانوں جن محمہ (صلعم)اینے قرآن میں چلے ہیں۔''

اور اہل عرب کومراد لیتا ہے۔ کیونکہ بور پین سکین اس کے بعد ہی اس دیبا چہ میں جواس

ديباچەمتر قجم

نے قر آن مجید پر لکھا ہے وہ خود ہی اس بات کا عرب دعجم کے قندیم علاء کی فہرست ہائے کتب بھی اقرار کردہا ہے کہ جس وقت اس نے اور مشرقین بورب کی مرتب کردہ فہرستوں تمبیدی مباحث کے اندراس کا ذکر کیا تھااس کے میں اس انجیل کا نام ونشان نظر نہیں آتا وفت تک انجیل برنباس کی مجمع شکل تک نہیں۔ اورانہوں نے جس تلاش سے قدیم وجدید ناور د لیمی تھی۔ اس لئے تیل کا پہلا تول ٹی سائل ترین عربی کتابوں کی فہرشیں بنائی ہیں۔ اس باتوں کی بنیاد پرقائم ہے۔اوروواس بارویس کے دیکھتے ہوئے سامر بہت بدید معلوم ہوتا لاموتی کی پیروی کرد ہا ہے۔ جیسا ہم میان ہے کدایک ایس معرکة الارا، کماب کاوہ ما می كريك بي - اور لاموتى بهي عن سنائى بات خبر كيطور يربعي ذكر ندكرت. بی روایت کرتا ہے کیونکہ اس کو بھی انجیل لے لیکن میں اس تمام ندکورہ بالا بیان کے بعد برنباش كاعر بي نسخه ديكينا تك نصيب نبيس موال صريحاً بيركهنا حيابتا مون كه به نبست كسي اور مخض کے خود میرا ہی میلان طبع اس انجیل کے عربی اوریہ بات کیسی عجیب ہے کہ مشہور مسلمان اصل ہونے کی طرف اور اس بات کو سیح مانے تذکره نویبوں اور مصنفین کی کتابوں اور کی جانب بہت ہی بڑھا ہوا ہے اور یہ کہاصل تسانیف میں اس انجیل کا کہیں ذکر تک نہیں عربی نے کادستیاب نہ ہونااس کے سرے سے قدیم اور جدید زمانوں کے تمام مسلمان مؤرخ نه ہونے برقطعی دلیل نہیں قرار پاسکتی۔ورنہ اس بارہ میں قطعاً لاعلم نظراً تے ہیں۔ حتیٰ کہ مانا پڑے گا اور قطعاً تشلیم کرنا ہوگا کہ انجیل خاص وہ لوگ جن کا کام ہی دیمی مباحثہ اور سرنباس کا اصل نسخہ یہی ایطانی زبان کانسخہ ہے مجادلہ تھا وہ بھی اس انجیل کا کہیں تذکرہ نہیں سے کیونکہ اس کے سواکوئی اور نسخ بھی کسی کے باتھ كرتے - حالاتك انجيل برنباس ان كے لئے نہيں نگااورايك بسيانوى زبان كانسخ ملابھى تو شمشیر برال کی قائم مقام اور ان کے نخانفین اس کے دیبا چدمیں نہ کورتھا۔ کہ و دایطالی زبان کے واسطے زہی مناظروں میں مثل صمصام کے نیے سے ترجمہ کیا گیا ہے۔علاوہ ازی ایک متی، پر بھی عیب نہیں بلکہ عجیب تو یہ ہے کہ ایٹیائی فخص انجیل برنیاس کا مطالعہ کرتے

ديباجي مترجم

ہوئے پہلی ہی نظر میں کہا شھے گا کہاس انجیل ان کے بالقابل قرآن شریف کی آیات کے مصنف کو قرآن شریف ہر نہایت عبور دونوں اس جگہ درج کردیتا اور اینے کلام کی حاصل تھا۔ حتیٰ کہا*س کےا کثر نقر بے قریب ۔* راتی ثابت کر دکھا تا۔اور کچھ بھی نہیں کہانجیل قریب آیات قرآنی کے لفظی یا معنوی ترجے برنباس کے اکثر فقرے قرآن شریف کی ہیں۔ میں یہ بخوبی جانتا ہوں کہ میرا پی قول ان آیوں سے ملتے جلتے ہوں۔ بلکہ اس میں تمام پور پین مؤرخین اور مصنفین کے قول ہے۔ بہت سے اقوال اس طرح کے بھی موجود ہیں نخالف ہے۔جنہوں نے اس بارہ میں محققانہ جن کواحادیث نبویہ صلعم کے ساتھ کال بحث کی ہےادران میں دو نامور خض لانسڈیل مطابقت ہے ادربعض ان میں ہےا ہے قدیم اور اور بورا راگ بھی ہیں جو اس انجیل کے علمی تقص کے مطابق ہیں۔جن کاعلم اس مصنف کو اسلام ہے بہت کم درجہ کا واقف وقت اہل عرب کے سوائسی تو م کو ہرگز نہ تھا۔ بتاتے ہیں۔ اور ای وجہ سے وہ عربی اصل پہانتک کہ آج بوری میں باد جود مشترقین کی كتاب كے وجود كا الكاركرتے ہيں \_ كر مى كترت اورع لى زبان كى تصيل ميں مشغول ا بی رائے کو بدل نہیں سکتا۔ اس لئے کہ اس ہونے والوں کی بہتات ایک بورو پین بھی علم من حفرت ابراہیم علیہ السلام کی اینے باب صدیث کاعالم نہیں نکل سکا۔ کے ساتھ گفتگو کا جوذ کر ہے وہ قرآن شریف کی میرے اس خیال کی تائید کرنیوالے سورۃ ۲۱ و سے بیان سے بالکل مماثل اسباب میں سے ایک سبب یہی ہے کہ ایطالی ہے۔ پھر شیطان کے راندے جانے کا سبب ننخہ کی جلد بندی یقیناع کی وضع کی ہے۔ جبیبا حفزت آ دم کوئچدہ نہ کرنا ای طرز ہے بیان 💎 کہ پہلے اس کا ذکر آ چکا ہےاور یہ کہنا کہ وہ جلد کیا گیا ہے جبیبا کے سورۃ البقرہ اورالحجر میں پیریں کے جلد سازوں کی بنائی ہوئی ہے۔اور وارد ہوا ہے، کہیں ایک حرف کی کی وبیشی تک ڈیوک پوجین سافوی نے ان کو اس کام کے نہیں۔اور اگر عدم مخواکش مانع نہوتی تو میں لئے فرانس سے طلب کیا اورانہیں تھم دیا تھا کہ

انجیل برنباس میں ہے اکثر ایسے فقرے اور عمر بی وضع کی جلد تیار کریں بیتمام ہاتمی انگل

ديباچەمترجم

بواور قیای تکے ہیں۔ کرتے تھے۔اوران میں ہے کی ایے متاز اوراس انجیل کوعربی الاصل مانے ہے یہ فاضل بھی ہوئے ہیں جن کوعربی علم ادب اور لازم نبیں آتا کہاس کا مصنف بھی اصل میں شعر میں بہت اعلیٰ رتبہ حامل ہوا۔اس لئے وہ عرب ہو، بلکہ میری رائے یہ ہے کہ اس کا قرآن شریف اور حدیث نبوی تالیہ کے ویسے مصنف اندس کا کوئی یہودی ہے جس نے ہی عالم ہو کتے ہیں جیسے کے فاص اہل عرب۔ پہلے عیسائی ہوکر پھر بعد میں دین اسلام قبول · میرے اس دائے کی تائیداس امرے بھی کرلیا ہوگا۔ادر یوں عیسائیوں کی انا جیل ہے۔ ہوتی ہے کہ انجیل برنیاس میں ختنہ کرانے کو وا تغیت حاصل کی ہوگ اور میرے نز دیک ہے۔ واجب بتایا گیا ہے اوراس بارے میں تخی ہے رائے بنسبت دیگر آراء کے درت سے زیادہ سے بات کہی گئی ہے کہ غیرمختون آ دمیوں سے قریب ہے کیونک انجیل برنباس کے برصف کتے بھی افضل ہیں۔'ایس بات کوئی عیسائی ے صاف ثابت ہوتا ہے کہ اس کا مصنف الاصل بھی نہیں کہ سکتا۔ اورا گرفتح اندلس کے عہدقدیم کے اسفار ( سحائف ) کاایا بے شل بعد کی عربی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو پہتا ہا عالم ہے کہ خاص عیسائی فرقوں میں بھی ایسے ہے کہ عرب مسلمانوں نے شروع شروع میں بہت کم افراد نکلتے ہیں اور وہ بھی ایسے جو کہ مفتوح قوموں کے دین میں پچھ بھی دخل دہی وین علوم کی خدمت براین زندگی و تف کر کیے نه کی تھی اور یہی سبب تھا کہ اہل اندلس اسلامی یں جیا کہ انجیل برنباس کا مؤلف رکھتا ہے حکومت کے دل سے مطیع و منقاد ہوگئے ۔ حیٰ کہاس کے قریب قریب بھی توریت کاعلم سلمان اینے اس احسن طریقہ پرعرصہ تک سمی عیسائی عالم کوہوناغیرمکنن ہےاوریہ بات ۔ قائم رہے کین کچھز مانہ بعدانہوں نے تمام ملکی مشہور ہے کہ اندلس کے اکثر یہودی عرب رعایا پر بیتھم نافذ کیا کہ وہ ختنہ کرائیس اور اس زباندانی اورعلم اوب میں کمال عاصل کیا بارہ میں مسلمانوں اور یہود یوں کے طرزعمل اتلمود یا تالمود میبود بول کی احادیث کی ایک متند کتاب ہے۔جس کے اکثر مضامین قرآن کریم ے ملتے ہیں۔ اور عیسائی اصحاب ای سبب سے قرآن کریم پراس کے تلموو سے ماخوذ ہونے کا اغراض کرتے ہیں جوان کی خوش فنبی ہے۔ امترجم +تھلیدات روایات ۱۲۔ ع موقع اور زباند

ديباچەسترجم

کی پیروی کریں۔ چنانچہ جن اسباب نے تلمودی آھلیدات یائی جاتی ہیں اوران کوایک عیسائی رعایا کومسلمان حکمرانوں سے ناخوش بہودی کے سواکسی اور ندہب وقوم کا شخص اوران کی بخ کنی کے دریے بنایان میں میجی سیمشکل ہی جان سکتا ہے۔اوراس انجیل میں ایک بڑا سبب تھا کہ مسلمان حکام نے ایسا سمجھ حصد ایس اسلای احادیث اور نقص کے نامكن التعميل حكم ان كے لئے واجب العمل معانى كابھى يايا جاتا ہے جو عام طور برلوگوں قرار دیا۔ اور عیسائی اہل ملک اب کھلا کھلا کے زبان زد ہیں لیکن دین کتابوں میں ان کی مسلمان فر مانرواؤں کے مخالف اور ان کی کوئی سندنہیں ملتی اوران تقص واحادیث کی بربادی کے خواباں ہوئے لیکن اندلس کے اطلاع بھی ای شخص کو حاصل ہو کتی ہے جو کسی یبودی وہاں کے عیسائیوں کے برنکس فوج عربی جماعت سے تعلق رکھتا ہولہذا میری سے اسلام میں داخل ہوتے اور ان کے شرف رائے کہ انجیل برنیات کا اصلی مؤلف کوئی پیروی کو حاصل کیا کرتے تھے اور مسرف یہی۔ اندلس کا یبودی نومسلم تھا۔ان تمام نہ کورہ بالا نہیں کہ انہوں نے بکٹرت تبدیل ندہب ہانات سے تائیدیاتی اور یہ اسباب اس کی کرے اسلام قبول کیا۔ بلکہ مسلمانوں کے درتی پرشہادت دیتے ہیں۔ اندلس برقابض بنانے اور ان کو وہاں ترغیب محمر بعض محققین کا بی خیال ہے کہ جس وسط ع دے کرلے جانے میں بھی میرود یوں ہی کواول میں یہ انجیل ظہور میں آئی وہ ایطانی ہے اور در ہے کا ڈخل تھااور یہودی ہی اس ملک میں ۔ قرون وسطی کا تقریباً ابتدائی دوراوراس انجیل مسلمانوں کے قدم جمانے کے سبب ہوئے کامؤلف بھی ایطانی اور اس زماند کا کوئی آدمی ادرانبی کی وجہ سے سات سوسال کے عرصہ کے ۔ اس کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ انجیل دراز تک اندلس میں اسلامی حکومت قائم برنباس کی عبارت اوراس کا اجمالی مفہوم اس قتم کے وسط پر دلالت کرتا ہے۔جس کا او پر ربی\_ چر بدرائے اس امر سے بھی بری تائید بیان ہوا کیونک اس میں اثنائے کلام میں

حاصل کرتی ہے کہ انجیل برنباس میں بہت ی سکھیتیوں کے کاننے اور گانے والوں کے

ديباچ مترجم را گوں اور ایس گیتوں کا ذکر آیا ہے۔ جو لفظ اور بات ہے کہ کوئی مضمون نگار اس مشرقی بلفظ ان حالات کے بیان یرمنطبق ہیں جو کہ گردہ ادر مجمع کو ملک عرب ہی کے اندر حصر کرنا ز مانه کال میں ممالک طسکانیا اور تنو واقع عاباس حالت میں بے شک بدغیر ممکن ہے الطاليا ميں پيش آتے ہيں اور يہ كہ پھرول كے كورب كے ملك ميں كوئى ايسا وسط يايا كيا مو کھودنے اور ان کے گھڑنے اور شکی عمارتیں۔ یا پایا جاسکے جیسا کہاس انجیل کی بعض عبارتوں تیار کرنے کی طرف جواشارہ اس انجیل میں کیا میں بیان کیا گیا ہے۔ تاہم فلسطین اور سوریا گیا ہے وہ ایسے ہی قوم کا مؤلف صحیح ترین (شام) میں بیاحات پوری طرح موجود ہے طریقه برنکوسکتا ہے کدہ وقو مفن تقیر کی عمدہ ماہر اور عبد سے میں بھی وہاں کی یہی حالت تھی کہ ہو۔ نہ بید کہ ایک خیموں اور وطیروں کے اندر وہاں کھیت کا شنے والے آج بھی اینا کام زندگی بسر کرنے والا عرب کاصح انشین بقول سکرتے ہوئے خوب لہرا کر دککش گیت کے ''جمونیر ول میں رہ کر کلوں کے خواب گاتے ہیں جن کی صدا گردو پیش کے کوہ دشت د کچھ سکتا ہے ..... اور اس امریر غلام کا اپنے سے کمراتی اور آواز بازگشت کے ذریعہ ان کا ما لک کے ان مزدوروں کے لئے جو انگور کی لطف بڑھا دیا کرتی ہے ای طرح راج اور نیوں میں کام کرتے تھے۔روٹیاں لے جانا سنگتراش ای زمانہ پر پھروں کو کاشتے اور اورشراب کی کشید کے کارخانوں میں انگور کے سمگٹرتے رہتے ہیں۔ جیسے کہ برنباس نے ذکر خوشوں کا پیروں تلے روند کران سے عرق نکالنا کیا ہے۔ فلسطین اور سوریا میں جیموں اور وغیرہ اس متم کے بیانات ہیں جوالی عربی کو ڈیروں کے اندرہی خاند بدوش صحرائی آدمی رہا مجھی سوجھنیں کتے لیکن حق تو یہ ہے کہ مجھے کرتے ہیں جوشری باشند سے نہیں ہوتے۔ ان باتوں میں کوئی بھی الی بات نہیں نظر آتی مچمر یہاں انگور کی شیوں میں خوشے اتار نے جواس بات پر بہت زیادہ دلالت کرتی ہو کہ کے ایام میں کام کرنے والے مزدوروں کے انجیل برنبائس کی تالیف کسی مغربی سوسائٹی میں لئے ٹٹیوں کے مالک یاان کے غلام کھانا بھی ہوئی ہے نہ کہ شرقی مجمع اور ملک میں عمریہ (۱) انجل برناس کا فعل ۸۳،۸۳ می ای کاذ کرآیا ہے۔۱۳

ديبا چەترجم

لے جاتے ہیں۔ای انداز سے کیتی باڑی کے جیسے دیگر امور کے باد جود بھی یہ کہا جاسکتا ہے مز دوروں اور انگور کے خوشوں سے ان کو یا مال جو حالتیں اور بیا نات ایطالیا کے ملک برمنطبق کر کے عرق نکالنے والوں کے واسطے بھی ان ہوتے ہیں وہ مالک اندلس پر بھی مسن تحسل ممالك مي كارخاندداركهانا بيجة بير-اوريه الوجوه منطبق موسكة بير-بات صرف فلطین اورسوریا بی مین بیس بلکه اور انجیل برناس کا مؤلف اصل میں تمام شرتی ممالک میں نظر آسکتی ہے تھریہ کہ سیبودی رہا ہویا عیسائی۔ تگراس میں کوئی شبہ مجھےاس موقعہ پریہاقرار کرنا پڑتا ہے کہ انجیل نہیں کہوہ مسلمان ضرور ہوگیا تھا۔افسوس سے بر باس میں بعض دلیلیں اس تتم کی بھی ہیں جن ہے کہ ہیانی زبان کا وہ نسخہ جس کا ذکر دیبا چہ کااس زمانہ کی فلسطین کی عام حالت پرمنطبق کے آغاز میں ہو چکا ہے تم ہوگیا اور پھراس بنانا دشوار ہے الی باتوں سے ایک بات ہے سے بڑھ کرتاسف کی بات سے کہ جن علماء کو کہ اس انجیل میں نبید کے برامیل کو صاف ین نبخ ہاتھ لگا تھا۔ انہوں نے اس کی نبیت کرنے اوران کے خم دینے کی جو کیفیت بیان ویے علمی طریقہ پر بحث نہیں کی جیسی کہ ایطالی ہوئی وہ فلسطین کی کسی قدیم یا جدید تاریخ میں نسخہ کے متعلق چھان بین کی ہے۔خصوصاً سے نہیں ملتی۔ کونکہ اس ملک کے اندر برانے ادر افسوس الی حالت میں بے حد تکلیف وہ ہے شے دونوں زمانوں میں شراب کے رکھتے کے سکے ہمیں ہیانی زبان کے نسخہ کے مترجم مصطفیٰ واسطے برے برے مکلوں کامستعمل ہونا یا العرندی کی نسبت کوئی علمنہیں ہوتا کہوہ کون مشکوں کا کام میں لایا جانا ہی عام طور سے اور کہال تھا؟ درند ایک ایے سلمان کے مشہور ومعروف ہے۔اور دوسراامراس فرق کا حالات زندگی کاعلم بے حد کارآ مد ہوتا جس اشارہ ہے کہ چورکو پھانی کے ذریعہ اور قاتل کو نے الطالی اور بسیانی وغیرہ زبانوں میں کالل تلوار ے سراڑا کرموت کی سرا وی جاتی تھی۔ مہارت پیدا کی تھی اور یکی دوزیا نیس الی ہیں ک فلسطین کی قدیم تاریخ میں اس کا بھی کوئی جن کے لباس میں انجیل برنباس دنیا پر ظاہر ذکر نہیں ملتا غرضیکدان تمام حالات اور انہی ہوئی ہے۔ اویر بیان شدہ امور سے سیعلم

دبياجي مترتم

خیال کیا اوراہے ہر بچاس سال کے بعدا یک حاصل ہوتا ہے کہ معتبر محققین نے باتفاق بار قرار دیا۔ اس کئے دوسری جو بلی ۱۳۵۰ء ائے مانا ہے کہ انجیل برنباس قرون وسطی میں لکھی گئی ہے۔ مراس میں ایک ایک دلیل ملتی میں ہوئی اور اس کے بعد بابا اربانوس عشم ہے جونہایت تاکید وتوثیق کے ساتھاس زبانہ نے ۱۳۸۹ء میں جو بلی کی مدت ہر۳۳سال میں ایک بار کردی تا کہ یہ حضرت سطح کی زندگی کایفین دلاتی ہے جس میں ایک ایسی سے انجیل کی باد گار ہوجائے۔ بعد ازاں پایا بولص دوم لکھی گئی ہوگی' کیونکہ اس انجیل میں آیا ہے ئے جو بلی کی مدت ہر پجیسویں سال ایک دفعہ ''جو بلی کا سال جو کہ اس وقت ہر سو برس کے بعدایک دفعه آتا ہے (۱)''اورمشہور ہے 🗟 قرار دی۔ لہندااس تمام سابقہ بیان سےمعلوم مرودیوں میں جوبلی ہر پیاس سال کے بعظی ہوتا ہے کہ انجیل برنباس کے مؤلف نے جس ایک بار ہوتی رہی ہے۔ تاریخ میں بجواس علیہ ان خولی کے ہرصدی میں ایک بار کہ رومانی گینہ میں تو سو برس کے بعد جو بھی ہونے کا تذکرہ کیا ہے وہ زمانہ صرف ہونے کا ذکر آیا ہے ادر کہیں اس بات کا ذکر ایک چودھویں صدی کا پہلا نصف حصہ ہے اور اس نہیں پایاجاتا کہ یہ جشن ایک سوسال کے بعض امر پر ترتیب ہوتا ہے کہ انجیل برنباس کا ہوا کرتا ہے۔رومانی کلیسا میں جو بلی کا جش ﷺ مؤلف ڈانی شاعر کا ہمعصر رہا ہوگا چنانچیا ک کا ذکرایے موقع پرآنجی چکا ہے۔لیکن اگر ب سے پہلے بابا بونیفا سیوس مشتم نے ای کے ساتھ جب انجیل برنبائی کے مؤلف ۱۳۰۰ء میں منایا اور تھم دیا تھا کہ ہرنتی صدی کی اس وسعت نظر کا خیال کیا جائے۔ جواس کے شروع ہوتے ہی اس جشن کی تجدید لازم کوعہد قدیم کے اسفار بر حاصل تھی تو دشوار ہے مگر چونکہ اس سال جو پہلی جو بلی مولی دہ معلوم ہوتا ہے کہ اپیا عالم آ دمی اس قشم کی بدی پر رونق تھی اور اس سے بابا کے خزانے کو تاریخی غلطی کرہے کہ جو بلی کی مدت ایک سو بوی آمدنی ہوئی اس وجہ سے اور کھے قومی سال کے بعد قرار دے حالانکہ ایک غلطی کوئی خواہش کے خیال سے بابا کلیمنفوض ششم عام اور جامل آ دمی بھی نہیں کرسکتا۔ نے اس جشن کی مدت کو کم کردینا مناسب اور شاید کہ یہاں کاتب سے نقل میں ا) انجل برنای کی فسل ۸۳،۸۲ میں اس کا ذکر آیا ہے۔۱۳

ديباچيمترجم غلطی ہوئی۔ جس نے دوسرانسخہ لکھتے ہوئے تخت پرجلوس کیا تھا۔ بیتکم ایک فرمان ہے اور ایطالی زبان کے لفظ ''بچاس'' میں ہے کوئی اس میں ان کتابوں کا نام گنایا گیا ہے۔جن کا حرف جھوڑ دیا ہے۔ بدیں سب وہ ایک مطالعه منوع ہے۔ان ممنوع کابوں میں ایک سویر ها جاتا ہے کوئکہ بچاس اور سو دونوں کانام انجیل برناس کا وجود یہ بغیراسلام صلعم لفظوں کا ملاایطالی زبان میں ای طرح کا ہے کے ظہور میں آنے سے مدتوں پہلے ثابت ہوتا کہ ذراہے پھیر بدل میں ان کے اندرای تتم ہے۔ادریاس بات پردلیل ہے کہ جس نے کی خلطی ہوسکتی ہے۔ لباس میں آج ہے انجیل جلوہ گر ہے اس وقت علاوہ ریں سکہنا کو انجیل برنباس کو قرون اس نے بدلباس نبیں بہنا تھا کیونکہ بابائے وطلی کے کسی مصنف نے تصنیف کیا ہاور ہے۔ موصوف کا اس کے مطالعہ کی ممانعت بذریعہ بالکل ای کی د ماغی جدوجہد کا نتیجہ ہے۔اس فرمان کرنا بتاتا ہے کہ اگر وہ کتاب عام میں بھی شبہ کی مخبائش ملتی ہے کیونکہ اس انجیل کا آدمیوں میں نہیں تو خاص علماء کے حلقہ میں تقریاً نصف یا کم از کم تهائی حصه توریت ، ضرور شائع تھی اور اس صورت میں عقل ہے انجیل تلمو داورقر آن کے سواد گرمصا در سے ملتا بعید ہے کہ اس کی خبر پینیبر اسلام صلعم کو نہ جلنا ہوا بھی ہے۔اس لئے کہاس انجیل میں ہوتی۔خواہ پنجرساعی ہی سہی۔ کیونکہ اس میں کھے ایسی کبی چوڑی تفصیلیں آئی ہیں جن کا بہت ی الی صریح عبارتیں بار بار آئی ہیں۔ فر انجیلوں میں نہایت اختصار کے ساتھ ہوا للکہ لمبی چوڑی نصلیں موجود ہیں۔جن میں ے اور بہت کچھ طع برید کے بعد درج کیا گیا رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ایسے ے۔ اور بعض تفصیلیوں کا انا جیل میں قطعاً صاف طور ہے لیا گیا ہے کہ اس میں کس شک ذکر بی نہیں۔ پھران مزید باتوں میں ہے اکثر یا تاویل کی مخوائش ہی نہیں نصوصاً جبکہ انہوں برقدامت کا نمایاں رنگ بھی چرھا ہوا ہے اور نے ایک اعلیٰ تحریک اٹھائی تھی۔ جس کے تاریخ میں بابا جلاسبوس اول کے ایک تھم کا سامنے سربفلک پہاڑوں کی بلندی پت ہوگئ تذکرہ ہے۔جس نے ۹۲ میں بوپ کے اورانہوں نے اپنی قوم میں ایسی روح پھونک

دی کہ اس روح کی ہیبت د کچھ کر دنیا بدحواس <sub>ب</sub>ا تنس برنبات کی انجیل میں موجود ہیں۔ اس اور دیگ رہ گئی۔ای وجہ ہےان کا نام ہر مخص کئے احتال ہوتا ہے کہ انجیل اغضطی اس انجیل کے لب و زبان پر جاری ہو گیا اورانہوں نے ہرنباس کی باں ہو۔ادر یہ کہ کسی نومسلم یہودی ا پیے عظیم الثان کام کے جن کاشہرہ ہرگرہ واور نے اس انجیل انتسطی کا کوئی یونانی یا لاتینی مجلس میں ہوگیا۔ پھرصرف بہی نہیں کہ رسول زبان کانسخہ چود ہویں یا پندرھویں صدی میں خداصلعم نے اس انجیل کا نام نہیں سن بایا بلکہ بایا اور اے اس قالب میں و حال دیا جس آپ کے جانشین خلفاء بھی اس کے علم سے میں یہ آج نظر آتی ہے۔ بدیں سب اصل محروم ہی رہے اور وہ مسلمان اہل عرب بھی سکتاب اور ماخذ معدوم ہو گیا۔ اس کی بو تک نہ پاسکے۔ جنہوں نے ملک 💎 انجیل برنیاس میں جوشواہوآئے ہیں وہان اندلس کو یامال کر کے اپنی حکومت کا ساہیاں کا حوالہ عبدہ قدیم کے معہود اسفار ہے دیتا سرز مین پر پھیلا یا!!!اوربعض پار یک بیس علاء ہے۔ چنانچہ باکیس اسفار ہےاس نے استشہاد کی رائے یہ ہے کہ بابا جلاسیوس اول کا وہ کیا ہے۔جن میں سے خاص خاص اسفاریہ فر مان جس کا ذکر پہلے کیا گیا ہے سرتا یا جعلی ہیں۔ زبورسفر اشعیا اور اسفار موی اور انجیل ہے اور انسائیکو پیڈیا برٹانیکا میں بھی بھی کہا گیا۔ برنیاس کی اکثر روایتیں اناجیل اربعہ ہے مطابق ہیں۔ بعض تو لفظ بلفظ بجز چند غیراز میںابک بجیل اعتسطی نامی اور بھی تھی۔ اختلافات کے کہ ان کو پچھے اہمیت نہیں دی جس كااب كهيں نام ونشان تك نہيں ملتا \_اس جائلتی \_مطابق ہیں جيسے سيح كاسام پيورت انجیل کا آغازا کے مقدمہ ہے ہوتا تھا جس میں سے باتیں فرمانااوراس میں چند جملے ایسے بھی سینٹ بولف کی خوب درگت بنالی گئی تھی اور ہیں جورسائل میں وارد بیں کیکن وہ بہت کم ہیں۔ ای شم کاایک عاتمہ بھی اس انجیل میں تھا۔ یہ اور فجی اور ہوشیع کے قصہ میں انجیل برنباس نے انجیل بتاتی تھی کہ حضرت مسے " کی ولادت یہ بیان کیا ہے کہ' " کو یہ قصہ سفیر دانیال' میں بغیر کسی تکلیف کے ہوئی تھی۔اور چونکہ بیسب کھھا ہے لیکن لوگ اس کو بچے نہیں مانتے۔

ديباچەتترجم

عالانکدی قصد دانیال کی کتاب میں کہیں نہیں اور برنباس نے محمد (صلعم) کا نام صاف یا جاتا جیا کہ عہد قدیم کے مطالعہ سے داخت صاف لفظ میں بار بار کی طویل نسلوں میں لیا

بید بند اور انجیل برنباس کی روایتوں میں ہادر کہاہے کدوہ خدا کے رسول میں اور یہ کہ

ایک جگدآیا ہے کہ" کاہنوں کے سردار کے جب مفرت آدم جنت سے نکالے گئے تھاتو

کتب خاندیں ایک کمأب ایس ہے جس میں انہوں نے درواز و خلد پر نورانی خط میں "لا

اساعیل کا بیان ہے اور بتایا گیا ہے کہ موعود الله الا الله محمد رسول الله " لکھا ہوا بیا وہی ہے۔ "اور میں نے بجز انجیل برناس ویکھا تھا۔

یا وی ہے۔ اور میں ہے۔ برا میں برتم ان ویتھا ھا۔ کارور میں کری کو ان کر میں ان کری میں ان کری ان کری ان کری ہے۔

کے اس مقام کے اور کہیں ایس کتاب کا ذکر ہی اور (۳) یہ کہ ' بیوع کوصلیب پر نہیں تا

نہیں بایا ہے۔ چر ھایا گیا بلکہ وہ آسان بر اٹھالئے گئے ادر

ا تجیل برنباس چاروں مشہورانا جیل سے گئی جس کو صلیب دی گئی وہ غدار یہودا تھا جو

جو ہری ادراصلی امور میں بھی مختلف ہے۔ جو حضرت مسیح کا ہم شبیہ بنادیا گیا تھا۔'' اور

حسب ذیل ہے۔ برنباس کی بیروایت قر آن شریف کے ارشاد۔

الربرناس كهتا كه: يوع نے فدا "وما قتلوه وماصلبوه ولكن شبه لهم"

ہونے ہے انکار کیا اور کہا کہ وہ خدا کا بیٹانہیں سے بالکل مطابق ہے۔

يەكارروائى چەلا كھسپابيوں اورغورت،مرداور كېلىر برنباس بعض جگەطرز تعبيراوراسلوب

نیج وغیرہ یہودیہ کے رہنے والوں کے روبرو بیان میں بھی دیگراصل انا جیل سے مختلف ہے

جونی تقی ماکل اور علمی مباحث می*س* 

٢- يك ابراجيم في جس مين كوخداك مشغول نظرة في ب- حالا كله يه باتي حضرت

لئے قربانی کا ارادہ کیا تھا۔وہ آملعیل تھے نہ کہ سمیح " ہے بھی روایت ہی نہیں کی گئی ہیں آخل " اورموعد بھی اساعیل ہی کے لئے تھا سس کیونکہ آپ کی روٹن تعلیمات اور آپ کے

۳- به که میجایا مینتم جن کا انتظار کیا جاتا دین مباحث باوجود اعلیٰ درجه کی تعلیمات ادر

ا کے لیے لئے کیا گا مال کا مطار میا جا کا تو یک سباست باو بودا کی ورجہ کی سیمات اور تھا۔ وہ یسوع نہیں ہیں۔ بلکہ محمد (صلعم) ہیں مباحث ہونے کے بالکل سادہ اور عام فہم

ہیں ۔جن کوایک ہی مرتبہ سننے کے ساتھ عالم، مصنف کی شنا خت کے لئے فلسفہ ارسطو کو دلیل جائل۔ عاقل و غافل۔ بوڑھا اور جوان، قرار دینے سے وہ عربی، الاصل قیاس کیا عورت دمر دسب ہی بغیر کسی غور د تال کے سمجھ جاسکتا ہے نہ کہ یورپ کا اصلی باشندہ۔ بېر حال کچونجي کيوں نه ہو۔اس ميں شک سکتے ہیں۔ ليكن أنجيل برنباس ميں جوفلسفه جابجا آيا نہيں كه انجيل برنباس كامؤلف برواعلیٰ درجه كا ہے وہ ارسطو کے فلیفہ کی ایک قتم ہے جو کہ فلیفی ، دانشمند ،میاحثہ ومناظرہ میں فرو کامل اور قرون وسطنی کے ابتدائی ایام میں پورپ کے مجم سروتقریر دونوں میں بڑا زبردست شخص تھا۔ اندر پھیلا ہوا تھا۔اور یہ بات بھی بعض محققین اس کے بیان کی صفائی اوراور عیارت کی کے نزدیک مجملہ ان دلیلوں کے ہے جوانجیل کنشینی قابل تعریف ہے اور جسد حس اور نفس برنباس کے مؤلف کا بورپ میں اور قرون کے بارہ میں دینی اعتبار سے اس نے جوفل فی وسطی کے اوائل میں ظاہر ہونا قرین تیاس بتاتی سجٹ کی ہے وہ اس موضوع پر آکھنے والے دیی ہیں۔ ای لئے کہا جاسکتا ہے کہ وہ مصنف مباشیں کی تمام تحریروں سے اعلیٰ وانصل ہے۔ یور پی تھا نہ کے عرب، گر جب بید کی کھا جاتا ہے ۔ اور بیامر کمال جیرت آنگیز ہے کہ اس انجیل كه ارسطاطا ليس كا فليفه و مإن يورپ كوعرب سين اعلى درجه كى نكته رى عبارت آرا كى اور دې يى علاء ہی کی وساطت سے ملاہے۔اور خاص کہ فلسفہ کی مہارت کے ساتھ ہی کچھے نہ پچھے بعیداز جب ید امر مشاہرہ ہوتا ہے کہ اندلس کے عقل تفاوت بھی پایا جاتا ہے۔ عرب جنہوں نے اسپین کی سرز مین کو پامال 💎 بلاشبہ مذکورہ بالا بیان کے اعتبار ہے انجیل نتوحات بنایا۔ بورپ کے ان ایا م کوایئے علوم سر برنباس کا مصنف، اسلوب عبارت آ رائی اور طرز ادائے مطلب میں اعلی درجہ کا قادر الکلام کی شمع سے روش بنانے والے وہی تھے اور انمی نے سرزمین بورب پر تو برتو چھائی ہوئی سمخص تھا۔ دلیل دینے میں اس کی مہارت حد تار کی جبل کواڑا کراس کی جگہ نور علم و حکمت کو سے بوی ہوئی ہے۔ اور بوی خوبی سے وہ جلوہ گر بنایا تھاتو اس صورت المجیل برنباس کے اینے دعویٰ پر جبت قائم کرتا ہے۔ لیکن وہ اس

ديبا چەمتر مجم

یارہ میں ضرورت اور حد سے بھی بڑھ گیا ہے۔ ہے۔ پھرعبارت کی سادگی اور دواتگی اور بھی لطف کی اوریه ظاہر ہے کہ حدیث گزرنے والاخرابی بات ہاں نجیل کا مقصدانیانی جذبات کو بہت کے نزد کیک پہنچ جاتا ہے کاش اگر وہ کہیں ہی بلند درجہ پر پہنچادیے کی کوشش ہے یہ آدی کو رسول لینی پینمبر اسلام (صلعم) کی آمدکی حیوانی خواہشات سے پاک بنانا چاہتی ہےاوراسے جانب مخفی ادر در بردہ اشارات کرجاتاجن سے نیک کام کا حکم دیتی اور برے کاموں مے مع کرتی میں مطلب تو نکل آتا کہ وہ پینمبر جود نیامی آنے ہے ممہ و عادتوں پر رغبت دلاتی۔ کمینی کی خرابیاں والا ہے پنیبراسلام (صلعم) ہی ہے اور صاف بتاتی اور انسان کوخلق خدا کے ساتھ نیکی اور صاف ان کا نام نہ لیتا جیسا کہاس نے ہار بار سملائی کرنے میں ایٹار کی دعوت دیتی ہے۔ کہا ہے اور بڑی کمی تشریحات اس بارہ میں تاکداس سے انائیت کا از بالکل مف جائے کرتا گیا ہے اور وہ شہادتیں کی نسبت ان کو اور وہ این زندگی محض بنی نوع کی بہی خواہی پر بجنب درج كركے بيانه كهدديتا كه "جارے وقف كر سكے\_ باب ابوالبشر آدم نے ان دونوں کلموں کو اس دیباچہ کوختم کرنے سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ میں اینے تر جمہ کی نسبت بھی درواز ہ جنت کے او پر بحروف نورلکھا ویکھا تھا مچھ کہددوں۔میں نے التزام کیاہے کہ انجیل ۔'' تو اس میں شک نہ تھا کہ جواس کا مقصد تھا برنباس كاترجمه بالكل كفظى كروب ادرابيابي كيا وه بخو بی پورا ہوجا تا اور بینہایت مناسب امر ہے۔لفظ روز مرہ کے بول حال کے مہل اور ہوتا \_ سادہ استعال کئے ہیں۔اسلوب عبارت بہت ان سب خوبیوں کے ساتھ ہی جوادیر بیان کی گئی آسان رکھا ہے۔عبارت آرائی اور کلام کی ہیں۔اس انجیل میں سب سے بری ہو کی عمر گی ہے زيبائش كاخيال جهوز دياراورترجمه مين امانت بكاس من حكمت كى روش نثانيان، فلمغدا خلاق اورعبارت میں سادگی کو فصاحت و بلاغت پر وادب كادكش طرز اوربيان كاابيا جادواتر كها جاسكا ترجیح دی ہے اور جس جگہ اس بات میں تھوڑا ب كدوه ايسا جادوا ثر وبنك باياجا تاب جس ك اعلى بہت تجاوز ہوا ہے۔ وہ بھی ایبا ہے کہ اصل

ایطالی نسخہ کے انگریزی ترجمہ سے مطابق

درجه کی بلاغت دلوں کو اپنی جانب جذب کر لیتی

دياج مترتم

میں ہی دلی شکر ہیا کسفورڈ کے مطبع کلارنڈ ن کے مٰیجر کا بھی ادا کرنا جاہتا ہوں جنہوں نے اس انجیل کو چھاپ کر دنیا سے روشناس بنایا۔ اور ناظرین کے سامنے ایک نادر کتاب کو پیش

کردیا ہے۔اس مطبع نے جس قدر متعدد علمی خدمتیں اوا کی ہیں ان میں سے بیرخدمت س

ے بڑھ کردہی ہے۔ اخرمی مجھے بہ کہنا بھی لابدی ہے کہ اس

مقدمہ میں میں نے انجیل برناس کے متعلق صرف تاریخی اورعلمی دو ہی پہلوؤں سے بحث کی ہے کیونکہ جبیبا کہ میں ای مقدمہ کے آغاز

م*یں عرض کر* چکا ہوں میں نے اسکا ترجمہ بجز تاریخی خدمت کے ادر کسی لحاظ سے نہیں کیا ہے اور ای وجہ سے میں نے خاص وین

میاحث سے پہلوتھی کیا ہے اور اسے ان بزرگوں کے لئے جھوڑ دیا ہے جواس بارہ میں

مجھے سے زیادہ قابل ادراس کام کے ہر ہرطرح يرانل بيں۔

غليل اسعادت

قايره ـ ۱۹۰۸ امارچ ۱۹۰۸ء

ہے۔ صرف اعداد کا جواصل میں موجود ہیں تغیر وتبدل کیا گیاہ۔ بلکہ یہ میری ہی ایجادے۔ اور ان کا مرعا بونت ضرورت کلام کی جانب

اشارہ کرنے میں آسانی بیدا کرناہے۔

ادر میں اس موقع برفینس کے انگریزی کلیسیا کے نائب مطران عالم محقق (۱)لانسڈیل راگ اوران کی فاصلہ بیوی لنڈاراگ کے شکریہ کا

فرض اداكر تالازم خيال كرتا موں \_ كيونكماني کی خاص اجازت سے میں نے اس انجیل کا

عرني من ترجمه كيا باورمير عرجمه كاماخذ انهی دونون علم دوست اور ذی علم میاں بیوی کا وہ ترجمہ ہے جس کو انہوں نے حال ہی میں

اصل ابطالی نسخہ کے ساتھ تاریخی خدمت کے طور برشائع کیا ہے اور اس میں شک نہیں کہ انہوں نے اپنی گراں بہا فرصت کا وقت اس الجيل كے ترجمه مي صرف كرنے سے علم اور

تاریخ کے صفحات برمدح و ثنا کے ساتھ نظر آتا رے گا۔ کیونکہ انہوں نے ترجمہ میں جس غور اور محنت سے کام لیا ہے اور پھرای کے ساتھ

اصل کتاب کی محافظت کا مجھی سامان کردیا ہے۔ بدالی بات نہیں جوآ سان ہو۔ اور اس

کی قدر کچھوہی دل خوب کریکتے ہیں جواس طرح کاکوئی کام کر کے یا کردہے ہیں۔ ديباچەمىنف

''بيوع کي جن کا نام سي ڪئے''

''ووا یک نے نبی خدا تعالیٰ کی جانب ہے دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ (موافق)ان کے رسول (حواری) برنہا س کے'' ا۔ یبوع ناصری موسوم بہتنے کا رسول برنباس مسیح کہوں ،افسوس ہی سے کہتا ہوں۔ وہی ایسا تمام باشندگان روئے زمین کے لئے سلامتی سبب ہے کداس کی وجہ سے میں اس حق کولکھ ر ہا ہوں ۔ جسے کہ میں نے اس اثناء میں دیکھا اور ہے جبکہ میں بیوع " کی رفاقت میں تھا اور بداس لئے لکھتا ہوں ، تا کہتم چھٹکارا یاؤ۔ اورشیطان تم کوابیا گمراہ نہ کرے کہاس گمراہی ہے تم خدا کادین قبول کرنے (کے بارہ) میں

ہلاک ہوجاؤ۔

٨- اوراس اعتباريم مراكب ايسة ومى س یر ہیز کرو۔ جو کہ تنہیں کسی (اس تسم کی) نئی تعلیم (۳) کی منادی سائے، اس (حق) کے مخالف ہوجس کو کہ میں لکھ رہا ہوں تا کہتم ابدی خلاصی یاؤ۔

9۔ اور جائے کہ الله عظیم تمبارے ساتھ ر ہے۔ اور وہ تمہاری شیطان اور ہر ' یک شر

٤ ـ يا يه آدى بي كدان ك شار من بولص ل سع ها ظت كر س آمين -

☆.....☆

اورتسلی کی تمنا کرتا ہے۔ ۲ ـ عزیزو! میثک خدائے عظیم لاریب عجیب نے اس بچھلے زمانہ میں اینے نبی یبوع مسیم <sup>م</sup> ک معرفت ہاری خبر گیری این بڑی مہر بائی ہے کی ۔ان آیتوں اور اس تعلیم کے بارہ میں جس کوشیطان نے تقو کی کے نمالیٹی دعو کی ہے بہت سارے آ دمیوں کو گمراہ بنانے کا ذریعہ

سے (ایسے آدی کو) وہ سخت کفر کی منادی کرنے والے ہیں۔ سم مسيح " كوخدا كابياً كہتے ہيں۔ ۵۔اورختند کرانے ہے انکار کرتے ہیں جس کا

تھېراليا ہے۔

خدانے بمیشتھم دیا ہے۔ ۲۔ ہرنجس گوشت کوجا ئز بتاتے ہیں۔

بھی گمراہ ہوا۔ وہ (بولص ) کہاس کی نسبت جو

(۱) الله عظیم (۲) پیدائش: ۱۵: ۱۰\_(۳) گلتیو ل\_۱:۲۸ ۸ لِیا بُل کے موجودہ اردہ تراجم میں" یولوس''۔خ

فعل نميرا

## فصل نمبرا

(جريل فرشته كاكنواري مريم مح كود لادت مسع كي خوشخبري دينا)

ا۔ اللہ نے اس (۱) پھیلے زمانہ میں جریل کوئر پیدا کروں گی بحالیہ میں کسی مردکو جانتی فرشته کوایک کواری کے پاس بھیجاجو کرمریم م کمینیس (س)

كہلاتي (اور)واؤد كي سل سے بوكريبودا ٦- تب فرشته نے جواب ديا۔ اے مريم!

کے سیط میں ہے۔ بیٹک وہ اللہ (ت) جس نے انسان کو بغیر نسی

۲۔جس دفت میں کہ یہ کنواری یوری یا کیزگی ادر انسان ( کی موجودگی) کے بنایا۔ البتہ وہ

کے ساتھ زندگی بسر کرتی تھی بغیر کسی ذراہے تدرت رکھتا ہے کہ تچھ میں ( بھی ) ایک انسان

بھی گناہ کے وہ ملامت کی بات ہے یا کتھی، بغیر کسی ادر انسان کے پیدا کردے کیونکہ ہے روزے کے ساتھ نمازیر کمربستہ، ایک دن بات کھاس کے نزدیک محال نہیں (م)

الکی تھی کہنا گہاں جریل فرشتہ (ب) اُس کے پھر مریم "نے کہا۔ ہاں بے شک میں

کی خواب گاہ میں داخل ہوا۔اوراہے یہ کہتے جانتی ہوں کہاللہ قدرت والا ہے ہی جواس

ہوئے سلام کیا۔''اے مریم!خداتیرے ساتھ کی مرضی ہے وہ ہو۔

۸۔ تب فرشتہ نے کہا۔ تو اس نی کے ساتھ ۳۔ کنواری فرشتہ کے ظاہر ہونے سے ڈرگئی۔ حالمہ ہو جا جس کو آیندہ بیوع کے نام ہے

٣ ليكن فرشة في اس كويه كبت موع تعلى دى يكار على - (۵)

کے مریم \* تو ڈرگئی کیونکہ تجھے خدا کے یہاں 9۔ پھر اس کوشراب نشہ لانے والی ادر ہر

ے ایک نعت ملی ہے(۲) دہ اللہ کہ اس نے ایک نایاک گوشت سے بازر کھ(۲) کیونکہ تھے ایک ایسے نبی کی ماں ہونے کے لئے پسند بچے اللہ کا قدوس ہے۔

کیا ہے کہ خدااس کوقوم بنی اسرائیل کی جانب

(١) سورة الانزل جبريل (ب) انزل جبيرل مبعوث کرے گا تاکہ وہ لوگ اس خدا کی

على مزيم (ت) الله قدير. را ہوں میں اخلاص کے ساتھ چلیں۔

۵۔ پس کنواری نے جواب دیا اور میں بیٹا (۵) لوقا: ۱۱ (۲) تض ۱۸: ۳۰٬۷ ولوا: ۱۵\_

ruijle3:ハイソ)をはい(m)をはいか(い)をほじり(1)を

حِھک گئے۔ بہلو میں اللہ کی یاندی ہوں بس اور مالدار کوخالی ہاتھ پھیردیا ہے۔

۳۲ \_ کیونکہ وہ ( خدا ) ان وعد وں کوابد تک یاد

ر کھتا ہے۔جن سے اس نے ابراہیم " اوراس

عل تميرا

جرس فرشته کا بوسف کو کنواری مریم کے حاملہ

ہونے کی خبروینا۔

ا-ببر حال مريم " چونكه خداكي مشيت كوجانتي تھی ادراینے دل میں بہ خوف یاتی تھی کہاس

کے حاملہ ہونے کی وجہ قوم اس پر غصے ہوگی ۔

اوراہے یوں پھراؤ کرے گی کہ گویاوہ بدچکنی

کی مرتکب ہوتی ہے۔ (۵) (لہذا) اُس نے

ایے کنبہ میں ہے اپنا ایک زندگی کا ساتھی

(شوہر) بنالیا (٦) جو نیک چلن یوسف کہلا تا

۲ ـ كيونكه وه (يوسف) نيك و باك ادر خدا

ہے ڈرنے والا تھا۔ روزے اور نمازوں کے ذربعہ سے خدا کا قرب تلاش کرتا۔ اور اینے

ہاتھ کی محنت ہے کما کر روزی پیدا کیا کرتا۔

کیونکہ و ہردھئی (۲) تھا۔

(۱) لوا: ۳۸\_(۲) لوا:۲۶ م. ۵۵\_ (۱) الله عظيم وحافظ (۱) لوتا٢:٣ (٢) مستشنا ٢٣٢٣:٣٢

(س) لوتا ۲۰۱۲ (س) شي ۱۹۱۳ (۵) متي ۱۹۱

ا۔ تب مریم یہ کہتی ہوی عاجزی کے ساتھ اللہ بھوکے کا پیٹ یاک چیزوں سے بھرا ہے

تیرے ہی کہنے کے موافق ہو(۱)

اا\_ پھرفرشتہ واپس جلا گیا۔ (۲)

۱۲ کیکن کنواری وہ یہ کہہ کراللہ کی بندگی بیان کے بیٹے کو(۴) کووعدہ دیا ہے۔ كريزتكي-

۱۳۔'اےنفس تو اللہ کی عظمت پہچان لئے'

۱۳۔اوراے میری روح اللہ پرفخر کر جو کہ میرا نجات دیے والا ہے۔ (٣)

۱۵۔ کیونکہ اس نے اپنی بندی کی عاجزی دیکھ

١٧- اورعنقريب تمام قوميں جھ كومبارك كهدكر يكاريس كي \_

ا۔ اس لئے کہ قدیر نے مجھ کوعظمت والی بنادیاہے۔

۱۸ \_اس کا قد وس نام متبرک ہو کیونکہ اس کی رحمت ایک زمانہ سے دوسرے زمانہ تک ان لوگوں کے لئے ممتد ہوئی رہتی ہے جو کہ اس

ہےڈرتے ہیں۔

9ا۔اور بے شک اس نے ایناباتھ قوی بنایا ہے پس غروراوراینے او برگھمنڈ کرنے والے کوتباہ

۲۰۔ اور بے شک اس نے عزت والوں کوان

کے تختوں پر ہے اُ تار دیا ہے۔ اور ذلیلوں کو

بلندورج دياب-

117

اا۔اورامرائیل کوخدا کی شریعت (راہ) ہیں جلائے جیسا کہ بیمویٰ کی کتاب میں اکتھاہے(۵) ۱۲۔اوروہ عنقریب ایک بردی قوت کے ساتھ آئے گاجو کہ اس کو خدانے عطا کی ہے (ب) ساا۔اوروہ بہت می بردی بردی نشانیاں دکھائے گاجو کہ بہت ہے آ دمیوں کے چھٹکا راپانے کی موجب ہوں گی۔''

نصل نمبرس

خدا کا شکر کیا اور اپنی تمام زندگی بھر مریم " کے

ساتھ فداکی ہورے افلاص سے فدمت کرتار ہا۔

ا منے کی عجیب وفریب دلادت ادر فرشتوں کا خدا کی بزرگ ہیان بیان کرتے ہوئے ظاہر کرتا کا اسان وقت قیصر اوعظس کے حکم سے یمپودیے پر ہیر ددس بادشاہ تھا۔

(۱) الله مرسل (اور انگریزی ترجمه میں ہے کہ \*\*عنقر یب الله ایک نی بیسیج گا) (ب) الله معلی ہے لوقاد۵، کا (۳) ترویج ۲۱۱۲ (۵) متی ۲۳:۱ (۲) لوقات: دوم (۷) لوقات: (۸) لوقات: (۵)

کے الہام کا حال اس پر ظاہر کیا۔ سم ادر چونکہ بوسف نیک چلن تھا(ا) اس نے جب کہ مریم کو حالمہ دیکھا' ارادہ کیا کہ اے اپنے پاس سے دور کردے۔ اس لئے کہ وہ (بوسف) خداہے ڈرتا تھا۔

۳- يې د وخص نعا جس کو کنواري پيچانتي تعي اور

اس نے اس کواینی زندگی کا شریک بناما اور خدا

۵ یکرای اثناء میں (۲) که ده سور با تھا که اچا تک خدا کے فرشتے نے اسے رہے کہتے ہوئے ملامت کی۔''

۲ ـ تونے اپنی فی فی کوچھوڑ دینے کا کیوں ارادہ کیاہے؟

ے۔ تجھے معلوم رہے کہ جو چیز اس کے ( بطن کے ) اندر بنائی گئی ہے لہذا کواری اب جلد ایک بیٹا جے گ۔

٨\_ جس كولوگ يسوع كے نام سے پكاري

۹۔اور کنواری اس لڑکے کوشراب نشہ لانے. والی چیز اور ہر ایک ناپاک گوشت (کے استعال) منع کرے گا۔ (۳)

ا۔ اس داسطے کہ دہ لڑکا اپنی مال کے بیٹ میں سے خدا کا قد دس ہے۔ بیٹک دہ ایک خدا کا نبی ہے۔ (۲) جو کہ قوم اسرائیل کی جانب بھیجا گیا ہے تا کہ یہودا کواس (اسرائیل) کے قلب کی جانب بھیرے۔ (۴) رهوما\_

۱۳۔ کیونکہ اور کوئی جگہ سرامیں پائی نہ گئی۔ ۱۴۔ پس ایک بڑا سا جتھا فرشتوں کا سرا کی

طرف آیا۔ یہ خدا کی پاک بیان کرتے اور سلامتی کی بشارت خداے ڈرنے والوں کیلئے

سناتے تھے۔

۵ا۔اور مریم اور بوسف نے بیوع کی بیدائش

پر خدا کی حمر کی ،اور دونوں بزی خوثی کے ساتھ اس کی تربیت میں معروف ہوئے۔ •

فصل نمبرته

{ فرشتے چرداہوں کودلادت بیور کا کی خوشخری دیتے ہیں ادربیاس کو دیکھنے کے بعداس کے باپ کو خوشخری سناتے ہیں }

ا۔ چرواہاں وقت میں حسب معمول اپنے رپوڑوں کی تلہبانی کررہے تھے۔(1) در کر ساتھ اس کر سے کا مذہب نے اس کا

۲۔ کہ ناگہاں ایک چیکدار تور نے ان کو آ گیرا۔اوراس کے اندر سے ایک فرشتے نے نکل کرخداکی یا کی بیان کی۔

٣- چرواب يكاكي نورادر فرشته كے ظهور

(۱) قرآن شریف کی ۱۹ دیں سورۃ نیس آیا ہے کہ میچ کی پیدائش تکلیف کے ساتھ ہوئی۔

(۱)لوقا\_۲:۱۲و۲۲\_

سم۔اس دنت برخض اپنے دطن کو کمیا ادر سبوں نے اپنی اپنی ذات کواپنے کھر انوں کے موافق

بیش کیا تا کدوہ (فہرست میں ) لکھے جا کیں۔ ۵۔ پس بوسف نے ناصرہ سے جوایک برداشہر

المانی بی ایست بحالید ده حامله می بیت م

جانے کی غرض سے سفر کیا ( کیونکہ بیت کم ہی اس کا شہر تھا اور وہ واؤ و کے گھر انے سے تھا)

تاكة يمرك حم رعل كركاباتام (فرست

میں) کھائے۔ کو جو میں ہوتا ہو

۷۔ اور جب وہ بیت کم میں پنچاس نے وہاں کوئی بناہ لینے کی جگہ نہ پائی اس لئے کہ بیت کم

ایک چھوٹا ساشہر تھاادراس نے غرباء کی بہت ہے جماعتوں کو اکٹھا کرلیا تھا۔

ے۔اس کئے پوسف شہر کے باہرایک سرامیں

جوچرواہوں کی جائے پناہ بنادی گئ تھی اتر ا۔ ۸۔اور اس اثناء میں کہ یوسف وہاں مقیم تھا۔

مریم کے دن پورے ہوئے تا کہ وہ بچہ جنے۔ ۹ پس کنواری کوایک نہایت چیکیلے نورنے گھیر

۔ ۱۔ ادر وہ ابنا بیٹا بغیر کسی تکلیف(۱) کے

> جے۔ ر

اا۔اوراس کوایے دونوں ہاز وؤں پرلے لیا۔

۱۲۔ادراس کے بعد کہاں بچے کے ہاتھ باؤل سے در اوراس کے بعد کہاں بچے کے ہاتھ باؤل

ری سے بائدھ دیے۔ اسے '' کھرلی'' ایکرنل:دومیکہ جہاں چو یاد ک کو چارہ دکھ کر کھلاتے ہیں فصل نمبره

کیا۔ (۳) اور اسے وہ باتیں بتا کیں جوانہوں

٣ ـ خدا ك فرشتے نے ان كوب كہتے ہوئے تىلى دى

نے ن اور دیکھی تھیں ۔

۵\_ میں تم کواس ونت ایک بردی خوش کی خبردیتا 10\_مريم " فانسب باتول كواي دل بى

ہول\_

ڈر محتے۔

میں چھیار کھا۔اور پوسف نے بھی، بحالیکہ وہ دونوں خدا کاشکر کررے تھے۔

٧ \_ كيونكه داؤد كے شهر ميں ايك لڑكا خداكاني

۱۶ کھر چرداہے اینے ریوڑ کی طرف واپس

پیدا ہواہے جو کہ بہت جلدا سرائیل کے گھر کے لئے بڑی خلاصی حاصل کرےگا۔

گئے وہ برخف ہے کہتے تھے کہ جو کچھانہوں نے دیکھاوہ لیس بڑی بات ہے۔

ے۔اورتم بچے کو کھڑ کی میں اس کی ماں کے پاس یاؤ کے جو کہ ضدا کی یا کی ہیان کر رہی ہے۔''

ے اپس تمام یہودیے پہاڑتھرااٹھے۔

٨ \_ اور جَبكه (فرشته نے) يه كها فرشتوں كا برا

۱۸۔اور ہرایک آ دی نے "کلمہ" کوایے دل میں بیہ کہتے ہوئے رکھا کہ'' دیکھیں یہ بحد آ گے

المحروه حاضر ہو گیا جو کہ خدا کی بیج کہتے تھے۔ ۹ - اور برگزیده (۱) لوگوں کو سلامتی کی خوش

چل کرکهاهوگا؟ (۴)

ٔ خبری سناتے تھے۔ الم الم جبكه فرفت يط مح يروابول في

{يبوع كاختنه}

آپس میں باتیں کیں اور کہا۔ اا ہمیں جا ہے کہ بیت کم کوچلیں اوراس'' کلمہ''

ا۔ پھر جبکہ آٹھ دن (۵) شریعت رب کے موافق بورے ہو گئے جیسا کہ یہ مویٰ کی كتاب مين لكها مواب (٢) (مريم اور يوسف)

کو دیکھیں (۱۲) جس کے ساتھ اللہ نے ہم ے بذریعانے فرشے کے کلام کیا ہے۔

دونوں نے بیجے کولیا اور اسے اٹھا کر ہیکل کو کے گئے تا کہاس کا ختنہ کریں۔ ۱۲۔ اور بہت سے چرواہے بیت کم کو آئے وہ نے بیداشدہ بحکوتلاش کرتے تھے۔

۲۔انہوں نے بچہ کا ختنہ کیا اور بیوع نام رکھا جیما کے فرشتہ نے اس کے بل کہ (مریم) رحم

۱۳۔ اور پیدا ہوئے بچے کو کھڑلی میں شہر کے بابرفرشته کے کہنے کے مطابق لٹایا ہوایایا۔

(۱) لوقاع: ۱۱ (۲) لوقاع: ۱۵ (۳) متى ۴: ۱۱ (۲) لوقا

سا۔ بس انہوں نے اس کو بعدہ کیا اور جو کچھ ان کے پاس تھا اسے مال کے روبرو پیش

:۵۲٬۲۲(۵) لوتا۲:۲۲(۲) لاديول\_۲۱:۳

نے کا ہنوں اور کا تیوں کوجمع کر کے ان سے کہا

سم-ان لوگوں نے جواب دیا کدہ ، بیت مم میں پیدا ہوگا۔اس لئے کہ نی (س) میں بوں لکھا ہوا ہے کہ''اور تو اے بیت کم یہوداہ کے

رئیسوں میں مجھے حجوثا اور حقیر نہیں ہے کیونکہ بہت جلد تجھ ہے ایک رہنما نکلے گا جوکہ میری ۔ تو ماسرائیل کی تکہانی کرے گا''

۵۔ پس ای وقت ہیرودس نے مجوسیوں کو اینے پاس بلوایا۔اوران سےان کے آنے کا

سبب دریافت کیا۔ ۲۔ محوسیوں نے جواب دیا کرانہوں نے بورب

میں ایک ستارہ دیکھاہے جس نے بہاں تک ان کی رہبری کی۔اس لئے انہوں نے احماسمجھا کہ

اس نے بادشاہ کو بحدہ اور نذریں پی*ش کری*ں جس کاستارہ انہیں دکھائی و ہاہے۔

ے۔اس ونت ہیرودس نے کہا کہتم لوگ بیت کم کو جاؤ اور بڑی حیمان بنان کے ساتھ اس

يج كا يمالكاؤ\_ ۸۔ جب تم اسے پاچاؤ تو آ کر مجھے خبر کردو کیونکہ میں بھی ارادہ کرتا ہوں کہ اسے محدہ

کروں۔ 9۔ اوراس نے بیہ بات محض کمر کی راہ سے کہی۔

(۱) .... ۱:۲۰ کن۱:۱-۹ (۳) کن ۹:۲۰

(۴) متى ۲:۵ برقس ۲:۵ (۵) متى ۲:۲\_

میں اس ہے حاملہ ہوئی تھی کہا تھا س\_پس مریم اور پوسف نے معلوم کرلیا۔ کہ :' بمسیح کہاں بیدا ہوگا؟''

> بے شک بچہ(۱) بہت سے آدمیوں کی ہلاکت اورخلاصی کے لئے (سبب) ہوگا۔

> سم ۔ای وجہ ہے وہ دونوں خدا سے ڈر ہےاور انہوں نے بچہ کی حفاظت کی اور خدا کا خون ولاتے رہ کراس کی تربت کی ۔

(يورب ميں ايك ستارہ تين مجوسيوں كويبود سەكى جانب رہنمائی کرتاہے ہیں وہ یبوع کود کھتے اور بحدہ كرتے اوراس كے مامنے نذرانے پیش كرتے ہى } ا۔ جبکہ یسوغ ز مانہ (۲) ہیرودس شاہ یہودیہ میں پیدا ہوئے اس وقت تین آتش پرست مجوی بورب میں ستاروں کود مکھر ہے تھے۔

۲- ان کوایک بهت چمکدارستاره دکھائی دیا۔ انہوں نے وہی ہےآ پس میں صلاح کی اور

یبود سهیں آئے ان کو ہی ستارہ راہ دکھار باتھا جوان کے آگے آگے جاتا تھا۔ (٣)

٣- پھر جب وہ اورشلیم میں پہنچے انہوں نے دریافت کیا۔ یہود کا باوشاہ کہاں پیدا ہواہے؟

ہیرود نے یہ بات ئو وہ خون ہے کانب

گیا۔ادرساراشهرگھبرااٹھا۔ای وقت ہیرو دی

د يکھاتھا.

تصل نمبرے۔۸

۱۰۔ادرای اثنامیں کہ یہ مجوی سور ہے تھے۔ بچہ نے انہیں ہیرودس کے پاس جانے سے ڈرایااور پر ہیز کرنے کی ہدایت کی۔ اا۔ تب وہ مجوی دوسرے راستہ سے واپس موکرا ہے وطن کولوث آئے۔ اور وہاں انہوں<sup>،</sup> نے بیسب حال بیان کیا جو کہ میودیہ میں

## تصل تمبر ۸

{ سیح کومعری طرف بعدا فے جانا۔ اور میرودس کا بچوں کونل کرنا}

ار جبکہ میرودس نے دیکھا کہ مجوی اس کے یاں لوٹ کرنہیں آئے تو وہ سمجھ گیا۔ کہانہوں نےاس کے ساتھ ذاق کیا ہے(۲) ۲\_پس اس نے دل میں ٹھان لیا کہ جو بچہ پیدا ہواہےاہےضرورلل کرےگا۔

۳ کیکن ای مابین میں جبکه پوسف سور با تھا۔ اس برخدا كافرشنه به كهتاموا ظاهر مواكه

۳ \_جلدا ٹھے اورلڑ کے اوراس کی ماں لے کرمھر

عابتاہے۔

۵\_پس پوسف بخت ڈرا ہوا اٹھ بیشا اور مریم

(۱) متي ۲: \_ • ا\_۱۲ (۲) متى ٢: ٣ اربرا

{ مجوسیوں کابیوع کود کھناادران کاا ہے گھر کی جانب بیوع کے ان کوخواب میں ڈرانے بڑمل كركے۔اينے وطن كوداليس جانا} ا \_ بحوی بورشیلم سے دا پس کیے گئے (۱)

۲\_ تو ناگهاں وہی ستارہ جوان کو پورپ میں دکھائی دیا تھا۔ ان کے آگے آگے چانا نظر

۳۔ ستارہ کو د کمھ کر وہ خوثی ہے باغ باغ

سم اور جب وه بيت لم مي پنچونو اس حال میں کہ ابھی وہشہر کے باہر ہی تھے انہوں نے ستاره کواس سرا پرتفهرا موا پایا جهال که بسوع ايبدا ہوا تھا۔

۵\_پس مجوی د ہاں تھئے۔

۲۔اور جب وہ گھر کے اندر گئے۔انہوں نے ا بحيركواس كى مان سميت يايا ـ

ے پھروہ جھکے اور اے محدہ کیا۔

٨ ـ اور مجوسيوں نے يوع كو كچھ خوشبوكى كي طرف چلا جا ـ كيونكه بيرودس اتقل كرنا چزیں مع ما ندی اور سونے کے نذردیں۔

۹۔ اور انہوں نے کنواری کے تمام دہ حال

بیان کیا جو کہ انہوں نے دیکھا تھا۔

قصل نمبره

س پس پوسف نے مریم ادر بچے کو ساتھ لیا (اورلژ کا اب سات سال کی عمر کو پینج گیا تھا) اور وہ یہودیہ کو آیا۔ جہاں اس نے سنا کہ ہمیرودس کا ہیٹاار خیلا دس یہودیہ میں حاکم ہے سے راسل کے جلو کی انسادی کرنے مد

۴ \_اس لئے وہ جلیل کی جانب جلاگیا کیونکہ وہ یہودیہ میں رہنے سے ڈرا۔

، بیں یہ بیا صرة میں رہنے کے لئے چلے ۵۔ پس یہ سب ناصرة میں رہنے کے لئے چلے

ہے۔ ۲۔ اور لڑ کا (م) آ رام و حکمت میں اللہ اور آ دمیوں کے سامنے نشو ونما یا تار ہا۔

ے۔اور جبکہ یسوع عمر کے بارہوی سال تک پنچا۔وہ مریم اور یوسف کے ہمراہ اور شیلم میں آیا۔ تاکہ وہاں خداکی۔مویٰ کی کتاب (ہ)

میں لکھی ہوئی شریعت کے موافق سجدہ کرے۔

۸\_اورجس دم ان کی نمازختم ہو چکی ۔ د ہیسوع ساگ میں میں میں میں

کو کم کردیے کے بعد دا پس گئے۔ ۹۔ کیونکہ انہوں نے گمان کیا کہ بیوع ان کے

قریبی رشتہ داروں کے ساتھ وطن کولوث گیا ہے۔

۱۰ اور ای وجہ سے مریم یوسف کے ساتھ اورشیام کو والی آئی۔ یہ دونوں یسوع کو رشتہ داروں اور یزوسیوں کے مابین ڈھونڈ ھتے تھے۔

دارون اور چرومیوں کے مانین و مومد سے سے۔ (۱) سور ڈارجی

(۱) متی ۱۶:۲۱ (۲) امتی۱۸:۲۲ (۳) متی ۱:۹:۱۱ (۳)

(۱) کا ۱۹:۲۰ ۱۸۱(۱) کا ۱۸۱۸(۱) کا ۱۹:۲۰ (۲۵:۲۳) کوتا ۱۵:۲۳(۵) څروچ ۲۵:۲۳ ہوئے۔ جہاں یہ ہیرودس کی موت تک تھبرے رہے جس نے خیال کیا تھا کہ مجوی

اور بچه کوایخ همراه لیا اور بیسب مصر کوروانه

اس کے ساتھ منسی کر گئے ہیں (۱)

ے پس ہیرووس نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا تا کہ وہ بیت کم میں تمام نومولود بچوں کو قل کر ڈالیں۔

۸۔ سپاہی آئے اور انہوں نے ان تمام بچوں کو قتل کردیا جو کہ وہاں تھے جبیبا کہ ہیرووس نے انہیں تھم ویا تھا۔

9\_اس وقت به کینے دالے نبی کی بات بوری

ہوئی کہ: ۱۰۔''رامہ میں رونا پیٹنا پڑاہے''

۱۱۔ راحیل اپنے بیٹوں کے غم میں روتی ہےاور اس کے لئے کوئی تسلی نہیں۔اس واسطے کہ وہ

یے اب موجود نہیں ہیں'(۲)

فصل (۱) نمبره

(یبوئ یہودیہ میں داپس آنے اور ۱ اسال کی عمر پانے کے عالموں سے بحث کرتا ہے } ارجس وقت ہیرووس مرگیا (۳) خدا کا فرشتہ

خواب میں پوسف کویہ کہتا ہوانظریڑا۔

۲۔'' تو یہوویہ کو دالیں لیے جا کیونکہ وہ لوگ سام مصروب میں کی میں سال میں میں''

مر گئے ہیں۔جو بچہ کی موت جا ہتے تھے''

انحث كرر باتقابه

نصل نمبروا

اا۔اورتیسرے دن لڑکے کوہیکل میں علاء کے (۳) جیسا کہ خود اس نے مجھے اس بات کی مامین یایا کدوہ ان سے ناموں کے بارہ میں فردی ہے۔ وہ زیون کے بہاڑ پر اپی مال سمیت زیون چننے کے لئے چڑھا۔

۲۔اورای اثناء میں کہوہ دویبر کے دفت نماز

یڑھرہاتھا' جوں ہیان کلمات پر پہنچا کہ''اے

خدا این رحمت سے ...... نا گہاں ایک نمایاں نور نے اسے کھیر لیا۔ اور

مِیثار فرشتوں کا گروہ یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ'' خدا کی بزرگی بیان کرنامیا ہے''

۳۔ پھرفرشتہ جرئیل نے ایک نوشتہ پیش کیا گویا که ده جمکدار شفاف آئیزے۔

۳ \_ اور بسوع کے دل میں وہ بات ا تار دی

جس کے ذرایعہ ہے اس نے جان لیا کہ خدا نے کیا کیا ہے اور کیا کہا ہے اور کیا اراد ہ کرتا

ے یہاں تک کہ ہرایک چزاس کے لئے ہے

۵۔اور بیٹک بیوع نے مجھ ہے کیا کہ 'اے

برناس! تو اس مات کو پچ مان لے کہ میں ہر ایک نی اور ہرنبوت کو پھانتا ہوں اور جو کچھ

میں کہتا ہوں اس کے سوااور کچھٹیں کہ و ہیات ای کتاب ہے آئی ہے'

(ب) لا يسرك عبا شة الله تعالىٰ لا جل خد

متى ابوين .منه(ت)سورة الانزال الانجيل (۱) قاضو ل ۵:۵ امتی ۱۲ (۲) ۱۲۵:۱۳ (۳) لوقا ۲۳:۳

۱۲۔ اور برخض اس کے سوالوں اور جوابوں

سے حیران ہوکر کہدر ہا تھا۔ کہ 'اس کوالیاعلم

کیونکر حاصل ہو گیا؟ بیتو ابھی کم من لڑ کا ہے۔

اوراس نے یر هنابھی نہیں سیکھا''(۱)

۱۳۔ پھرمریم نے اے یہ کہہ کر ملامت کی کہ "بياً الوف مارے ماتھ يدكيا كيا؟ يس ف

اور تیرے باپ نے تجھ کو تین دن تک ڈھونڈ ھ اورىخىت ممكين يتھ\_

۱۳ پیوع نے جواب دیا'' کیاتم کو بیمعلوم

نہیں ہے کہ اللہ کی خدمت کو باپ اور مال پر مقدم رکھنا واجب ہے(۲)ب

۵ا۔ پھر یبوع اپنی ماں اور یوسف کے ساتھ پردہاور کھلی ہوئی تھی۔

ناصر ہ کوآ یا۔

۱۷ـ اور و ه ان دونول کا تا بعدار تھا۔ تواضع اور

۴ شکرنے کے ساتھے۔

فصات نم

{بیوع تمیں سال کی عمر میں زینون کے بہاڑ رِفرشتہ جریل ہے انجیل کوسیکھتاہے }

ا۔اورجس وقت بیوع تمیں سال کی عمر کو بہنچا

تھا کہ تحقیق یبوع ہی ہے۔

۲۔ بس اس نے بیوع ہے گڑ گڑا کراور رد کر کہا کہ''اے بیوع داؤد کے بیٹے! مجھ پررحم (r)"\( \int \)

٣- تويوع نے جواب دياكة "جمالى! توكيا چاہتاہے کہ میں تیرے لئے کروں ۔(۳)'' ٣۔ تب كورهي نے جواب دما كدا بيرا ''مجھ کو تندر تی عطا کر''

۵۔ بس بیوع نے اس کو یہ کہ کر ملامت کی کہ '' توبرابادلا ہے۔ایے اس خدا کے سامنے کڑ گڑا کر جس نے تجھ کو بیدا کیا ہے۔ (ب) اور وہ تھے تندرتی دے گا کیونکہ میں تو خبمی جیبا آ دی ہوں (ت) تب کوڑھی نے کہا''ا ہے سید! میں جانتا ہوں کہ تو انسان ہے لیکن تو خدا کا قدوی ے زاں لئے اب تو خدا ہے عاجزی کے ساتھ

عرض کرادروہ مجھے تندرتی عطا کرے گا۔ رخصت ہوا تا کہ اپی نبوت کی خدمت کے ۲ ۔ پھرتو یسوع نے ایک ٹھنڈا سانس لیا اور کہا که ''اے بروردگار۔ معبود قدرت والے (ٹ) اینے پاک نبیوں کی مجت کے فقیل میں اس بیارکواچھا کردیے''

۷۔ ادر جبکہ سہ کہا اُ ہے وقت بیار کواینے وونوں ہاتھوں سے حصور اادر کہا۔' خدا کے نام ( کی

(١)بسم الله (ب)الله خالق (ت) قال عيشر انابشر مثل انت (ث)والله على كل شي قدير 'منه (ج) بسم الله

(۱) مرض ۱:۵۴۵ (۲) مرض ۱:۷۸ (۳) مرض ۱:۵۱

۲ \_ اورجس وقت به خواب بسوع كوجلوه نما موا۔ اور اس نے معلوم کیا کہ وہ ایک نبی ہے جو کہ اسرائیل کے گھر کی جانب بھیجا گیاہے۔ اس نے اپنی ماں مریم ہے سسب باتیں کھول کرلہیں اوراس ہے کہا کہاں میں شک ٹہیں کہ اب اس ہر خدا کی بزرگی بیان کرنے کی وجہ سے سخت جورو اذیت بڑنے کا احمال مترتب ہوگا۔ اور وہ اس وقت سے بعد اس بات کی قدرت نہیں رکھے گا کہ اس (ماں)

2- پس جبهمريم نے يہ بات سي اس نے جواب دیا کہ 'بٹا! میں ان سب باتوں ہے تیرے پیدا ہونے کے پہلے ہی مطلع کر دی گئی مول \_لهذا چابيئ كهضرورالله قدوس (١) كا

کے ساتھ رہے اور اس کی خدمت کرے۔

تام بزرگ بتایا جائے'' ٨ ـ اور اى دن سے يوع افي مال سے

فرائض بجالائے۔

إيوع كوزى كوتندرست كرك يوشيلم كوجاتاب ا۔ اورجس دفت یسوع زینون کے پہاڑ یر

ہے اترا تاکہ بورشیلم کو جائے وہ ایک کوڑھی

ے ملا (۱) جس کو خدا کے الہام سے علم ہو گیا

فصل نمبرا

برکت)ے(ج)اے بھالی تو چنگا ہوجا'' گخ

۸۔ چنانچہ بیوع کے یہ کہتے ہی وہ آ دی اپی

کوڑھ سے پاک ہوگیا۔ یہاں تک کداس کا

سفید داغوں والاجہم ایسا ہوگیا جیسا کہ بچہ کا بدن(ا)

۱۰ پس جبکه کورهی نے بیدد یک اور جانا کے تحقیق وہ تندرست ہوگیا ہے۔وہ اونچی آواز سے جلایا

د المعرومات الوليات المراس بي كوتبول المراس بي كوتبول المراس بي كوتبول

کر جے خدانے تیری طرف بھجا ہے'(۱) ۱۱۔ کیکن بیوع نے اس کو یہ کہہ کرمبر کی ہدایت

اا۔ یہ بھول سے اس و بیا جہ رخبر کا ہردیت کی کہ بھائی تو حیب رہادر پھیمت کہۂ'

مرصر کی ہدایت نے اس کے عل میانے کواور بردھادیا ادر اس نے کہا'' یہی دہ نبی ہے یہی

ہے وہ اللہ کا قد دی'' ۱۲ لیے بیچکا اور الفائا کوان سے سے دمیوں

اربس جبکہ ان الفاظ کوان بہت ہے آ دمیوں در سر سے در سر سے است

نے سنا جو اور حیلم کو جارہے تھے۔ وہ جلد ک سے دوڑ کرواپس آئے۔

۱۳۔ اور اور شیلم میں یموع کے ہمراہ داخل

ہوئے اور انہوں نے اس بات کو اوروں سے بیان کیا جو کہ خدانے یموع کے واسطے سے

کوڑی کے ساتھ کی تھی۔

فضاك نمبراا

إببالا وعظ جويلوع في قوم كوسنايا اوراس ك

عائبات باعتباراس كےخداكمام سے

ا۔ پس تمام شہر میں ان باتوں سے تعلیلی مج

۲۔ اور سب آ دمی ہیکل کی جانب دوڑ پڑے م

تا كەيبوغ كودىكھيں جواس يى نماز برھنے آيا بي يهال تك كرجگدان پرتنگ بوگن (٢)

۳۔ اس وقت کائن پیر کہتے ہوئے یبوع کی ط نہ مد سے 'دختہ تہ قرم آن کی آب

طرف بڑھے کہ' جحقیق بیقوم آرز وکرتی ہے کہتہیں دیکھے اور تہاری باتیں سے اس لئے

کہ بین دیسے اور مہاری ہاں ہے اسے اسے م تم چبور ہ پر چر ھ جاؤ (٣) اور جبکہ اللہ تم کوکو کی کلمہ عطا کرے تم خدا کا نام لے کراسے اپنی

زبان سے ادا کرو۔"

۳۔ پھر بیوع اس جگہ پر چڑھ گیا جس میں کھڑے بوکر گفتگو کرنے کی کا تبوں کوعادت تھی۔ مصارح نہی کا میں زاتھ

۵۔اور جونمی کداپنے ہاتھ سے خاموش رہے کا ایما کرنے کے لئے اشار ہ کیا۔ا پنامنہ یہ کہتے

ہوئے کھ ل دیا۔

۲ ـ پاک بے نام قدوس الله کا جس نے اپی بخشش اور رحمت سے ارادہ کیا پس این

معسل اور رحمت سے ارادہ کیا جل آپی مخلوقات کو پیدا کیا (ت) تا کہ دہ اس کی

بزرگی میان کریں۔ ۷۔ پاک ہے نام قدوس اللہ کا (ث) جس

ے۔ پات ہے ہا مدون اللہ ہا رہے) نے کہ تمام رسولوں اور نبیوں (ج) کا نور (د) پیدا کیا۔

(١) الله مرسل (ب) سورة الاسم الله (ت) خلق الله

كل المخلوق برحمة وخير لابنه (ث) بسمَ الله(ج)

د کر فی الزبوراول خلق الله نور محمد کل الانبیاء

واوليا ۽ نور'منه (1) نبور الانبياء رسول الله (1) سلا طين ۲:۲،۵ (۲) مرتر۳) (۳) متن۵

۱۳۔ پاک ہے نام قدوس اللہ کا جس نے کہ (۱) سب چیزوں سے قبل تا کداسے دنیا کے عدل کے ساتھ قائمین اکوجو کہائے بھائی کا چفکارے کے لئے بھیے جیسا کداس (اللہ) قاتل تعا(م)سزادي (د)اورز من برطوفان نے اینے بندہ داؤد کے ذرابعہ سے میہ کہتے ہوئے کلام کیا ہے کہ 'میں نے پاک روحول ( كاعذاب) بهيجا( ۵ )اور تين شريرشجرول كو ک روشی میں منع کے ستارے سے جل تھھ کو بیدا جلا(را کھ کر) دیا(۲)اور مفر پر ضرب لگائی(۷)اور فرعون کو بحراحر (ر) میں ساڈ بو ٨ ـ پاک ہے نام الله قدوس كا (ب) جس ویا(۸)اورایی قوم کے دشمنوں کو پراگندہ کر نے کہ فرشتوں کو ہیدا کیا (ت) تا کہ وہ اس کی ڈالا۔اورنافر مانوں کو سعبید کی۔اور تو بہند کرنے بندگی کریں۔ والول سے قصاص (بدله) ليا۔ و اور یاک ہے وہ اللہ جس نے سزادی اور السارياك ب نام قدوى الله كاجس نے كم اُوٹے میں ڈالا شیطان اور اس کے بیرووں کو ائی رحت سے انی مخلوقات پرترس کھایا پس جنہوں نے اس محض کو تجد جنیں کیا جس کے لئے ان کی طرف انبیاءارسال کئے تا کہوہ حق اور الله نے بسند کیا تھا کہ شیطان اسے تجدہ کرے۔ نیکی کے (راستہ) میں اس کے آ کے چلیں۔ ١٠ ياك بے نام الله قدوس كا جس نے (رہنمائی کرس) انسان کو زمین کی (۱) گوندی ہوئی مٹی سے ۵ اوہ اللہ جس نے اپنے بندوں کو (س) ہر پیدا کیا(ٹ)اوراس کواس کے کاموں کا مخار ا يك خرا بي سے نجات دى اور بيز مين ان كوعطا کی جیا کداس نے ہارے باپ ابراہیم سے اا \_ پاک ہے نام الله قدوس كا جس نے كه وعده كيا تعا(٩) اوراك بيغ يـ (١٠) ابدتك انسان (ج) كوفردوس سے تكال باہر كيا (٣) لِ بسم الله (ب)خلق الله الملتكة بمنه کیونکہ اس (انسان) نے اس (خدا) کے (ت)خملق الله آدم من الطين منه (ج)الله یاک حکموں کی خلاف ورزی کی تھی۔ ذو انتقام (و)غرق فرعون في البحر ذكر الدياك بے نام قدوس الله كا جس نے كه (ر)الله منجى. ایمی مهربانی سے نوع انسان کی مال باپ آ دم الاوال: ١١٠ إلى المراكز (٢) المراكز (٢) المراكز (٢) المراكز (٢) المراكز (٢) المراكز (٢) ۱۳:4 (۵) يوره ۱۳:۷) ايداك (۷) -۱۹- (۸) تروع ۱۳:۷ اورحوا کے آنسوؤل کی جانب شفقت کی نظر (٩) لوكاور و ح 10- 10 ( ١٠) لوكان ٥٥ (۱)(۲) براترم ب کاستدراامترجم

(مرتبه عطا) کیا۔(۱)

فصل نمبر ١٣

۳۳۔ بجڑ ان کے کا ہنوں ادر سرداروں کے جنہوں نے کہ آج کے دن سے دل میں یوع کی دشنی کو جگہ دے لی تھی کیونکہ اس نے بوں (برملا) کا ہنوں۔ کا تبوں اور علاء کے خلاف

کلام کیا تھا۔لہذا وہ اس کے قُل کرنے پر کمربستہ ہوگئے (۳)

۲۳۔ کیکن انہوں نے زبان سے ایک لفظ بھی قوم کے خوف سے نہیں نکالا۔ اس لئے کہ قوم نے یسوع کوخداکی جانب سے آیا ہوا نبی قبول کرلیا تھا۔

73۔اور بیوئع نے اپنے دونوں ہاتھ معبود (۱) خداکی جتاب میں اٹھائے اور دعاما گل۔ ۲۷۔ پس قوم بلند آواز سے روئی اور انہوں نے کہا''خدایا ایسائی ہو۔خدایا ایسائی ہو''ا

12۔ اور جس وقت دعاختم ہوگئی۔ یموع ہیکل سے نکل آیا۔ اور ای دن اور شیلم سے ان بہت

ے دمیوں سیت سفر کر گیا۔ جواس کے تالع | ہو گئے تھے۔

۲۸۔اور کا ہنوں نے آپس میں یوع کے حق مصر سے میں ک

میں بدگوئیاں کیں۔ \*

فصل نمبرسا

(پیوع) کا خوف اوراس کی دعااور فرشته جریل کی مجب تسکین وی) خ

(ا) الملّه مسلطان (ب) سورة الإ من . (ا)ین اسائیل(۲) پستنار ۱۳:۲۸ (۲) مخ۲:۳۰ .۱۳.

۳۳ (۳) متی ۱۲:۲۱ مرتس ۱۲:۲۱ و پوحزا ۱۱:۳۵\_

ا کین اے بھائیوا آج ہم کیا کریں تا کہ (اس کی وجہہے) ہما ہے گناہوں پرسزایاب ندہوں؟"

١٦- پھر ہم كوائي پاك شريعت اپنے بندے

مویٰ کے باتھوں عطاکی تا کہ شیطان ہم کو دھوکا

نه دے (سکے) اور ہم کوتمام قوموں پر بلند

۱۸۔ اور اس وقت بڑی نختی کے ساتھ قوم کو ملامت (۲) کی کیونکہ وہ خدا کے کلام کو بھول گئے تھے۔اورا بٹی طبیعتوں کوٹھن غرور کے ہیر د سے

كرديا تقابه

19۔ اور کاہنوں کو ان کے خدا کی بندگی حجوڑ دینے کی وجہ سے ملامت کی۔اوران کی لانچ کی دجہ ہے۔

۲۰۔ اور کا تبول کواس کئے ملامت کی کہ انہوں نے بری تعلیم دی ہے اور خدا کی شریعت کو ترک کردیاہے۔

۲۱۔اورعلاء کواس سبب سے برا کہا کہ انہوں نے اپنی (باطل کی) پیروی کے ذریعہ سے خدا کی شریعت کو باطل کر دیا ہے۔

۲۷۔ اور یبوع کے کلام نے قوم (کے دلوں) میں اس قدر اگر کیا کہ وہ سب چھوٹے ہے لے کر بڑے تک رونے لگے۔ وہ چیج چیج کر خداہے اس کی رحمت طلب کرتے تھے اور عاجزی کے ساتھ یبؤع ہے کہ دہ

ان کے لئے دعا کرے۔ ان کے لئے دعا کرے۔ فصل نمبر ١٣

ا۔اور جبکہ چند دن گذر گئے اور بیوع بذریعہ ہیں۔تیرے کپڑوں کی تکہبانی کرتے ہیں' روح کا ہنوں کی خواہش کو جانبا تھا۔وہ زینون ۱۰۔ اور تو ند مرے گا۔ یہاں تک کہ کال کے پہاڑ پر دعا مائٹنے کے لئے پڑھا اور اس ہوجائے ہر چیز اور پہنچ جائے دنیا قریب

کے بعد کہ ماری رات نماز میں بسر کر دی (۱) افتقام کے'' یوع نے صبح کے دقت میے کہہ کر دعا ما گئی۔ اا۔ پس یوع منہ کے بل (مجدہ میں) زمین

۲۔''اے خدامیں جانتا ہوں کہ کا تب لوگ جھ پر گر گیا۔ بحالیہ وہ کہتا ہوں۔ ے کیندر کھتے ہیں'' سے کیندر کھتے ہیں''

سے "اور کا بمن لوگ میرے قبل کا پختہ ارادہ میرے لئے کس قدر بڑی ہے"

کر کھے ہیں۔ میں تیرابندہ ہوں"

سا۔ اور اے بروردگار میں اس احبان کے

کر سے ہیں۔ یں برابقدہ ہوں ۔ ۱۳ ۔ اور اے برور دار میں اس احمان ہے ۔ ۱۳ ۔ اور اے برور دار میں اس احمان ہے ۔ ۲۰ اس لئے اے کیا چیز تھے ۔ دالے رحمت والے (۱) تو رحمت ہے اینے نذر کروں؟''(۳)

بندوں کی دعاؤں کوئ'' سے نجات دے۔ یعوُ عاتمہ بیٹھاور ابراہیم کو یا دکر جس نے کہ ہے۔ ۵۔''اور جھ کوان کے کمروں سے نجات دے۔ یعوُ عاتمہ بیٹھاور ابراہیم کو یا دکر جس نے کہ یہ

اس داسط کو میری نجات بے ' ارادہ کمیا تھا کہ اپنا اکلوتا بیٹا (ب) اسلمیل (س)

۲۔''ادراے میرے پردردگارتو جانتا ہے کہ خدا کی جناب میں قربانی کے طور پر پیش بے شک میں تیرا ہی بندہ ہوں ۔ اے کرے تا کہ خدا کافرمان بوراہو۔

پردردگار میں تھی کو ڈھونڈھتا ہوں (یا تھی سے ۱۵۔ پس جبکہ چھری نے اس کے بیٹے کو ذئ کا مانگنا ہوں )ادر تیرے ہی کلام کو کہتا ہوں'' کرنے کی قوت نہ یائی تو اس (ابراہیم) نے

۷-" کوئلہ تیرا کلام حق ہے (۲) اور وہی میرے کہنے رعمل کرکے ایک مینڈ ھاپیش کیا۔ بمیشہ بمیشہ ابد تک رہے گا"

9۔''اے یمئو ع تو چھ خوف شار کیونکہ دس لا کھ (۱) انداء(۲) یعاد عادی(۳) زبرہ:۱۰۱۱ (۳) سنتہ بید ہائے ان (محکوقات) میں سے جو آسان پر رہتے کا کا درسراء اندائے کے بیادات کی میں اسادے) 1.7.0

وں پس اس وقت فرشتہ جبریل نے بیوع کو سے۔ بہرحال بیوع اب پھراورشیلم کی طرف میں مار میں میں درمین میں بیٹرین کو سے میں میں اس آباد قرمہ نے ایس کی میں کی وہ تر ایس

ایک مینڈ ھے کا پیتہ دیا (۱) اور یسوع نے اس واپس آیا اور قوم نے اس کودوسری مرتبہ نہایت

کو ذبیحہ ( قربانی) کے طور پر پیش کیا۔ اس خوثی کے ساتھ دیکھ پایا۔ ت

عالت میں کہوہ خدا کی حمدادر کہی کرر ہاتھاا یا ۸۔اوراس سے آرزد کی کہوہ ان کے پاک

الفذكة وه بزرگی والا ہے۔ابد( ہمیشہ ہمیشہ ) تک مخمبرے کیونکہ اس کی باتنیں کا تیوں کی باتوں جیسی نہ تھیں بلکہ قوی تھیں (۳) اس لئے کہ

انہوں نے دل میں اثر کیا تھا۔

9 \_ بس جس وقت كه يموع نے ويكھا كدوه

گروه جوکهاس کی ذات کی طرف خدا کی راه ا

میں چلنے کے لئے واپس آیا ہے تو وہ پہاڑ پر حصر کا مدینہ میں اس میں میں اس

چره گیا (۴) اور ساری رات دعامین مفروف .

١٠ ـ اور جب دن نكلاتو وه يباژ ـ اتر ااور

اا\_آ دی چنے جن کا نام رسول رکھا انہی میں

يبودابھي تھا جس کو که سولي دي گئي۔

۱۲\_ بېرمال ان (باره رسولون) كے نام سويه

ہیں(۵)اوراوس اوراس کا بھائی بطرس شکاری۔ ۱۳۔اور برنابا (برنباس) (ان) جس نے کہ ہے

۱۳۔ اور برنا ہا (برنباس) (ان) • س کے لہ ہے (انجیل) ککھی ہے مع متی عشار کے جو کہ خراج

را) مسورسة السعائدة . (ب) الله موسل (ت) انؤل

مائدة علىٰ عيسنى ذكر منه.

(۱) لوجه: ۱۱ (۷) متی ۱:۱۱ (۳) متی ۷:۸۸ ۱۹۹ (مرآس) ۱:۱۲ (۳) لوجه: ۱۱ (۵) متی ۱:۱۲ ۵ (مرآس ۱۲:۱۳ الوجه

۱۳:۱۳ (۲) توما اور سمعان غيور-ان كے دونام نيس لكھے

مے اوران کے بدلہ میں برنا بااور تداوی کے نام درج سے ۔ - رضاں

بیں(خلیل سعادت)

فضل تمبرتهم ا

المسيح باروشا كردول كوچاليس دن روز وركف كے بعد

انتخاب کرتا ہے۔}

ا۔ اور یموع بہاڑ سے اتر کر رات کے وقت اکیلا ارون کے گھاٹ سے دور ترین کنارہ کی

جانب پاراتر گیا۔ ۲\_ اور جالیس دن ادر رات برابر روز ہ رکھا

ا*س عرصہ میں رات کو* یا دن کو پچھبھی نہ کھایا ا (۲) برابر بروردگار کے جناب میں اپنی اس

قوم کے چھکارے کے لئے جس کی طرف اللہ نے اس بھیجا تھا۔ عاجزی کرتار ہا(ب)

۳\_ پھر جبکہ جالیس دن گزر گئے وہ بھو کا ہوا۔ نیریس

سم\_اس وقت اس کوشیطان نظر آیا۔اور شیطان نے بیوع کو بہت می ماتوں ہے آنر مایا۔

قوت سے دور ہنکا دیا۔ ۲۔ اور جب شیطان جلا گیا تو فرشتے آئے اور

انہوں نے بیوع کے روبروتمام ضرورت کی

چزیں پیش کیں(ت)

وصول كرنے كے لئے اجلاس كيا كرتا تھا۔

۱۳- یوحنااور لیفقوب دونوں زبدی کے بیٹے۔ ۱۵- ید اوس اور بہودا۔

۱۶\_ برتولوماو*س او فیلبس* \_

اليقوب اوريبودااسر يوطى غدار

۱۸۔ بس ان لوگوں سے ہمیشہ اللہ کے پوشیدہ راز ظاہر کئے۔

19۔ اور بہودا سر بوطی غدار کواس چز پر مکران مقرر کیا۔ جوصد قات کے لئے دی جاتی تھی

پس وہ (یبودا) ہر چ<sub>نر</sub> میں سے دسوال حصہ

چرالیا کرناتھا(ا)

فصل نمبره ١

{معجز ہ جوکہ تئے نے شادی کے جلسے میں دکھایا جبکہ اس نے مانی کوٹر اب بنادیا }

ا راور جس وقت مظال کی عید نزویک آئی۔ ار اور جس وقت مظال کی عید نزویک آئی۔

ایک دولت مند نے یوع ادر اس کے شاگردوں اوراس کی مال کوشادی کے جلسہ

مِن بلايا-

۲\_پس یئو ع میاادرای اثناء میں کہ د ہ سب

د موت میں تھے۔ شراب ختم ہوگئ۔

س تب یموع کی ماں نے اس سے بوں کہا <sup>ا</sup>

کے ''ان کے پاس شراب نہیں رہی'' سے بیوع نے جواب دیا''اماں! میں اس بارہ میں کروں؟'' تب یوع کی ماں نے نو کروں سے ہدایت کی کہ بیوع مسے کے ان احکام کی

پیروی کریں جووہ انہیں دے۔ ۵۔اور اس جگہ جھ مخکے یانی کے اسرائٹل کی

عادت کے موافق موجود تھے تاکہ وہ اپنے آب کونماز کے لئے ماک کریں۔

ب وحارف فی ویا۔ ۲۔ تب بیوع نے کہا کہ ان منکوں کو پانی سے

> ے۔نوکروں نے ایسا ہی کیا۔ مرمد عیر میں

۸۔ پھر یہ وُ ع نے ان ہے کہا۔ اللہ کا نام لے
کر(ا) دعوت میں آئے ہوئے آدموں کو پلایا
پس نوکروں نے جلسہ کے ختطم کو (جام شراب) پیش کیا۔ جس نے کہ انہیں یہ کہہ کر ملامت کی کہ(ا) اے ذلیل خدمتگارو! تم نے

اعلی درجہ کی شراب اب تک کیوں رکھی رہنے دی؟'' کیونکہ اس ( منتظم ) کواب تک پچر بھی علم نہ ہوا تھا کہ یمؤع نے کیا کیا؟

9۔ تب خدمتگاروں نے جواب دیا کہ یہاں سر سر

ایک آ دمی اللہ کا قد وس موجود ہے۔اس لئے کراس نے یانی ہے شراب بنادی ہے''

کو ن کے پات کرتے ہوئی۔ ۱۰۔ لیکن جلسہ کے منتظم نے مگمان کیا کہ

> (ا) بادَّن الْلَهِ (د) روان روان

(۱)يوحيا۲:اساا

خدمتگارنشہ میں (بہکے ہوئے) ہیں۔ سے "''بری ہیں یہی تعتیں جن کے ساتھ اللہ اا مروہ آدی جو یوع کے برابر بیٹھے تھے۔ (ث) نے ہم پرانعام کیا ہے۔ پس ای وجہ ہوئ آ و بھکت کی کہ'' حق تو یہ ہے کہ تو بلاشبہ میں۔ اور جس طرح سے کہ نئی شراب نے وارد ہوا ہے کہتم اس وقت نئے آ دمی بنو جبکہ تم ۱۲۔ اور اس ونت یموع کے شاگرد اس پر سیاراد ہ کرد کہ ان نئی تعلیمات کوغور ہے سنو جو کہ میرے دہن سے تکلیں گی میں تم سے حق کہ وہ ایک ہی (وقت میں این آ کھ سے ۱۳۔"سب تعریقیں اس خدا کے لئے ہیں آسان اور زمین دونوں کوایک ساتھ دیکھے پس (ب) جس نے اسرائیل کے لئے ایک ویباہی اس(انسان) پرمحال ہے کہاللہ(اور ۵ ـ کوئی آ دی بھی بەقدرت نہیں پاسکتا کەوە ایسے'' آ قاؤں کی خدمت کرے (۳) جن میں سے ایک دوسرے کا دھمن ہے' (ح)اس لئے جبان دو میں سے ایک تھ سے محبت

(۱) اللَّه مرسل (ب) الجمدللَّه (ت) سورة تـرك الـدنيا (ث) نعمة الله اكبر (ج) مثلاً نبي آدم عيسان لكس لا يسمكن أن ينظر ألى السماء والارض في حالته واحدة وكذالك لا يمكن ان تجمع محبة الله ومحبة الدنيا في حالة و احد مة ف (ح) لايمكن العبدان يخدم سيدين عيدويين احدها الااخرد كذالك لايمكن ان

العبدالدنيار الله تعالى منه (١) متى ٤:١(٢) متى ١:٤١(٣) حتى لا: ١٢ ولوظ لا إ: ١٦

انہوں نے جب اصلیت کود یکھاوہ دستر خوان سے ہم پر ( فرض ) آپڑا کہ ہم اس کی سیے دل ے اٹھ کھڑے ہوئے اور یمؤع کی بہر کہتے سے عبادت کریں۔

اللہ کا قدوس اور سیا نبی ہماری طرف اللہ کی۔ برتنوں میں رکھی جاتی ہے(۲)ای طرح تم پر جانب سے بھیجا گیاہے(۱)

ایمان لائے۔

۱۳۔ اور بہت ہے آ دمی اپنے آ ہے میں واپس حق کہتا ہوں جیبا کدانسان سے میہ ہونہیں سکتا آ کرکنے نگے کہ

رحت طاہر کی اوراین محبت سے مہودا کے گھر دنیا ہے ایک ساتھ ) محبت کرے (ج) کی خبر لی۔ یاک ہےاس کا اقدس نام''

{وه عجیب تعلیمات جو که بیوع نے اینے شاگر دوں کو سکھائیں بری زندگی ہے بازر بنے کے بارہ میں } ا۔ اور بسوع نے ایک دن اینے شاگر دوں کو جمع کیااور پہاڑ پر چڑھ گیا(1)

۲\_ پھر جبکہ وہاں بیٹھا شاگر دوں کواینے قریب کیا۔اورا ینادہن کھول کرانہیں یہ کہتے ہوئے بعدم .....

تعليم دي\_

كرے گادوسرا تجھے عدادت ركھ گا۔ ١٦ - كيا ساحت كرنے والا آ دى اپنے لئے

۱۷- نبیں اور ہر گزنبیں کیکن د ہلکی پھلکی چیزیں

ے۔اس واسطے کرونیا نفاق کالی اور بدی (۱) اینے ساتھ اٹھا کر چلنا ہے جو فائدہ اور تفع والی

ہوں راستہ میں ۔ ٨ - اس كئم دنيام كوئي آرام نيس پائے - ١٨ - يس جايئے كريه بات تمهارے لئے ايك

19۔ اور اگرتم کوئی اور مثال ( سننا) پیند کرتے

سب كامول كوكرد جوكه من تم سے كہتا ہوں۔

۱۰۔اس کئے کہتم مجھ ہی سے اپنی جانوں کے ۲۰۔تم اپنے دلوں کو دنیا کی خواہشوں کے

ساتھ پہ کہتے ہوئے گرانبار نہ بنادُ کہ ہمیں کون

۳۱- بلکه پھولوں اور در ختوں کو ان چڑ ہوں سمیت دیکھوجن کولباس پہنایا اور غذا دی ہے

الله (١) مارے رب نے بزرگی کے ساتھ

جوکہ بہت بڑھی ہوئی ہے تمام بزرگی ہے سلیمان کے۔

۲۲۔اور جس اللہ (ب)نے کہتم کو پیدا کیااور (ا) اقول لك هذا الكلام حق ينهدم السماء والارض واما من يخاف الله لاينقطع رحمة الله علبه ابدا عنه (ب) اقول لكم الحق ماا عطيتم في سبيسل اللَّه من اشيآء اعطينكم اللَّه في مقابلته ماء خيرا،منيد

رز) الإدارة) كي (٢) الكي (٣) كي ه (٣) كي ه (١٥) كي ه (١٠) كي ه (١٠)

۲ - پس ایسے بی میں تم سے حق حق کہتا ہوں کہ راستہ برمل اور کھیت باڑیاں وغیرہ دنیا کا ب تحقیق تم نہیں قدرت رکھتے کہ اللہ اور دنیا حقیقت سامان تیار کیا کرتا ہے؟

دونوں کی خدمت کرد ۔ كأكحريـ

بلکه اس (آرام) کے بدلے میں تکلیف اور مثال ہو۔

ا ٹو ٹا یاتے ہو۔ 9۔ اس حال میں تم اللہ ہی کی عبادت کردادر ہوتو میں تمہیں دہ بھی سنائے ویتا ہوں تا کہتم ان دنيا كوحقير جانوبه

لئے آرام یا دُگے(۲)

ااتم میرا کلام سننے کے لئے کان لگادد! کیونکہ پہنائے گا(۲) یا کون کھلائے گا؟ من تم ہے حق حق بات کہتا ہوں۔

۱۲۔خوشحالی ہےان لوگوں کے لئے جواس زندگی برتوجه کرتے ہیں کیونکہ وہ آسلی یاتے ہیں (۳) الدخوشحالى بان مسكينوں (١٧) كے لئے جو کہ حق طور پر دنیا کو بناہ کی جگہ بنانے ہے منہ

بيمير ليتے ہيں۔اس كئے كدو دآئے بل كر خدا كِىلَكِوت كَى جائے يِناه مِين آ رام يا نيں ئے۔ سا۔ خوشحالی ہان لوگوں کے لئے جو کہ اللہ

کےخوان (نعمت) مرکھاتے ہں (۵) کیونکہ فرشتے ال کی خدمت بر کھڑے ہوئے۔

١٥ يتم سب مسافر بوجيسياح .

قصل نمير سا

تہمیں ای بندگی کی طرف بلایا ہے وہ قدرت کیونکہ ای رات میں مرگیا۔ ر کھتاہے تم کوغذادیے گ۔

٢٣ وه (الله) كم اس في آسان (ت)

ے من اتارا اور این قوم اسرائیل پر خنگ

رمیمتان میں جالیس سال ادران کے کپڑوں

کو برانا ہونے اور تھٹنے ہے محفوظ رکھا (۲)

اسداورتم مجھ سے مہر ہانی کرکے کہو کہ جب تم ۲۴ ـ وه بني اسرائيل جوكه جيدلا كھاور جاليس

بزار مرد تنے (۳) علاوہ عورتوں اور بچوں

۲۵\_ میں تم سے حق حق کہنا ہوں کہ بیشک

آ سان اور زمین دونوں پست ہوجا نیں گے

(۴) مگراس کی رحمت ان لوگوں کو بھی بیت نہ

كر في جواس الدرت بي (١)

٢٦ ـ ونيا كے دولتمند باد جود ايني خوش كزراني

کے بھوکے ہیں اور عنقریب ہلاک ہوجا نمیں

(۵) (۵) سس قدرواجب ہے کہتم اللہ کی خدمت میں

۲۷\_ایک دولت مند نها جس کی مالداری بهت

بوھ کی۔(۱) تباس نے کہا"اے میرے

أنفس میں کیا کروں؟

۲۸۔ بے ٹنک میں اینے مناروں کو ڈھائے

و یا ہوں۔ کیونکہ وہ جھوٹے ہیں اور دوسرے

نے بناتا ہوں ان سے بڑے پس تو اے

میرے دیتا ہوں کیونکر پر کا میاب ہوگا۔''

٢٩ يے شک وہ خسارہ ميں برا ہوا ہے۔

۳۰\_ اور محقیق اس پر داجب تھا کہ سکین پر مہر بانی کرے اورائی جان کے دوست ظلم کے مالوں کے صدقات سے اس دنیا میں بنالے۔ کیونکہ یبی صدقات آسان کے عالم میں خزانے بن جائیں گے۔

اینے درہم کسی''عشار''ا کی کوشی (یا بنک)

میں اماننا جمع کرد۔ پھردہ تم کودس گنایا ہیں گنا

(اسكا) دية كياتم ايسة وي كواينا سارامال

ندرے دو گے؟ ٣٢ ليكن مِن تم سے حق حق كہنا ہوں كر تحقيق

تم جو کچھ بھی خدا کی محبت کے لئے دو مھے یا حپیوڑ و گے بس عنقریب اس کوسو گنا واپس

لوگے ایدی زندگی کے ساتھ۔

۳۳\_ پس اب دیکھو کہ ایس حالت میں تم پر

خوش رہو۔

ص السائم سر سا

{ ثاكردو بكاا يمان نبلا ماور مح دين ياايمان لان كى چز } (ت) عندا سورة اظام (١) الله نفي (ب) (١) استثما

۲) ۱۲\_۳:۸ (۲) استثنا ۲:۸ (۳) ترج ۱۲:۷ (۴) گلتول

ا:۲۰۱۱/۱۱۱۱مرتس۱۱:۱۳(۲) پیدیا۱۵(۷) لوتا۳:۲۱\_۲۰

العشار محصول لينع دالا بإسابوكار

ا۔ اور جبکہ بیوع نے یہ کہا۔ تو فیلیس نے بنہ سوتا ہےاور ندمرے گااور نہ چلا ہےاور

نہیں کر<del>ی</del>ا۔

تک ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہے(ج)

۲- کونکدا شعیا نی نے کہا ہے کہ۔''حق تو یہ ۱۴۔ کونکہ وہ جسم نہیں رکھتا۔ ندمر کب ہے اور

س۔اللہ نے اپنے بندے موکٰ سے کہا ہے کہ ۱۵۔اور و پخی ہے بخاوت کے سواکس چیز کو پیند

۳ \_ يئوع نے جواب ديا۔ اے بيلبس حقیق ۱۷ \_ وہ عادل اس درجه کا کہ جب وہزادے يا

معاف كريتو كوئى اس كابازر كھنے والانہيں۔ ےا۔اورائے بلبس میں تجھ سے خلاصہ طور پر

کہتا ہوں کہ درحقیقت تو اس کو زمین ہر نہ د کھے

(1) اللَّه وحددله لا كف له حق سبحانه و تعالىٰ خير الا

ے۔ وہ بڑا ہے بہاں تک کروہ سب کو بھر لیتا ، هو و کالک حبوته و الله مندرب الله اكبر الله قديم

و بداق (ت) لا اوتلله (لا اول لله) و لا اخرا اما خلق لكل

شيشي اولا واخراً (ث) الله تعالىٰ لا ابالله ولا أم له والاولىد ليه والااخ له والاشريك له والابدن والاجل هذا

لايناكيل ولاينام ولايموت ولايذهب ولايتحرك لكن قائمهاابدا منزه من كل خلقات ولامركب له ولايتركب من الاشياء لكن لطيف بالذاة منعرج) الله قائم وباق

وسبسحانه و لطيف و خيير ذوانشقام و غفور ( ح) الله لايدركه الابصار . منه.

(۱) يوط ۱۲:۳ (۲) يعلى ۵۵: ۱۵ (۳) تروج - ۲:۳۱

جواب دیا کے تحقیق ہم اللہ کی بندگی میں رغبت نہر کت کرتا ہے۔ ر کھنے والے ہیں لیکن ہم یہ بھی عاہتے ہیں کہ سارلیکن وہ بغیر کسی انسانی مشابہت کے ابد

الله كواجيمي طرح بيجيان ليس (١)

ے كو مينك يوشيده (ازنظر)الدے (٢) نه مادى اورساده ترين مفرد ب (٦)

''میں دہی ہوں جو کہمیں ہوں ( m )

الله درتی ہے بغیراس کے کوئی درتی نہیں۔

۵۔ بیشک اللہ موجود ہے۔ بغیر اس کے کوئی و چود تیل ۔۔

٢ يحقيق الله زندگى بي بغيراس كے زندوں كا سكتا ہے اور نه يورى طرح بيجان سكتا ہے۔ سة بي نبيس ملتا ـ (1)

ےاوروہ ہرجگہ ہے۔ ۸۔ و داکیلا ہےاس کا کوئی ماننڈ ہیں۔

9۔ اس کی ابتداء اور انتہا ہی نہیں ( ب) کیکن

اس نے ہرایک چیز کی ابتداء بنائی ہےاور ہر

ایک چیز کی انتهابھی مقرر کرےگا۔(ت)

١٠ ـ الله كاكوني باب ادراس كى كونى مان نبيس ـ اا۔ اس کے کوئی ہٹے ہیں نہ بھائی اور نہ

ساتھی(ٹ)

۱۲\_اور جبکه خدا کے جسم ہی نہیں تو وہ نہ کھاتا

www.KitaboSunnat.com

المالیکن تو اسے اس کی سلطنت میں ابد تک تاکہ وہ سیجے دل کے ساتھ تیری خدمت

د کھے گا۔ جہاں کہ ہماری خوشحالی اور بزرگ کا (اطاعت) کریں۔

مُفكِ تُصكانا ہوگا''

19 فیلبس نے جواب دیا۔اے سردار تو کیا كہتا ہے؟ يح توبيه بكرافعيا (كى كتاب) عابية"

اس کے بیٹے کیونکرنہ ہوں گے؟

۲۰۔ تب یموع نے جواب دیا کہ محقیق نبیوں

( کی کتابوں) میں بہت ی ایسی مثالیں لکھی ہوئی ہیں کہ ہمیں ان کے لفظوں کا لینا واجب

نہیں بلکہان کے معنی اخذ کرنے جائمیں۔

۲۱۔ کیونکہ تمام انبیاء نے جن کی تعداد ایک لا کھ چوالیس ہزار ( تک پہنچتی ) ہے۔جن کو کہ

اللّٰہ نے د نیا میں بھیجا (1) انہوں نے معموں

مں تاریک کے ساتھ باتیں کی ہیں۔ ۲۲۔لیکن عنقریب میرے بعد تمام نبیوں اور

پاک آ دمیوں (ب) کی روثنی (۲) آئے گا

تب وہ تمام نبیوں کے اقوال کی تاریکی پر نور

-82 62

۲۳ \_ كيونكه ده الله كارسول ب(ت)

۲۴۔ اور جبکہ یہ بات کہی ہوع نے ایک شنڈا

سانس لباادركها به

۲۵\_ا ہے پرورد گارمعبود (ٹ)اسرائیل پررحم ادرابرامیم ادراس کی نسل برمبر بانی کی نظر فر ما

۲۷۔ پھریئوع کے شاگردوں نے کہا کہ

''اے رپروردگار معبود (ج) ایبا ہی ہونا

میں لکھتا ہے کہ تحقیق اللہ جاراباب ہے(۱) پھر ۲۷۔ اور یموع نے کہا میں تم سے یکی کہتا

ہوں کہ محقیق کا تبوں اور عالموں نے در حقیقت اللہ کی شریعت کو اپنی جھونی

بیشینگویاں (ح) سے جواللہ کے سے نبیوں کی بیشینگوئیوں سے نخالف ہیں (خ) باطل کردیا

ے(۳) ۲۸\_ای لئے اللہ' اسرائیل کے گھرانے اور کم

ایمان گروہ پرغضبنا ک ہواہے۔ ۲۹۔ تب بیوع کے شاگرد ان باتوں (کے

ہننے) ہے روئے اورانہوں نے کہا:''اےاللہ

ہم پر رحم فر ما (مه) (ھ) ہیکل اور مقدس شہریر رحمت فرما۔اوراسکوقو موں کی حقارت کےحوالہ نەكرتا كەدە تىر بىء عبدكوذلىل نەكرىن'

۳۰۔اس دنت بیوئ نے بھی ان کے ساتھ ہم آواز ہو کر کہا: ''اے پروردگار ہمارے باپ

دادا کے معبودایا ہی ہونا چاہیئے (ز)

(١) للله مرسل (ب) قال عيسيٌّ بن مريم سيجي من بعدي نور الاتبياء

والاوليناء، مشه (ت) رمسول الله (ت) الله رحمن الله كريم (ج) الله سلطان (ح) الله قهار (خ) البهود يحرفون في الانجبل (د) الله الرحمن

(ذ) سلطان الآباتنا () سورة توكيل (1) اشعيا . ٢:٦٣ ا و ١٣ .

(م) مرض ۱۱ (۳) مرض ۱۱ (۴) وانیال ۱۱:۱۱ (۵) به حاده ۱۱:۱۱

فصل نمبر ۱۸

(یہاں (یبوع) دنیا کا اللہ کی خدمت کرنے (دالوں) بریخی ادرظلم کرنا داشنے کرنا ادر بیبتا تا ہے کہ اللہ کی مدد اکو

محفوظ رکھتی ہے}

ا۔ادریمؤ ع نے یہ کہ کراس کے بعد کہا:''تم ہی وہلوگ نہیں ہو کہتم نے مجھ کوا ختیار کیا۔

۲ ۔ بلکہ میں نے تم کو چنا ہے تاکہ میرے

ٹاگردہو۔ سےپس جبکہ دنیاتم سے ناخش ہوگے اس

ادین جبدویا مے موں ہوے ، ال وقت تم میک طور سے میرے ما گردہو گے(ا)

''- کیونکہ دنیا ہمیشہ سے خدا کے خادم بندوں کی دشمن رہی ہے۔

۵ يتم پاک نبيول کو ياد کرو جن کو که دنيا والول تاتب

نے قتل کردیا۔ جیسا کہ ایلیا (ب) کے زمانہ ق

میں واقع ہوا جبکہ ایز ابل نے دس ہزار نی قل کئے یہاں تک کہ بڑی مشکلوں سے ایلیا اور

سات ہزار نبیوں کے بیٹے ہ کئے (۲) جن کو

کہ اخاب کی فوج کے سپہ سالار نے چھپالیا -.

۲ آ ہ آ ہ اس بدکار دنیا سے جو کہ خدا کونہیں

کیجانتی ہے۔ ۷۔اس حالت میںتم ہرگز نہ ڈرد (۳) کیونکہ

تا که وهلاک نه بول \_ ۸\_ دیکھو گھروں کی پڑیا اور دوسری پڑیوں کو چیز بریک کا سامی کا جاتا ہے کہ میں کا سامی کر اوں کو

۸۔ دیہ و سروں ں پدیو ادر درسرں پدیں ۔ جن کا کہ کوئی بال اور پر بھی بغیر خدا کے عم کے نہد سم ۔

تمہارے سروں کے بال شار کرلئے گئے ہیں

خہیں گرتا۔ 9۔ کیا اللہ (ج) چربوں کے ساتھ اس انسان

ے نیادہ توجہ فرماتاہے۔جس کے لئے سب

چزیں پیدا کی ہیں؟ ۱۰ کیا کوئی آ دمی ایسا پایا جاسکتاہے جو برنسبت

اپنے بیٹے کے اپنی جوتی کا بہت زیادہ خیال کرتاہو؟

اانبیں اور ہر گزنہیں۔

۱۲۔ پس کیا تم پر سب سے بڑھ کر یہ بات واجب نہیں(ہ) کہتم یہ خیال کرو کہ بیٹک اللہ ۔

تمہیں بے خر کئے ہوئے ہر گرنہیں چھوڑے گا۔ بحلیکہ وہ پڑیوں پرعنایت کرنے والأہے۔

۱۳۔ کیکن میں پڑیوں ہی کی بات کیون کروں۔ بلکہ کی ورخت کا کوئی پتا تک بدوں ارادۂ خدا کے نبین گرتا(ہ)

اليهود عشرة الاف انبياء بغير الحق منه (ح) الـلّــه وكيــل و حــافظ (و) الـلّــه (ب)(ه)لا

يسقط ورق من الشجو الابارادةالله تعالىٰ منه (۱)يرتاط:۱۵:۱۵/۱)املاخن ۱۵:۱۸ ۱۳ (پيال توادا يكو ب او

شاید کرچومددیهال بعدی ملاطعین ۱۸:۱۹ ش می مرادب)

(۲) کی ۱:۸۸ \_7 ولو ۱۲۵ م\_ ۵۷ \_\_\_\_

نصل تمبر ١٨

— '''

لئے اللہ سے دعا ما تھو( م)

الا آگ آگ ہی سے نہیں بجھالی جاتی بلکہ

پانی سے ۔ای لئے میں تم سے کہتا ہوں کہ بدی

پر بدی کے ذریعے سے غالب ندآ و بلکہ نیکی

کے دسلہ سے (۔)اس اللہ (ث) کو دیکھو
جس نے اپنے آفتاب کو نیکوں اور بدوں پر

نگلنے دالا بنایا ہے (۲) اورا یسے ہی مینکو۔ ۲۲ یس ای طرح تم پر بھی واجب ہے کہ سب کے ساتھ بھلائی کرد۔ کیونکہ ناموس

(تورات) میں لکھا ہے کہ''تم سب قدی صفات بنواس کئے کہ میں تہارامعبود قدوس موں (ج) (2)تم پاکیزہ رہو۔اس واسطے

کہ بیں پاک و خالص ہوں ادرتم کا ٹل رہوا س لئے کہ بیں کا ٹل ہی ہوں (ح) سوم سے متم متم سے بیچ کے کہ تا مدوں کے شدہ میں

۲۳\_ میں تم سے کچ کچ کہنا ہوں کہ خدمت کرنے والا اپنے آ قاکورضامند بنائے کا قصد سر معرف میں معرف میں ہو ج

کرتا ہے تو وہ ایسا کپڑا ہر گزئییں پہنتا جس سےاس کا آ قانفرت کرے۔

اللنبا لاتحب عبادالله الأخيار لانها خافت ان يكشف واو شاقها يكشفوا شقاوتها؟) و نقصه للعبادان تصيب البلاء و الضرر منه(ب) الله

مبر (صبور)الله عليم. (ت)مثلا لا يلغع الناء و بالناد كللك لا يدفع الشر باشر، منه (ث) الله وازق(ج)

خطالات 1 يدفع الشرباطر : منه (ب) الله تعالىٰ في اللّه ولى و قدوس و كاميل(ح) يقول الله تعالىٰ في التورية يـا بـنـى اسـرائيل كنو او ليا فانى ولى و كنوا

طلقراً فأنيّ طاهر و كنوا كا مبلاً فننيّ كاميل منه. (١)لو١٩:١٢ (٢) "ش١٩:٥ (٣) ايإ٢:٢ (٣) "ش١٥:۵

ولوقاه: ١٨٨ (٥) ١١١١٦ (٢) كن ٥: ١٨٨ (٤) الا ١٠١٩

ہوں کہ دنیاتم ہے ہی ڈرتی ہے۔اگرتم میری بات کومخوظ رکھو(اس پڑ مل کرد) کیونکہ اگر دنیا اپنی بدکاری کی بدنامی سے نہ ڈرتی تو دہتم سے عدادت نہ رکھتی۔لیکن و دانی رسوالی کو ڈرتی

ااتم مجھے یا مانو۔ کیونکہ میں تم سے مج کہتا

عرادے ہیں سے میں اور ان ادرای لئے تہمیں ستاتی ہے(۱) ۱۷\_پس جیمہ تم دنیا کودیکھو کہ وہتمہاری ہاتوں

کو بے حقیقت بتاتی ہے تو ہر گز رنجیدہ نہ ہو بلکہ سوچو کہ کیونکر اللہ جو کہتم سے بہت ہی بڑا ہے اس کی بھی دنیا نے امانت کی ہے یہاں

تک کراس کی عم کونادانی خیال کیاہے۔ اے تو جبکہ اللہ دنیا (کی باتوں) کو صبر کے

ساتھ برداشت کرتا ہے (ب) چرتم اے زمین کی خنگ مٹی اور گلادے کس لئے رہنج کرتے ہو۔

۱۸ تم این مبر بی سے اپنونسوں کے مالک بن جاؤں گے (۱) پس جبکہ کوئی تمہارے ایک

بن جادی ہے۔ گال پر تھیٹر مارے تو اس کے لئے دوسرا گال بھر بھو جاس اس بھر تھوں ۔ (م)

بھی پھیردوتا کہاں پربھی تھیٹر مارے(۲) ۱۹ کسی بدی کا بدلہ بدی ہی سے نہ دو(۳) کیونکہ بیدوہ کام ہے جس کوتمام حیوانوں میں

ہے بہت ہی برے حیوان کرتے ہیں۔

۲۰ کیکن تم بدی کا بدله نیکی کے ساتھ دو (ت)

اور جولوگتم سے عداوت رکھتے ہیں ان کے

فصل تمبير 19

۲۴۔ اور تمبارے کیڑے بھی تمہاری ارادت سم۔ تب شاگرد اس بات سے سخت اداس

-2-59 اورمبت ہے۔

۲۵ تم اس صورت میں اس بات سے ڈرتے ۵۔ اس وقت اس لکھنے والے نے چیکتے سے رہو کہ کسی ایسی چنز کا ارادہ یا اس کی محبت کروں روتے ہوئے یمؤع ہے دریافت کیا کہ'' اے

جو کہ اللہ (۱) ہمارے بروردگار کو بیند نہیں سید! کیا شیطان مجھ کو دھو کا دے گا اور کیا میں

دُ وريمينكا حاوُل گا''؟

٢٦\_خوب يقين كرلوكه مبتك الله دنيا كے بناؤ ٦-تب يموع نے جواب ديا''برنياس! تو منگار ادر اس کی فضول خواہشوں کو براسمجھتا افسوس نہ کر کیونکدہ ولوگ جنہیں اللہ نے دنیا

ہے۔اس لئےتم بھی دنیا کو براسمجھو۔

{مسطح اینے آپ کوسونپ دینے کا دھڑ کا دیتااور پہاڑ

ے اتر کر دس کوڑ ہوں کو تندرست کرتا ہے } ا۔اور جبکہ بیوع نے پہ کہا۔بطرس نے جواب

د ما(۱) اے استاد! بیشک ہم نے سب چیزوں

کوچھوڑ دیا تا کہ تیری ہیردی کریں پس اب جاراانجام کیاہے؟

۲۔ بیوع نے جواب دہا '' محقیق تم قیامت کے دن میرے پہلو میں بیٹھو گے تا کہ اسرائیل پاگئے۔

کے مارہ اسماط برگواہی دو۔''

س\_اور جیکہ بیوع نے مہکباتو اس نے سردآ ہ

بھرتے ہوئے کہا:''اے بروردگار! یہ کیا ہے

میں نے تو بارہ سے اور ایک ان میں سے شيطان نكلاً "(١)

(m) قبل ۲: ۳ ولو قا ۱۰: ۴۰

کے پیدا کرنے سے پہلے ہی برگزیدہ کرلیا ہے وہ بھی ہلاک نہ ہوں گے۔ تو خوش موجا۔ اس کئے کہ تیرا نام حیاۃ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے' (۳)

ے۔ اور بیوع نے یہ کہتے ہوئے اینے شاگر دوں کوتسلی دی که "نتم سیجھ خوف نه کرو کیونکہ وہ مخص جو کہ مجھ سے عداوت کرے گا میرے کلام سے رنجیدہ نہ ہوگا۔ اس لئے کہ اں میں خداوند کا کچھشعورہیں ہے''

۸۔ تب برگزیدہ آ دمی اس کی کلام ہے تسلی

٩\_اوريسوع نے اين نماز اداكى ..

الله اور شاگردوں نے کہا: ''آمین اے (١) الله سلطان (اب)سورة البشقي الابرص

(۱) متى \_ 19: 47 (۲) الوحاية: 4

فصل نمبروا

پروردگار معبود قدیرورجیم ایبا ہی ہونا چاہیئے (1) ۲۰ پھررسولوں نے عاجزی کی اور کہا: ''اے ال این جس مدقت سے عوادی شختر کر جک سے استاد الان مرجم کہا''

اپنشا گردوں کے ساتھ بہاڑے نیچارآیا ۲۱۔اس وقت موع نے آ وی اور یہ کہدکر دعا

۱۱۔ اور دس (۱) کور بیوں سے ملا جو دور ہی مانگی: 'اے پروردگار معبود اقد برور حیم (ب) سے جلا اٹھے کہ: ''اے داؤد کے بیٹے یمنوع الا۔رحم کراوراہے بندہ کی باتوں پرکان لگا'ان

ے جلا اسمے کہ: ''اے داؤ دیے بینے یوع ہا۔ رم سراوراپتے بندہ ی بابوں پر قان لگا ان ہم بررم کر۔

ا۔ یوع نے ان کو اپنے پاس بلایا اور بواسطہ محبت ہمارے باپ اہراہیم اور اپنے اسلام

دریافت کیا کہ''بھا ئیوہتم مجھ سے کیا جا ہے ہو؟ مقدس عہد کے۔ ہماں مدیسے چنز کے لیسان دہم میں بین ۲۳۔ادر جبکہ یئو ٹاپیے کہیہ چکا وہ کوڑھیوں کی

۱۳۔ وہ سب چیخ کر بولے ''جمیں تندر تی مسلما۔اور جبلہ یتو ک پیابہ چکا وہ لوڑھیوں کی ''، طرف چرااور کہا:''تم واپس جاؤاوراہیے تئین

ا خدا کی شریعت کے موافق کا ہنوں کود کھاؤ۔ ماریش بیت کے موافق کا ہنوں کود کھاؤ۔ ماریک کے موافق کا ہنوں کود کھاؤ۔

تہاری عقل ماری گئی ہے کہتم کہتے ہو: تہاری عقل ماری گئی ہے کہتم کہتے ہو:

"مون ما دری از این ما مین از این ایر (جاکر) تندرست موگف (سرک) پر (جاکر) تندرست موگف

۲۱ - اس وقت جبکہ ان میں سے ایک نے بیہ ۱۶ - کیاتم نہیں دیکھتے کہ میں بھی تجھ ہی جیسا دیکھا کہ وہ اچھا ہوگیا ہے۔ یسوع کو ڈھونڈ ھتا

آ دی ہوں؟

ے ا۔ ہمارے اس خدا سے دعا ما تگوجس نے تم مے اور بیا شعبلی تھا۔

کو پیدا کیا ہے۔اوروہ قدیرور حیم تم کوشفادے ۲۸۔اور جبکہ اس نے یوع کو پالیا تو اس گا۔(ب)

. ۱۸۔ تب کوڑھیوں نے روکر جواب دیا''ب مجھکتے ہوئے کہا:''ب شک تو سچا اللہ کا

شک ہم جانتے ہیں تو ہمیں جیساانسان ہے۔ قروس ہے'

19- ليكن تو خداكا قد وس اور پروردگاركا (١) ملطان الله الرحمن على كل شي قليو. مفلومه

تی ہے۔ لہٰذا خدا سے دعا کر تاکہ وہ (ب) الله خالق والرحمن و فلیر علی کل شنی . منه میں ہیں ۔ ۰۰ (۱) لوتا دے ۱۲ اوا (۲) مرض ۱۸:۵ - ۲۰ میں ۔ ۲۰ میں دور (۲) مرض ۱۸:۵ - ۲۰ میں دور (۲) مرض ۱۸:۵ - ۲۰ میں دور (۲) مرض ۱۸:۵ - ۲۰ میں دور (۲) میں

میں شفاد ہے۔'' ہمیں شفاد ہے۔'' فصل نمبر۲۰

{نشانی معجزه جوکه به و ع نے سندر میں دکھا کی اورار کا

یاعلان که نی کہاں تبول کیا جاتا ہے} ا۔اور یمئو ع جلیل کے سمندر کی طرف گیا' اور ایک جہاز میں (۱) اینے شہر ناصرہ کی جانب

سینے بہار میں رہ ہاہے ہراں رہ کی جا ب سفر کرنے کے لئے سوار ہوا۔

۲۔ تب سمندر میں بڑاطوفان آیا۔ جس سے کہ جہاز ڈوب جلا۔

. ۳۔ اور پیوع جہاز کے آگے کے حصہ میں

سور ہاتھا۔ سم\_پس اس کے شاگرداس کے پاس گئے۔ اوراے یہ کہتے ہوئے جگادیا کہ''اےسید!

۵۔ ادر ان کو بڑے خوف نے گیرلیا جس کا سبب زور کی مخالف ہواتھی۔ اور دریا کا شور تلاطم۔

(١) سورة الحرب (ب)اللَّه شباؤت اللَّه علن

هذا الاسم لسان عمران. منه

(۱) متى ۲۷\_۲۳:۸

79\_اور شکریے ساتھاس سے گز گر ایا تاکہ وہ ( یموع ) اس کوخادم کے طور پر قبول کرنے '' ۳۰ یموع نے جواب دیا'' اچھے تو دس

۱۰ یوں نے بواب دیا ایسے تو دل ہوئے ہیں۔ پھر نو کہاں ہیں؟'' ش

الا ۔ ادراس محف سے جواچھا ہو گیا تھا یہ کہا۔
" میں اس لئے نہیں آیا ہوں کہ خدمت کیا
جاؤں۔ بلکہ اس لئے آیا ہوں کہ خدمت
کردں۔ (۲)

٣٢ \_ بس تواب اب كمر كوجلا جا \_

٣٣ ـ اور ذكركر كه جو بچھاللہ (ا) نے تیرے

ساتھ کیا ہے وہ کتنی بڑی بات ہے تا کہ لوگ معلوم کرلیں کہ وہ وعدے جو ابراہیم اور اس کے بیٹے سے خدا کے ملکوت (فرشتوں) کی

معرفت کے گئے تھاب زویک آرہے ہیں'' ۳۴- تب تزرست شدہ کوڑھی واپس گیا اور جبکہ وہ این محلّہ کے پڑوسیوں میں پہنیا اس

وقت و ہبات (لوگوں سے) بیان کی جو کہ اللہ نے یموع کے واسطہ سے اس کے ساتھ کی

(١) الله معطى

(۱) مرقس ۱۸:۵\_۲۱ (۲) متی ۴۸:۳۰

قصل نمبر ۲۱

ے یہ ع کے یہ کہتے ہی (طوفانی) ہوا فورا کے سواادر کسی کوا چھانہیں کیا۔

محقم کی اورسمندرسا کن ہو گیا۔

لگے: '' پہکون تحف ہے کے سمندراور ہوا بھی اس تاکہ (وہاں ہے) اے ( نیجے سمندر میں ) كاهم مانة بن؟"

9۔ اور جب یموع شہر ناصرہ میں پہنچ گیا۔ اوران کے یاس واپس آ گیا۔

ملاحوں نےشہر میں وہ سب با تیں مشہور کردیں جويئوع نے کی تھیں۔

 اس وقت کا تب اورعلاء یمؤ ع کے باس حاضر ہوئے ادر انہوں نے کہا''ہم وہ سب

باتیں (۱) س لی ہیں جوتو نے سمندر اور

یبودیہ میں کی ہیں۔اس لئے اب ہمیں بھی کوئی معجز ہ (۲) یہاںا ہے وطن میں کھلا۔

اا۔ تب يئوع نے جواب ديا بد ہے ايمان كروه

نشانی طلب کرتا ہے۔ مگر اس کو ہرگز نہ لمے

گ ۔ کیونکہ کوئی نبی اینے وطن میں قبول نہیں کیا جاتا (m)اور بیشک ایلما کے زمانہ میں یہود یہ

کے اندر بہت می بوہ غور تیں تھیں ۔لیکن اس

نے لیقات کو بجز صیدا کی بیوہ کے ادر کسی کے

ا ماس تہیں بھیجا۔

كورهى بكثرت تصليكناس فينعمان سرياني كيوسآ كيا-

(۱) لوقا2:۲۳:۷۳ (۲) متى ۲۹٬۲۸:۱۲ (۳) مرقس ۱۵.۱. ۱۵

۱۳۔ تب شہر کے آ دمی خفا ہوئے اور اس کو پکڑ

۸۔ تب تو ملاح حیرت ہے گھبراا مٹھےاور کہنے 👚 کر ایک گٹارے کے کنارہ پراٹھالے گئے۔

گرادیں کیکن بیوع ان کے پیج میں ہوکر چلا

إيوع الكآسيب زده كودرست بناتا با ايادر

خز رسمندر میں گرتے ہیں۔اور یبوع ایک کنعانی عورت کی لڑکی کوشفا بخشاہے}

ا \_ بىئو ع كفرنا حوم كوگىيا اورشېر كے قريب پېنجا ـ

۲۔ کہ نا گہاں ایک مخص قبروں کے اندر سے

نکلا (۱) اس مخض پر شیطان تھا اور اس کواپیا

قابو میں کر چکا تھا کہ کوئی زنجیراس مخص کے بانده ركضے كى طاقت نہيں ياتى تقى لہذااس

نے لوگوں کو بڑا نقصان پہنچایا تھا۔

س\_شیطان اس آسیب زوہ آ دمی کےمنہ سے

یہ کہتے ہوئے چیخے کہ''اے اللہ کے قدوس تو

۱۲\_اورالیشع کے زمانہ میں گویہودیہ کے اندر وقت سے پہلے ہم کو پریشان کرنے کے لئے

(۱)سورة الجن(۱)مثي ۲۹.۸

| المرابع المحال مبراء المحال مبراء المحال المبراء المحال المبراء المحال المبراء المحال المبراء المحال المبراء ا | 1172                | انجیل برنباس                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| جویسوع کے ہاتھوں سے ہو کی تھیں۔                                                                                | کی کهوه سکیس_:      | م _اورانہوں نے بیوع سے عاجز ک                               |
| ، ای وقت شہر کے آ دی باہر نکلے اور                                                                             | سما_ تب             | ن کونہ نکا لیے۔                                             |
| نے بیوع اور اس آ دمی کو پایا جس کوشفا<br>                                                                      | جا كەان انہوں ـ     | ۵۔ تب بیوع نے شیطانوں سے پوج                                |
| و کی کھی۔                                                                                                      | حاصل ہ              | کی تعداد کتنی ہے؟                                           |
| شهر کے آ دمی دہشت ز دہ ہو گئے ۔اور<br>م                                                                        | زارچھے 10_پیر       | ۲۔شیطانوں نے جواب دیا کہ چھ ہن                              |
| نے بیوع کی منت کی کہ وہ ان کی                                                                                  |                     | چىياسىھە-                                                   |
| ں سے چلا جائے۔                                                                                                 |                     | ے۔ پھر جب ثنا گردوں نے اس بات                               |
| ینوع وہیں ہے ان کے پاس سے<br>مرکب کا مناب                                                                      |                     | خوف زدہ ہوئے اور انہوں نے !<br>۔                            |
| یااورصورصیداکےاطرافکوچلا۔<br>میں سے سے میں آئے ۔ است                                                           |                     | منت کی کہو ہوا پس ہے۔                                       |
| ِ اجاِ بک ایک کنعانی عورت اینے دو<br>میت (۱) اینے ملک سے یسوع کو                                               | -                   | ٨_اس وقت يبۇع نے جواب د                                     |
| سیت (۱) اپ ملک سے یوں ر<br>(ملنے) کے لئے آگئی۔                                                                 |                     | ایمان کہاں ہے؟ شیطان پرواجب                                 |
| رہے ) کے ہے۔<br>ر جبکہ بیوع کو اپنے شاگردوں کے                                                                 |                     | واپس جائے نہ کہ میں''<br>سریر جہ                            |
| ر ببعه یاون را میپ<br>تے ویکھا تو جلائ که'اے بیوع داؤو                                                         |                     | ۹ په تب اس وقت شیطان په کهه کرنجی                           |
| ے ریک دیوں ہے۔<br>اپنے میری بٹی پر رحم کھا جس کو شیطان                                                         | ,                   | ''ہم نکلے جاتے ہیں لیکن ہم کواجاز<br>''                     |
| ر دراب                                                                                                         | - V=                | که ہم ان خزیروں میں داخل ہو جا ک                            |
| ، ، ،<br>ں بیوع نے ایک بات بھی اس کے                                                                           | -پٍرسب<br>م. ل      | ا۔ اور اس جگہ سمندر کے کنارے<br>سر دیسے کیشہ                |
| مِنْ نَبِينَ كِي _ كَيُونِكُه وه ( كنعانى ) ختنه                                                               |                     | دس ہزار کنعانیوں کے خزیر چرر ہے<br>میں میں میں جات بھی ہیں۔ |
| نے والوں میں سے تھے۔                                                                                           | ر سر حرون<br>ک      | اا۔ بیوع نے کہا: تم نکل جاؤ۔ او                             |
| ب شاگردوں کے دل نرم ہونے او                                                                                    | ِ برول میں<br>۲۰ تر | میں داخل ہو جاؤ'' تب شیطان ۔خز                              |
| ) نے کہا:''اے استاد ان پرترس کھا او                                                                            | ـ ادرانهوں<br>انہول | انہی کی بولی ہولتے ہوئے ساگئے۔                              |
| یان کارونا پٹینا کس قدر سخت ہے۔                                                                                | ے) بیان , کمھرک     | نے وہ سب باتیں (اور لوگوں ۔                                 |

میں واپس آئی اس نے اپنی بیٹی کو پایا جو کہ اللہ

۲۸۔اس سبب سے اس عورت نے کہا: ' حق یہ ہے کہ کہ کوئی معبود ہوجنے کے قابل نہیں گر

اسرائیل کامعبود (1)(1)

۲۹۔ پھرای وقت سے اس عورت کے قریبی رشتہ دار (۲) شریعت ہے ال گئے۔ ازروئے عمل کرنے کے اس شریعت پر جومویٰ کی

فصاب تمبر٢٢

{ غیر مخونوں کی کم تحق ، کے کان سے افغلِ ہونے کی دجہ سے } ا۔تب شاگردوں نے بیومع سے ای دن در مافت کیااور کہا:''اے استاو! تونے عورت کویہ کہ کر کیوں جواب دیا کدد اغیر مختون کتے

<u>بي</u> -۲\_ پیوم نے جواب دیا:''میں تم سے سیج کہتا

ہوں کہ بے نٹک کیاغیرمخون آ دی ہےالفنل

(١) لا اله من غير إله بن اسرائيل. منه

(ب)سورة الكلب (١)٢ سلاطين ١٥:٥٥ يومنام:٥٣

٢١ ـ يوع نے جواب ديا كه: "مين نبين بيجا راسته مين سلامتي كرساتھ جلي جا۔"

' کیا ہوں ۔ گمرصرف اسرائیل کی قوم کی جانب ۔ ۲۷۔ تب عورت جلی گئی اور جبکہ وہ اپنے گھر

۲۲\_ تب عورت آ مے برحی اور اس کے دونوں کی یا کی بیان کر رہی تھی۔

یٹے بیوئے کی جانب ردتی دھوتی اور کہتی ہو گی كـ الله داؤد كے بيٹے يبوع مجھ پرمهربانی

۲۳ ییوم نے جواب دیا۔ "مدالچی بات

انہیں کہ بچوں کے ہاتھ سے روتی لے کر کتوں کے آگے ڈال دی جائے''اور یہ بات بیوع نے صرف ان کی نایا کی کی وجہ سے کھی کیونکہ کتاب میں لکھی ہے۔

وہ غیرمختو نوں میں سے تھے۔

۲۵۔ تب عورت نے کہا: ''اے پرورد گار محقیق کتے ان ریزوں کو کھایا کرتے ہیں جو کہان

ئے مالکوں کے دستر خوان سے گرجاتے ہیں'' ۲۷۔اس وقت بیوم عورت کی گفتگو ہے

چونک بڑا۔ اور اس نے کمان "اے عورت بیشک تیراایمان بهت ہی براہواہے۔ ' پھراس

نے اینے دونوں ہاتھ آسان کی طرف اٹھائے اور خدا ہے دعا کی مچر کہا''اےعورت تحقیق

میں نے تیری بیٹی کوآ زاد کردیااس لئے توایخ

إقال عبسيّ اوسلني اللّه تعالى الى بني اسوائيل لا

غيرهم، مته

نصل نمبر٢٣

٣-تب ثا كردر نجيده موكر كين في كرد وقيق الدواؤد ني كها: "ا يمير ي آقا اس اثا یہ کلام گراں گزرتا ہے اور کون محف اس کے میں کہ تیراغلام اپنار بوڑ چرار ہا تھا۔ ایک بھیڑیا ایک ریچھ اور ایک شیر آیا۔ اور سب تیرے

۱۳۔اور یہ غیرمختو نہیں ہے مگرانہیں میں ہے

اسرائیل کا نام لے کر جانا اور اس نایاک کوتل

کرتا ہے جو کہ اللہ کے یاک گروہ پراس کے کہ

ہونے کی وجہ سے بڑائی دکھار ہاہے'' 10۔ تب ٹما کردوں نے کہا''اے استادہم کوبتا کہ

انسان پرکس دجہ ہے ختنہ کرانا واجب ہوتا ہے؟''

١٦- پس بيوع نے جواب ديا" تمہارے لئے

کویہ کہتے ہوئے دیا (۱) کہ"اے ابراہیم تو

کیونکہ بیمیر ہاور تیرے مابین ہمیشہ ہمیشہ

تکءبدہ۔

( ختنه کی اصل ۔اوراللہ کا عہدا براہیم کے ساتھ اور غيرمختونوں كولعنت)

(ب) الله صلطان (ت) صورة الحم الإنسان (1) محول ١١:١٤ ال تلفده ورعى مولى كمال جونتد عن كات دى جاتى كملوى المترم

تول کرنے کی طانت یا تاہے'

سم \_ پیوُع نے جواب دیا''اے جا ہلو! اگرتم یہ نظام کی بھیٹروں پرٹوٹ پڑے۔

د کیھتے کے دہ کتا جس کوعقل نہیں' اینے مالک کی ۱۳۔ پس تیرا غلام آیا اور ان کو مار ڈالا' اور خدمت کے لئے کیا کرتا ہے تو تم کومعلوم بھیروں کو بھالیا۔

ہوجاتا کہ میری بات سمجی ہے۔

۵۔ مجھ سے کہو کیا کتا اپنے مالک کے گھر کی ایک جیسا۔

تمہبانی کرتا اور اپنی جان چور کے رو بروپیش ۱۳۰ ای لئے تیرا بندہ پروردگار معبود (ب)

٢-ب شك كين اس كابدله كياب؟

ے۔ بہت می مار اور ایڈا دہی تھوڑی می روتی کے ساتھ اور (اس حال میں بھی) وہ اینے

ما لک کوخوش وخرم چېره د کھا تا ہے۔ کيا يہ چ

٨- شاكرون نے جواب ديا كه "بال اے كبى كانى ب كدالله نے اس بات كا تكم ابراہيم استاد پهنچيخ"

٩- تب يورع في شاكردول سے كها: "ابتم اين سارے كھرانے كا تلفه(١) كاث دے سوچو کہاللہ نے انسان کوجو کچھ بخشا ہے(۱)وہ

کس قدر برها ہوا ہے۔ پھرتم ایسی حالت میں

دیکھوکہ انسان کیساسخت ناشگراہے بوجہ اس کے کدوہ اللہ کے اس عہد کو بورانہیں کرتا جو کہ

فدانے اینے بندے ابراہیم سے کیا ہے۔

ارتم اس بات کو یاد کروجے داؤد (۱) نے (بی) اسرائیل کے بادشاہ شاول سے جلیات

فلسطینی کے برخلاف کہا تھا۔

(۱) الله وهاب (٥) اسمويل ١٢٣١ ا

فصل تمسر٢٣

ا۔اور جبکہ بیوع نے بیکہاوہ اس پر بہاڑ کے ۸۔تب اس کوفرشتہ نے اس کے بدن کا زائد

قریب بیٹھ گیا جس کو بیسب آ دمی د کھے رہے حصد دکھایااور آ دم نے اس کوکاٹ ڈالا۔ 9۔ پس جس *طرح کہ ہر*انسان کابدن آ دم کے

۲۔ پس اس کے شاگرواس کے بہلو میں آ گئے۔ بدن کے بدن سے ہے۔ ای طرح اس پر

تا كەس كى بات بركان لگاتكىس ـ واجب ہوا کہ ہرا ہے اقرار کی بھی رعایت

۳۔ تب بیوع نے کہا:'' جھین جبکہ آ وم پہلے سکرے جس کے پورا کرنے کی آ دم نے قتم

انسان نے شیطان سے دھوکا کھا کر وہ کھانا کھائی ہےتا کہاس کو بحالائے۔

۱۰ اورآ دم نے این اس تعل پراین اولا دیس کھالیا جس ہے اللہ نے اس کوفر دوس میں منع

> محافظت کی۔ کما تھا۔تو آ دم کے بدن (۲) نے روح کی

۱۱۔ پس ختنہ کرانے کی سنت سلسلہ دار ایک نافرمانی کی۔

محروہ سے دوس ہے گروہ میں جگتی آئی۔ المدتباس نے يہ كرفتم كھائى كد:" خداكى

۱۲۔ کیکن ابراہیم کے زبانہ میں روئے زمین پر

قتم (۲) مِن تجھ کوضر در کاٹ ڈ الو نگا'' مختون آ دمیوں کی تعداد معدوو سے چند کے

۵۔ پھراس نے پقر کی جٹان ہےا کک حجوثا سا

زائد بين روڭئ ھي ۔ دھار دارنگزاتو ڑااورا پنا (۳) بدن <u>ک</u>زلیا <del>تا</del> که

۱۳ ـ کیونکه بنول کی پوجاز مین پر بکثرت تھیل اس کو پھر کے نکڑے کی وہارہے کاٹ ڈالے

۲۔اس ونت فرشتہ جبریل نے اس بات براس

ہما۔اورای بناء پراللہ نے ابراہیمؑ کوختنہ کی (آ دم) کوملامت کی۔

اصلیت ہے آگاہ کیا۔ ٤ يو (آدم نے) جواب ديا: كر حقيق مي خدا

۵۱۔ادراس اقرار کو بیٹھکم کمیا کہ:'' جونفس(۱) کی تشم کھا چکا ہوں کہاہے کاٹ ڈ الوں گا۔اس

کہ وہ اینے بدن کا ختنہ نہ کرے گا۔ میں ای کو لئے میں متم تو ڑنے والا نہ بنوں گا'' این قوم کے اندر ہے ہمیشہ ہمیشہ تک ہلاک و

ير ما د کروں گا''

(۱) ایطالی زبان کے نسخہ میں یہ جملیہ مالکل کول مول، ہے ١٦ ين شاكرد يموع كى باتون سے كانب كچەصاف بجويىن نېيسآ تار (۲) گليتون ۱۷:۵

(۱) کموین کا ایما (۳) بدن ہے مرادیباں عضو تناسل ہے۔مترجم محے۔اس کئے کہاس نے روح کی تیزی کے ۲۳۰ بہر حال جسم کی اصلیت اس وقت کیا ساتھ کلام کیا تھا۔ ے؟ تو ساس کی رغبتوں ہی سے ظاہر ہے کہ: ا۔ پھر بیؤع نے کہا: ''تم خوف کواس مخص ''ہرایک خوبی اور نیکی کا جانی دعمن ہے اس کے لئے چھوڑ دو جو کہ اپنا قلفہ ہیں کثوا تا کیونکہ لئے کہ وہی اکیلا گناہ کی طرف شوق ولا تا د وفر دوس سے محروم ہے۔ ١٨\_ اور جبكه يه كها (اى وقت) يورع ن ي ۲۵۔ کیااس صورت میں انسان پرلازم ہے کہ مجمی تفتگو کی کہ: '' ہے شک بہت سے لوگوں وہ اینے ایک دشمن کوخوش رکھنے کے لئے اپنے کے اندر روح تو اللہ کی اطاعت میں مستعد پیدا کرنے والے خدا (۱) کی خوشنودی کو ہوتی ہے۔لیکن جسم (۱) کمزور ہوتا ہے۔ حصور دے۔ ا۔ اس لئے اس محص پر جو کہ خدا سے ڈرتا ٢٦ ـ تم اس بات كوسوچو كه تمام باك سيرت ہو۔ رسوچنا واجب ہے کہ جسم کیا شے ہے؟ ولی اور انبیاء خدا کی بندگی کے لئے ایے اوراس کی اصل کہاں تھی اور اس کی بازگشت جسمول کے دشمن متھے۔ کیاں ہوگی؟ ∠۲-ای وحہ ہے وہ دل کی خوثی کے ساتھ این ٢٠ ـ زمين كي حليمشي ساللد في جم كوبيدا موت کی طرف طلے۔ (1)[/ ۲۸\_تا که خدا کی اس شریعت سے تحاوز نہ کریں ۲۱\_ادراس میں زندگی کی روح پیمونکی (۲)اس جواس کے بندہ مویٰ کو دی گئی ہے اور باطل اور کے اندرا یک چونک مارکر۔ جھوٹےمعبودوں کی عمادت نہ کرنے لگیں۔ ۲۲۔ پس جبکہ جم اللہ کی بندگی میں رکے اس ٢٩ ـ تم ايليا لي كو ياد كروجو كه اجاز اور خشك ونت لازم ہے کہوہ ذلیل اور حملی مٹی کی طرح بیاڑوں کو طے کرتا ہوا۔ جڑی پوٹیوں کو کھا تا يال بنايا جائے۔ اور بھیڑ کی کھال اوڑ ھتا ہوا بھا گا تھا۔ ۲۳- كونكد جوفض اس دنيا من اينفس س ٣٠ ـ آه ـ کتنے ایسے دن تھے کہ اس نے مجھ

عدادت رکھتا ہے وہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کھا ماہی نہیں۔ میں فائدہ پہنچا تاہے۔(۳)

> (١) خلق الله آدم من الطين. (۱) متی ۲۶:۱۷ (۲) نکو س:۷ (۳) پوحنا۱۲:۲۵

۳۱\_آ ہوہ سردی کتنی سخت تھی۔جس کواس نے برداشت کیا۔

(١) الله خالق\_ل

۳۲ \_آ کتنی بارشوں نے اس کو بھگویا۔ ۲ \_ کیونکہ وہ فی الحقیقت دوسری زندگی میں کوئی

۳۳-اور محقیق اس نے سات سال کی مدت محملائی نه یا نیس گے۔ بلکه اینے گناموں کی

ک اس نایا ک عورت ایز ابل کے ستانے اور وجہ سے عذاب یا نیں گے۔

ایذادیے کی تکلیف جھیلی۔

۳۴ یم الیشع کویا دکرو۔جس نے کہ جو کی روثی جس کوسوایز خوری کے ادر کوئی فکر ہی نہتمی اوروہ

کھائی (۱) اور بہت ہی موٹے جھوٹے ہرروزایک بری بھاری دعوت کیا کرتا تھا(۱)

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ الدُّراسِ كَ درداز ہ بِرائِكِ نَقْيرِ جَوكَ لِعاذر کیڑے پہنے۔

٣٥ من تم سے سی كہتا موں كه جبكه بيلوگ كر كہلاتا تھا فيقير (سرسے ياؤں تك) زخموں

جمم کو حقیر د ذکیل بنانے میں نہیں ڈ رے۔ تب سے بھرا ہوا تھا۔ اور حابتا تھا کہ بیٹو کے دستر

مرعوب بنالیا اور اے قوم جسم کو بے حقیقت پیٹ بھر لے۔

منجھنے کا تناہی فائدہ کافی ہے۔

۳۱۔اور جبکہتم قبروں کی جانب نظر کرو گے سمھوں نے اس کے ساتھ معمھول کیا۔

ای دفت تم کوعکم ہوجائے گا کہجم کیا شے ہے ۔ ۲۔ اور اس ( نقیر ) ہر کتوں کے سوا کسی نے

عالمخ رہے۔

(ایک صاف مثال اس بات کی کهانسان مردموتوں اور

آ رام پیندیوں ہے دور بھا گنا کیونکہ واجب ہے)

اٹھالے گئے۔ ا۔ جیکہ پیۇع نے یہ بات کہی وہ روتا ہوا بولا:

"خرابی ہے ان لوگوں کے لئے جو کتن برور

بں۔(ب)

(١) مسورـة الغني والخمر (ب) احسن القصص وه عبد البدن. (١) ١٩:٢(١٣

ابلیس کے بازوؤں میں اٹھا کر ڈال آئے جہاں کہاں نے بہت ہی کڑ اعذاب اٹھایا۔

9۔ پس اس وولتمند نے اپنی آ تکھیں او ہر

m ـ میں تم سے کہتا ہوں کہ ایک پیٹو بالدار تھا

بی انہوں نے بادشاہوں اور سرداروں کو اپنا نوان سے گرے ہوئے ریزوں ہی ہے اینا

۵۔لیکن کسی نے وہ بھی اس کو نہ دیئے۔ بلکہ

ترس نہ کھایا۔ کیونکر یہ کتے اس کے زخموں کو

ے۔اوریہ ہوا کہ نقیر مرگیا۔اور اس کوفر شیتے

ہمارے باپ ابراہیم کے بازووں کی طرف

۸ ـ اور وه دولتمند جهی مرا اور اس کو شیطان

| יכ | urtesy www.pdfbooksfree.pk<br>المسيرية<br>الماليمية | Yr                            | انجيل برنباس       |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
|    | میں ہے کوئی مجرزندہ ہوکرا تھے گا۔اس وقت             | رے لعاذر کو اہرائیم کے        | اٹھا ئیں اور دو    |
|    | وه تقدیق کریں گئے'                                  | ,<br>. <del>-</del>           | بازوؤں پردیکھا     |
|    | المارتب ابرائيم نے جواب ديا:" حقيقت بيا             | فت دولتمند نے جیخ کر کہا:     | ۱۰ تب اس و         |
|    | ہے کہ جوآ دمی مویٰ اور نبیوں کی تھد بق نبیں         | ب ابراہیم مجھ پر رحم کر'' اور | ''اےمیرے یا        |
|    | کرتا وہ مردوں کی بھی تصدیق نہ کرے گا                | ا بنی انگلیوں کے بوروں کے     | لعاذ رکو سیج که ده |
|    | اگرچه پیزنده موکر بی کیوں ندائھیں'(ا)               | کاایک بوندلے آئے جوکہ         | کناروں پر بانی     |
|    | ١٨ ـ اور يموع نے كبا: "تم ديكھوكيا وه صبر           | لو خنڈک بخشے جسے اس بھڑ کتی   | میری اس زبان       |
|    | کرنے والے نقیر مبارک نہیں ہیں جو کہ نقط             | مزاب دیا جا تاہے''۔           | ہوئی آ گ میں ،     |

ای چز کی خواہش کرتے ہیں کہ وہ ضروری اا۔ پس ابراہیمؒ نے جواب دیا:''اے میرے ہیں۔اورتن آسانی ہے کراہیت کرتے ہیں بيے تو ياد كر كه تو نے اپن اچھى چيزوں كوائي

19۔ وہ لوگ کیے کم بخت ہیں جو کہ دوسرے (ونیاوی) زندگی ہی میں یوری طرح یالیا ہے آ دمیوں کوا ٹھا کر دفن کے لئے لیے جاتے ہیں اورلعاذر نےمصیبتیوں کو۔

تا کہان کے جسموں کو کیڑوں کی غذا ہونے ۱۲۔اس سبب سے تو اس وقت برحالی میں ہے کے لئے دے دیں۔اور حق کوئیں سکھتے۔ اوروہ کی میں۔

۲۰ بلکه وه اس سے بہت بی دور بیں یہاں ۱۳ ـ تب دولتمند بھی جلایا:''اےمیرے باپ ابراہم التحقیق میرے باب کے کھر میں تک کهوه اس جگه ( د نیامیس ) ایسی زندگی بسر میرے تین بھائی ہیں۔ کرتے ہیں کہ گویاوہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔

۱۳- پس تو اب لعاذر کو بھیج کہ بیران کو اس ۲۱ \_ کیونک وہ بڑے بڑے مکانات بناتے عذاب کی خبر دے جو کہ میں بھگت رہا ہوں میں۔اور بہت ی ملکیت خریدتے ہیں اور غرور تا كه وبى توبه كرليس اوريهان ندآ كين'

گھنڈ میں زندگی بسر کرتے ہیں۔'' 10- ابراہیم نے جواب دیا''ان کے ہاس موی اورانبیاء ہیں۔ان کوجاہئے کان سے سنس' (١)قال ابر اهيم من يعتقد كتاب موسى و

۱۱۔ دولتمند نے کہا: '' ہرگز اے میرے باپ كتاب ساثر الانبياء لم يعتقد لمن يحيى ابراہیم (وہ نہیں سنیں گے ) بلکہ جب مردوں الموتيُّ من بني آدم. منه

فصل نمبره

نەڭر پے۔

۸۔ اور اے ایک بے حیثیت ی جگہ میں

باندھ دیا جاتا ہے اور جبکہ سرکشی کرتا ہے مارا

جا تا ہے۔

9\_بس اے برنباس! تو بھی اب ایہا ہی کرتو

١٠ ادر تجھ كوميرى كفتكو برگز كبيده نه كرے

کیونکہ داؤد نبی نے یبی کام ایے نفس کے

ا قرار کرتا ہے۔''تحقیق میں مثل ایک گھوڑ ہے

اا۔ ' ہاں تو مجھ سے بتلا کہ ان دو میں سے کون

۱۲ میں تم ہے بچ کہتا ہوں کدا گر دنیا کی عقل

۱۳ بلکه برایک چیز ساجھے کی ہوئی۔

مار لیکن آ ومی کا د بوانه پن اس بات سے معلوم ہوجاتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی جمع کرتا اس

کی رغبت اورزیادہ ہی ہوتی ہے۔

(۱)مرتس۲۳:۷۳و۲۳

انسان برجهم كاحقير مجصناا دردنيا ميس زندگى بسركرتا سس طرح لازم ہے}

ارتب (اس) لكصف والے نے كہا: "اے

استاد المحقیق تیرا کلام ضرور سیج ہے اور اس وجہ میشداللہ کے ساتھ زندگی بسر کرے گا۔

ہے ہم نے سب چز کو ترک کردیا ہے تاکہ تیری پیروی کریں(۱)

۲\_پس تواب ہمیں بتا کہ ہم پر کس طرح لازم سماتھ کیا ہے جیسا کد وہ کہتے ہوئے خوداس کا ہے کہ ہم اپنے کورشمن جانیں۔

س خود کشی حرام ہےاور جب ہم جاندار ہیں تو کے ہوں تیرے پاس اور میں ہمیشہ تیرے

ہم پر واجب ہوا ہے کہ جم کوقوت (غذاجس ساتھ ہول'(ا) ے زندگی قائم رہے ) پہنچا کمی''

س يوع نے جواب ديا۔ "تو ايے جسم كى زيادہ فقير ہے؟ وہ جو كه تھوڑے ہر قناعت ایک گھوڑے کی طرح تمہانی کر' امن میں کر لیتا ہے؟ یادہ جوبہت کی خواہش رکھتا ہے؟

ا زندگی بسر کرے گا۔ ۵۔اس کے کہ غذا گھوڑے کو پیا نہ سے تاپ درست ہوتی تو کوئی آ دمی اپنی ذات کے لئے

کر دی جاتی ہے ادر کام بے اندازہ لیا جاتا سمی چیز کو ہر گرجمع نہ کرتا۔

٢۔ اور اس كے منه من لكام لكائى جاتى ہے تا كەدە تىر بارادە كےموافق چلے۔

الماوروه باندهاجا تا ہے تا کد کسی کو پریشان

(١) سورة الزبطل النفس. "الضبط للنفس؟"

(۱)مرتس ۱۸:۱۰

نصل نير٢٩

۱۵۔اور حقیق جو کچھوہ جمع کرتا ہے سوااس کے ۲۳۔ اس لئے کہ (ان) دونوں شہروں میں نہیں کہ دوسر بے لوگوں کی راحت کے لئے جمع باہم عداوت پائی جاتی ہے۔ ٢٥ - كياتم مجھتے ہو؟'' کرتاہے۔ ١٦ پس جاہئے كەاس صورت ميس تمهارے تبشا گردوں نے جواب ديا كر 'ہال' واسطےایک ہی کیڑا کائی ہو(۱) ےا۔ تم اینے تھلے کو بھینک دو۔ ۱۸ کوئی تو شہدان ندر کھواور نہتمہار ہے ہیروں (انسان برخدا ہے کیسی محبت لازم ہے اوراس مصل مل جوتا ہو۔ میں ابراہیم اوراس کے باب کا باہمی دلیب جھڑ ابھی ۱۹۔اور (اینے دل میں ) یہ کہتے ہوئے فکر نہ شال ہے) كروكة بمس كيا بيش أئے گا؟" ا \_ پھر بيوع نے كبا: "الك آدى سفر ميس تھا" ۲۰۔ بلکہ تم خدا کا ارادہ (بورا) کرنے کی فکر اورای اثناء میں کہوہ (راہ راہ) چل رہا تھا۔

کرو۔ (اس نے) ایک خزانہ ایک ایسے کھیت (ا) ۲۱۔اوروہ تہیں تمہاری حاجت پیش کرےگا۔ میں پایا۔ جوان کے سکوں کے پانچ قطعوں پر یہاں تک کیتم کسی چیز کے محتاج ندر ہوگے۔ کینے کے لئے پیش کیا جارہا تھا۔

بیت سیست کی پیدہ ہوں کہ اس زندگی ۲۰ جب اس آ دی کو بیمعلوم ہوا۔ دہ فور أجلا (دنیا) میں بہت ساجع کرنا (اس بات کی) گیا اور اپنی چادر پچ ڈالی تا کہ اس کوفرید لے نسد داشا دیوں میں تی ہے کہ (اس) کم اس کی بست سے بائے ہیں ہے ۔ ا

زور دارشہادت ہوتی ہے کہ (اب) کوئی الیمی پس آیا یہ بات سے مانی جائے گئ؟'' شے نہیں پائی جاتی جو دوسری زندگی میں لی سے شاگردوں نے جواب دیا'' بیٹک جو شخص جائے (ا) نظام مدود اس سے اس کی بیٹ نے کا مدود اور سے ''

جائے(۱) ۲۳۔ کیونکہ جس شخص کا وطن اور شیلم ہو وہ ہم۔ تب یسوع نے کہا: ''بیٹک ہم لوگ بھی سامرہ میں بھی گھرنہ بنائے گا۔ دیوانے ہوگے۔ جبکہ تم اللہ کوایے حواس نہ

(۱) قول لك العق من جمع مالا كثرا في الدنيا هذا (۱) سورة ابراهيم و آبوك (ابوه) القصص شاهد لا نصيب له في الجنة. منه (۱) متى -۹:۱۹ و۱۰ (۱) متى -۱۲:۲۸۲۲

(١) استناع ٢ (٢) استنار ١٨:٢١ (٣) يوديا ٢٣:١٣ (١٠)

انجيل برنباس دے دو تا کہ اینے نغوں کومول لو جہاں کہ نہیں کرتا(ا) ١٢- اوراى لئے الله نے حكم ديا ہے كدا يے محبت کاخزاندرہتاہے۔ ۵- کیونکہ محبت ایک نے نظیر خزانہ ہے۔ نافر مان مینے کوشہر کے دروازے کے آ سے ٢- اس كئے كه جو تحف الله سے محبت كرتا ہے واجب طور پر پھراؤ كرنا لازم ب (٢) قوم اللهاس كے لئے ہوجاتا ہے۔ کے غیبہ کے ساتھ ۔ ے۔اورجس کے لئے اللہ ہواس کے لئے س ۱۳۔ پھرتو ہمیں کیونکر حکم دیتا ہے کہ ہم اینے چزہوتی ہے۔(۱) باپ ادر مال کورنتمن مجھیں۔ ۸\_ بطرس نے جواب دیا: ''اے استا دتو ہمیں ١٣- يبوع نے جواب ديا: "ميرى باتوں مي بتا کہ انسان برکس طرح اللہ سے خالص محبت سايك ايك لفظ سياب کرناواجبہے؟" ۱۵-اس کئے کہ وہ خودمیری طرف ہے تہیں ٩- تب يور نے جواب ديا: "مين تم سے يح بلکهاس الله کی جانب سے ہے جس نے مجھے کہتا ہوں کہ جوآ دمی اپنے باپ اور ہاں اور اپنی اسرائیل کے گھرانے کی طرف بھیجاہے (۳) جان اور اولا د اور این نی کی کواللہ کی محبت کے ١٦- اى سبب سے ميں تم سے كہتا ہوں كه وه کے (۱) دغمن نہیں سمجھتا تو اس جیبا آ دمی اس سب جو کے تمہارے ماس ہے اللہ ہی نے اسے لائق نہیں ہے کہ اللہ اس ہے محبت کر ہے۔ (ب) تم کومہر ہائی فر ماکر بخشا ہے(۱) •ا\_بطرس نے کہا:''اےاستاد! ہیٹک اللہ کی ا۔ بس دوامور میں ہے س کی قدرو قیت زیادہ شریعت میں مویٰ کی کتاب کے اندر لکھا ہے بری ہے؟ دی ہوئی چزکی یادیے والے کی؟ کہ " تو اینے باپ کی تکریم کر تا کہ تو روئے ۱۸ لېد اجبکه تيراباپ يا تيرې پال ياان دونول ز مین برعرصه تک زنده ر ب\_ (۲) کے سواکوئی اور تیرے لئے اللہ کی اطاعت اا۔ پھر یہ بھی کہتا ہے کہ: ''وہ بٹا ملعون ہونا میں رکاوٹ ہے تو تو ان کو بوں چھوڑ وے *کہ* چاہیئے۔جو کداین باپ اور مال کی فر مانبرداری گویاد ه رخمن ہیں۔ (1) من احب الله كن له الله و من كان له ١٩- كيا الله في إبرائيم عنيس كهاكه: " تو اللَّه كان كل شيئ له. منه ابے باپ اور عزیزوں کے محرسے نکل (۱)لوقاسما:۲۷\_(۲)خروج ۲:۲۰

المائل كموجود وارد وتراجم عن" بلرى" آياب خ

فصل نمبر٢٦

جا(۱)اوراگراس زمین کے اندر رہائش اختیار میرے باپ نے مجھے بنایا تھا۔'' كُر جے كديس نے تجھ كواور تيرى تىل كوعطاكيا ٢٩\_ ابراہيم نے جواب ديا: "اے ميرے باب معاملہ بول ہیں ہے۔ ۲۰۔اوراللہ نے یہ مات کیوں کہی؟ ٠٣-اس لئے كرمى نے ايك بدھے كوسنا ب ٢١ ـ كيااى لينبس كى كدابرائيم كاباب بت کہ و وآ ہ وزاری کرتا اور کہتا تھا:''اے میرے تراش تھا۔وہ (مورتیں) بنا تااورعبادت کرتا اللّٰدِتُونِ مِجْ مِحْ كُونَى اولا دكيون نہيں دى؟'' تعاجهو فے معبودوں کی؟ ا٣- ابرائيم كے باب نے جواب من كها: " تيج ۲۲۔ ای وجہ ہے ان (ابراہیمٌ اور اس کے ہاے میرے بیٹے!اللہ انسان کی مدد کرتا ہے تا کہ وہ کسی انسان کو ہتائے کیکن وہ (اللہ) ہاپ ) دونوں کے مابین عدادت اس حد کو پہنچے می تھی کداس دشنی کے ساتھ باپ نے این اس (کام) میں اپنا ہا تھ نہیں رکھتا۔ بيے كو (آگ ميس) جلانے كااراده كيا۔" ۳۲ اس کئے انسان پر لازم ٹبیں ممریہ کہوہ ۲۳ بطری نے جواب دیا'' در حقیقت تیری پیش ہواور منت کرے اینے اللہ کی اور نذر كرے اس كو بكرى كے بيجے اور بھيڑي أسكا باتیں تی ہیں۔ معبوداس کی مدد کرے گا۔ ۲۴-اور میں تجھے ہے منت کرتا ہوں کہ تو ہمیں وہ قصہ سنا کہ کیونکرا براہیم نے اپنے باپ سے ۳۳۔ابرائیمؓ نے جواب دیا:''اے میرے باپ يهال كتنے معبود ہيں؟'' مُعثمامًا؟" ٣٣ ـ بوڙ هے نے کہا: ''اےمير ے فرزندان ٢٥ يورع نے جواب ديا: "ابراجيم سات کی کوئی گنتی نہیں' سال کا تھا جبکہ اس نے خدا کو ڈھونڈ ھناشروع ٣٥ ـ تبابراتيم نے جواب ديا" باباجان! من ٢٦-ايك ون اس نے اين باب سے كها: اس وقت كيا كروں كا جبكه مي ايك معبودكى اطاعت کروں اور دوسرا میرا برا چاہے۔ اس ''اے میرے باپ! انسان کوئس نے بنایا وجہ ہے کہ میں اس کی بندگی نبیں کرتا ہوں۔ ۲۷۔ بے وقوف باپ نے جواب دیا ''انسان ۳۶۔ اور خواہ کوئی امریوں نہ ہو لیکن بہر حال ان دونوں معبودوں میں ناماتی ہوگی اور ۲۸\_ کونکه خود مل نے تجھ کو بنایا ہے اور (۱) کو بنایا

معبودوں کے آپس میں جھکڑا ہوگا۔

طابتا ہے میرے معبود کو قل کردے تو میں کیا سام۔ بوڑھے نے جواب دیا: "اے احق!

کروں گا؟

"اے میرے بیٹے! تو خوف نہ کھا کیونکہ کوئی ہم۔ پھراس نے کہا پی مجور کی ککڑی کی ہےاور معبود دوسر معبود سے از انہیں کرتا۔'' وہ زینون کی اور پیرچھوٹی مورت ہاتھی دانت

ممر (ایما) ہر گزنبیں ہوتااس لئے کہ بوت کی ہے۔

مندر میں بڑے معبود بعل کے ساتھ ہزاروں ۵۰۔ دیکھ پیکین خوبصورت ہے کیا نیہیں ظاہر

مبعود (رہتے)ہیں۔

ام \_اور تحقیق اس وقت میری عمر متر سال ِتک <sub>اه س</sub>یج تو بیه ہے که اس میں جان کے سوا اور پنچ چکی ہے مر باد جوداس کے میں نے بیاسی کوئی کرنہیں،

نہیں دیکھاہے کہ معبودنے دوسرے معبود ۵۲ مابراہیم نے جواب دیا" تب تواے باپ!

۳۲ اور بیقین امرے کرسب آدی کھایک کوئر بخشے ہں؟

ای معبود کی بوجانبیں کرتے۔

۳۳ بلکه ایک آ دمی ایک معبود کی پرستش کرتا حالت میں وہ زندگی کیونکر عطا کریں گے۔

ہے اور دوسر ادوسرے کی۔''

میں توان کے مابین موافقت یائی جاتی ہے؟'' ۵۵۔ بڈھا اس بات سے خفا ہوکر کہنے لگا

۵۷-اس کے باپ نے کہا: '' ہاں بے شک ''اگرتو اس عمر کو پینچ چکا ہوتا جس میں که آ دی سمجھدار ہوتا ہےتو بیٹک میں اس بسولے ہے

بائی جاتی ہے'

۲۶ ـ تب ابراہیم نے کہا:''اے میرے باپ! ٣٥ \_ محرجبكه وهمعبود جومير بساته بدى كرنا معبودون كي شبيه كيا بي؟ وه كييه وتي بين

میں ہرروز کی معبود بنا کر دوسرے آ دمیوں کے

٣٨ ـ ييقنى ب كده وخود مجھ كوبھى قتل كر ۋالے باتھ اس لئے اللہ دينا موں تا كردو في خريدوں تو

بھی نہیں جانتا کہ معبود کیسے ہوتے ہیں۔''

P9- تب بوڑ سے نے بنتے ہوئے جواب دیا: Mمداوراس لحد میں و وایک مورت بنار ہاتھا۔

ہوتا کہ گویایہ جاندارہ۔

جبکہ معبودوں کے خود ہی حان نہیں تو جانیں

۵۳۔اور جبکہ انہی میں زندگی نہ ہوگی تو اس

۵۳- پس اے میرے باپ۔ پیھینی بات ۴۴ - ابراہیمؓ نے جواب دیا:''تو اس صورت ہے کہ بیسب معبو داللہ ہر کرنہیں ہیں''

تيراسر مجاژ ديتا۔ ۵۱ کیکن تو چپ رواس کئے کہ تھے سمجھ ہی

تہیں۔

۵۷۔ ابراہیم نے جواب دیا: ''اے میرے

باب اگرمعبودانسان کے بنانے پر مدد کرتے ہیں۔ تو آ دی کو یہ کیونکر قدرت ملتی ہے کہ وہ

معبودکو بیتائے؟

۵۸\_ اور جبکه معبود لکڑی سے بنائے جاتے

ہیں تو لکڑی کا جلانا بردا گناہ ہے''

۵۹۔لیکن اے میرے باپ تو مجھ سے کہہ کہ

جب تونے اتنے معبود بنائے ہیں کہان کی

تعداد یہ ہے پھر کیوں معبودوں نے تیری مدد

اس بارہ می نہیں کی ہے کہ تو بہت سے میے اور دنیامیں بہت ہی طاقتورآ دمی ہوجائے''

٢٠ ـ يس باب سخت خفا جوا جبكه بيش كو يون

مستمتع سناب

٢١ \_ اور بيم نے يہ كہتے ہوئے اپني بات ختم

کی۔

٦٢ \_ا \_ مير \_ باپ! كياد نياز مانه كے كسى

وقت میں بغیر کسی انسان کے بھی یائی گئی ہے؟

'' بڑھے نے جواب دیا: ''بیٹک! '' اور یہ

سوال کیوں کیا؟''

٦٣ \_ابرائيم نے كہا: "اس كئے كه ميں بيجاننا

جاہتا ہوں کہ سب سے پہلے معبود تم نے "?ٳڸۥ

۱۴\_تب بدھےنے کہا:''جامیرے کھرے

چلا جا اور مجھے چھوڑ دے کہ اس معبود کو جلدی

بنالوں اور مجھ ہے کوئی بات نہ کر'' ٦٥ \_اس واسطے كه جب تو بحوكا ہوگا تو روني كى

خواہش کرے گانہ کہ بات کرنے کی''

٢٢ ـ ابراہيم نے كہا: "بے شك و وضرور برا معبود ہے۔اس لئے تو اُسے جس طرح عابتا

ہے کا نتا ہے اور و وا پنا کھے بیجا وُ نبیس کرتا''

٢٤ ـ تب تو بدها غضبناك موا اور بولا:

'' محقیق تمام دنیا تو تہتی ہے کہ بیمعبود ہے اور تواے احتی لڑکے کہتا ہے کہ ہر گزنہیں؟

۲۸\_پس مجھےایے معبودوں کی قتم ہے کہ اگر

تو جواں مر دہو تا تو میں ضرور تھے مارڈ التا'' ٢٩ ـ اور جب كه بيه بات كبي ابراجيم كو تھونسے اور لات سے مارا اور اُس کو تھر ہے

سیمبر کے

﴿ يُصلُ لُوكُونِ ير بننے كا مناسب فعل موناادرابرا تيم ك دانائی کوداضح کرتی ہے۔}

ا ۔ پس شاگر دیڈھے کی حماقت پر ہننے لگے اور ابراہیم کی دانائی ہے حیران رہ گئے۔

(١)مورة المجنون.

(ب)استغفر الله.

(۱)جاء٤:٢١٥٣

٣- اور جبك ابرائيم بيكل عنكل رباتهااس كو

۱۹۔ کیکن ابراہیمّ اینے کپڑے کے پنچے ایک

۲۰ ـ پھر جبکہ بیدونوں مندر میں داخل ہوئے اور مجمع ہوگیا ابراہیم نے اینے تین مندر کے

ایک اندھیرے گوشہ میں کی بت کے پیچھے

٢١ ـ اور جبكه اس كا باب والس جلالو اس في

خیال کیا کدابراہیم اس سے پہلے بی گر چلاگیا ہے۔ اس سب سے وہ ابراہیم کو ڈھونڈھنے <u>ے لئے ہیں گھیرا۔</u>

مندركو جلے\_

چھیالیا۔

چھیا ہوابسولہ لئے تھا۔

ا۔اورجس وقت ہرایک آ وی مندرے چلا گیا

کا ہنوں نے مندر کو بند کر دیااورواپس گئے۔ ۲۔ تب اس وقت ابراہیم نے بسولہ لیا اور بجز

بوے د بوتا ''بعل'' کے اور سارے بتوں کے

ہاتھ پیرکاٹ ڈالے۔ ٣- پھر بسولے کو اس (بوے دیوتا) کے ۸-کیاتم اس بسولے کوئیں دیکھتے۔جوکہ اس

پروں کے ماس مورتوں کے ٹوٹے ہوئے کا اُس کے قدموں کے ماس پڑاہے۔

نکڑوں کے مابین رکھ دیا جو کہ چور چور ہوکر ۹۔'' تحقیق وہ اپنے شریک اور نظیروں کونہیں

كرك تقد ال لئ كهوه بهت بران طابتا" وتنوں کے اور کی حصول سے ل کر بے تھے۔

(ا)سوره انصنه

آ دمیوں کی ایک جماعت نے دیکھا۔انہوں

نے خیال کیا کہ وہ اندراس کئے گیا تھا کہ مندر

کی کوئی چیز جرائے ہی انہوں نے اس کو

۵\_اورجس دم اے لے کرمندر میں مہنے اور اينے ديوتاؤں كو چور چور كٹا ہوا ديكھا۔ وہ

ہائے ویلا کرتے ہوئے جی اٹھے۔ لوگودوڑو تا کہ ہم اُنے قل کریں۔ جس نے ہارے

د بوتاؤں کوقل کیا ہے'' تب وہاں تقریباً وس

ہزار مرد کا ہنوں سمیت دوڑتے ہوئے آئے اورانہوں نے ابراہیم سے وہ سبب دریافت

كيار جس كى وجد سے اس نے ان كے

د يوتاوَ ل كوتو ژاپھوڑا ہے۔ ۲۔ ابراہیم نے جواب دیا ''ورحقیقت تم

احمق ہو''

2۔'' کیا انسان اللہ کونٹل کرسکتا ہے؟'' بیشک جس نے ان دیوتاؤں کونل کیا ہے وہی بڑا

١٠ ـ تب أى دم ابراجيم كا باب آپنجا .. جس

نے ابراہیم کی باتیں ان لوگوں کے معبودوں کے باپ کے گھر کے قریب اٹھا کر لے گیا۔ بغیراس کے ابراہیم دیکھے کہاں کوئس نے کے بارہ میں یادگیں۔

اا۔ اور وہ بسولہ بہچان لیا۔ جس سے ابراہیم اٹھایا ہے۔ ۲۰۔اوراس طمرح ابراہیم موت ہے پچھما''

نے بتوں کوتو ڑا تھا۔

فصل% تمبر ۲۹

ا۔اس وقت فیلبس نے کہا:'دیمس قدر بروی ہے بدرحت اللہ کی ان لوگوں کے لئے جواس ہے محبت کرتے ہیں۔

۲\_اسے استادتو ہمیں بنا کہ (ابراہیم) کیونکر خدا کی شناخت تک پہنچا؟''

٣- يورع نے جواب ديا: "جبكدابراجم اين

باب کے گھر کے پاس پہنچا۔ وہ گھر میں جانے

س۔اس لئے گھر ہے کچھ دور چلا گیا اور ایک

۵۔اوراس نے کہا:''کی انسان ہے بڑھ کر

جلا والے جنہوں نے ابراہیم پرموت کا حکم ۲ اورانسان بغیراللہ کے بیقدرت نہیں رکھتا کهانسان کوبنائے''

۱۹ کیکن ابراہیم سواس نے اپنے آپ کو بالکل کے تب وہ اس ونت اپنے گردو پیش دیکھنے

(۱) سورة ابراهيم

۱۲\_پس و ه جلایا: ''اس کے سوااور کچھٹیس کہ ہارے معبودوں کومیرے اس خائن ییٹے نے

تل کیاہے۔اس لئے کہ یہ بسولہ میراہے'' ۱۳۔ ادر اس نے وہ تمام یا تیں لوگوں کو کہہ

سنا نیں جواس کے اوراس کے مٹنے کے ہابین

ہوئی تھیں۔

ارتب قوم نے بہت بری مقدار جلانے کی لکڑی کی جمع کی۔

10۔ اور ابرائیم کے ہاتھ اور دونوں یاؤں

۲ا۔اوراس کوکٹری کے انبار پرد کھ کر نیچے سے ڈرا۔ آ گ لگادی۔

ے اپس نا کہاں اللہ نے اپنے فرشتے جریل سمجھور کے درخت کے بیٹیے بیٹھ گیا۔ جہاں کہ کے ذرایعہ آ گ کو علم دیا کہ اس کے بندے وہ تنہائی رہا۔

ا براہیم کونہ جلانا۔

۱۸۔ اور آ گ زور کے ساتھ بھڑکی اور اس نے حیات اور قوت والے خدا کا پایا جانا ضروری دد ہزار آ دمیوں کے قریب ان لوگوں میں سے ہے کیونکہ و دانسان کوبتا تاہے۔

لگایا تھا۔

آ زاد پایا۔اس لئے کہ اللہ کا فرشتہ اس کو اُس

|                                                                                                                                                                 | D 92.02.                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| د بوټاؤں کوټو ژکر چورچورکيا (ای دقت) تجھ کو                                                                                                                     | گا۔اوراس نے ستاروں اور جا ندوسورج کے                           |
| فرشتوں اور نبیوں کے اللہ نے برگزیدہ کرلیا۔                                                                                                                      | ارہ میں غور کیا۔ پس ابراہیم نے گمان کیا کہ                     |
| يهال تك كداب توحيات كى كماب مي لكهوديا                                                                                                                          | بى الله بير _                                                  |
| گيا ۽"(۱)                                                                                                                                                       | ۸ کیکن اس نے اچھی طرح و کیصنے اور ان کی                        |
| الدتب ابرائيم نے كها: "جھ بركيا كرنا                                                                                                                            | حرکتوںاورتغیرات پرغورکرنے کے بعد کہا'' یہ                      |
| واجب ہے تا کہ فرشتوں اور پاک نبیوں کے                                                                                                                           | لازی ہے کہ اللہ پر کوئی حرکت طاری نہ ہوا اور                   |
| خدا کی عبادت کروں؟''                                                                                                                                            | نه اس کو بدلیاں چھپائیں۔ ورنه آومی فنا                         |
| ۱۸۔ فرشتہ نے جواب دیا: ''تو اس چشمہ پر جا<br>عن سر بند                                                                                                          | ہوجا نیں گئے''                                                 |
| اورغسل کر۔''                                                                                                                                                    | ۹ اورای اثناه می <i>ن کدابراتیم چرت مین غرق</i>                |
| ۱۹۔'' کیونکہ اللہ تجھ سے بات کرنا جا ہتا ہے''<br>معلم میں میں میں اور م | تھا'اس نے سا کہاس کا نام لے کر پکاراجا تا<br>سے '' '' بیابہ''  |
| ۲۰۔ابرائیم نے جواب دیا''ادر مجھ کو کس طرح<br>عنسان سے بار                                                                                                       | ے کے ''یا برائیم''<br>۱۰۔ پھر جبکہ وہ مڑا اور کس کو کسی طرف نہ |
| عنسل کرنامناسب ہے؟''<br>معربہ میں فیشین کرنامناسب ہے کا میں منابعہ میں لائے کی میں                                                                              | در میصاراس نے کہا:"میں نے بیٹک سناہے" یا                       |
| الا تب فرشته اس کوا یک خوبصورت لڑکے کی<br>شکل میں دکھائی دیا۔ ادر اس نے یہ کہتے                                                                                 | ريفادان مي بياد من مي من من الماريم"<br>الرائيم"               |
| س میں دھان دیا۔ اور ان سے میہ ب<br>ہوئے عسل کیا: ''اے ابراہیم! تو خود بھی ایسا                                                                                  | مبرسم<br>اا۔اوراس کے بعداس نے ویسے بی دو دنعہ                  |
| ای کرد<br>ای کرد                                                                                                                                                | اورا بنانام بكاراجا تاسنا" ياابرائيم"                          |
| ۲۲۔ پھر جبکدا براہیم نے عشل کرلیا فرشتہ نے                                                                                                                      | ١١ ـ تب اس في جواب ديا: " مجهي كون بكارتا                      |
| كها" توأس بهار برچه حاكونكه الله تجه س                                                                                                                          | ے؟''                                                           |
| وہاں بات کرنا حیا ہتا ہے''                                                                                                                                      | ۱۳۔ اس وقت اس نے کسی کو پیہ کہتے ہوءرسنا                       |
| ۲۳۔ پس ابرائیم پہاڑ پر چڑھ گیا جیسا کہ                                                                                                                          | كە''وەمىي بىون اللە كافرشتە جېرئىل''                           |
| فرشتہ نے اس سے کہا۔                                                                                                                                             | ۱۳ماریس ابراہیم خو <b>ف ز</b> دہ ہوا۔<br>ایر                   |
| ۲۴۷ ۔ اور جبکہ دونوں زانوں کو ٹیک کر ہیٹھا اس                                                                                                                   | ۵ا۔ کیکن فرشتے نے اس کو یہ کہتے ہوئے                           |
| نے اپنے دل میں کہا'' دیکھوں فرشتوں کا خدا                                                                                                                       | ا تسکین کی که''اےابراہیم تو خوف نہ کھا اس<br>ایر میں خان       |
| <u>جھے ہے ک</u> ب باتن <i>یں کر تا</i> ہے؟''                                                                                                                    | کئے کیتوالٹد کاخلیل (دوست )ہے۔<br>سریر در دوست کے سرور         |
| ۳:۳¿(۱)                                                                                                                                                         | ١٦_ کيونکه جس وقت تونے لوگوں کے                                |

| انجیل برنباس ب                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۵۔ جب اس نے ایک شیریں آواز کی جواس<br>تاہم                                            |
| کوپکارلی همی''یاابراہیم''                                                              |
| ٢٦- تب ابرائيم نے اس کو جواب ديا" بمھے                                                 |
| کون نیکارتاہے؟''                                                                       |
| 12-اس ونت آوازن جواب دیا: "می جیرا                                                     |
| معبود (۱) ہوں اے ابراہیم''<br>ای سیع میں                                               |
| ۲۸ کیکن ابراہیم گھبرا گیا اور اس نے اپنا چبرہ                                          |
| یہ کہتے ہوئے زمین پر رکھ دیا کہ:'' تیرا بندہ<br>تی ملیز کا کا بریہ جس سے               |
| تیری طرف کیوکر کان لگا سکتا ہے۔ بحالیکہ وہ<br>مٹی اور خاک ہے؟ (1)''                    |
| ا بارسان ا                                                                             |
| كونكه من في تجه كوا بنا بركزيده بنده بناليا ب                                          |
| ادر میں چاہتا ہوں کہ تجھ کو برکت دوں ادرا یک                                           |
| بری توم بناؤں۔                                                                         |
| ۳۰-اس کئے اب تو اپنے باپ کے گھراور<br>عند میں میں نکا ان میں میں میں                   |
| عزیزوں میں سے نکل جا اور آ کر اس زمین<br>میں سکونت اختیار کر جو کہ میں تجھ کو اور تیری |
| تىل كوعطا كرتامون"(٢)                                                                  |
| ا٣- پهرابرائيم نے جواب ديا: "بيتك ميں                                                  |
| اے پروردگار! ان سب کاموں کو کروں گا                                                    |
| کیکن تو میری حفاظت کرتا که مجھے کوئی دوسرا<br>مصریف میں میں میں                        |
| معبود ضرر نہ پہنچائے۔<br>ایون میں ایک ان رہے میں دور رہا ہے۔                           |
| ۳۲_تب الله نے اس سے کہا'' میں اللہ یکا ۔<br>میں''                                      |
| جون''<br>(۱)الله احد                                                                   |
| (۱) کو ین ۱۸: ۱۵ (۲) کو ین۱۱: او۱                                                      |
|                                                                                        |

بات کومعلوم کیا۔انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ ۱۲۔ پس اس مخص کو چوروں نے راستہ میں

پکڑلیااوراے ذخی اور برہنہ کیا۔

سرای کے ایک نقیداس کے پاس سے کہنے آیا سار چر چور ملے مجے اور اس آ دی کو دم تو ژا

ساراس کے بعد اتفاق سے اس جگہ ایک

10۔ جب کائن نے زخمی آ دی کو دیکھا تو وہ بغیر اس کے کہ اس کی مزاج بری کرے

جلا گما۔

۱۶\_ اور ای کائن کی طرح ایک لا دی بھی بدوں ایک بات کے ہوئے گزرگیا۔

اداورا تفاق بيهوا كهايك سامري بهي ادهر ۔۔۔گزرا۔

۱۸۔ پس جونی اس نے زخمی کو دیکھا اس پر ترس کھایااورائے گھوڑ ہے سےاتر ااور زخمی کو سنجالا ادراس کے زخم کوشراب سے دھویا اور

اس يرجم محمد خيل لگايا ــ 19۔اور اس کے بعد کہ اس کے زخم پر مرہم

لگادیااورا ہے کسی دی۔اس کواینے کھوڑ ہے پر يرمايا

۲۰۔اور جب شام کوسرامیں بہنچااس زخمی کوسرا کے مالک کی خبر کیری میں چھوڑ دیا۔

ا۲۔ادر جبکہ صبح کواٹھا (سراکے مالک ہے)

کہا: اس آ دمی کی خبر گیری کر اور میں تجھ کو ہر

اکب چز دول گا۔''

بیوع کوای کی ہاتوں ہے گرائیں(۱)

كه (٢) المعلم! مجھ كياكرنا واجب ب ہوا جمور كئے۔

تا که میں ابدی زندگی حاصل کردوں؟ ٣- يورع نے جواب ديا۔ "ناموس كابن كا كذر بوا۔

(تورات) میں کیونکرلکھا گیاہے؟'' ٥ - فقيه نے يه كه كر جواب ديا: "ثو ايخ

یروردگارمعبود (الف)اورنزد کی ہے محبت کر۔'' ٢ ـ توايخ الله سے ہر چیز سے بالا تر محبت رکھ

ا بی تمام ترعقل اور دل کے ساتھ۔ ے۔'' اورایئے قرابت دار ہے محل اپنی ذات

کے محت کر۔" ٨\_ يبوع نے كها: "تونے بهت اليما جواب ديا\_" 9۔''اور میں تجھ ہے کہتا ہوں کہ جا اور ایبا بی کر

تیرے لئے ابدی زندگی (حاصل) ہوجائے گی۔'' ا-تب فقیہ نے یسوع ہے کہااور میراقرابت دارکون ہے؟

اا ـ بيورع نظرا شاكر جواب ديا: ايك آدي ادر تعلیم ہے چل کرآر ہاتھا کہار بچا کی جانب جائے جوابیا شہرے کہاس کی تعیر لعنت کے

تحت میں دوبار وکی گئی ہے۔ (۱۳)

(ا) صورة النحسب الإنسان (۱) متي ١٥:٢٢(١) لوقا ١٠:١٥ ـ ١٤ (٣) يمو ع ٢:١٠ اواسلاطين ١١:٣٣

۲۲۔ اور اس کے بعد کہ بھار کو جار تکڑے ہے۔"

سونے کے سراکے مالک کے لئے پیش کے ۵ پس بیوع نے کہا: ''اس حالت میں تم وہ

اور کہا: "توسلی رکھ کیونکہ میں بہت جلد لوث کر چیز جوقیصر کی ہے کو دواور جو چیز اللہ کی ہے وہ

آتا ہوں ادر جھے کوایئے گھرلے جاتا ہوں۔'' اللہ کورد''

۲۳\_ ییوع نے کہا: ''تو مجھ سے کہہ کران ۶۔ تب وہ ( کائن ) اپنا سامنہ لے کرواپس

دونوں میں ہے کون قرابتدارتھا؟''

٣٧ ـ نقيه نے جواب ديا: ''و و شخص جس نے کے اور ایک صوبداراس کے نزدیک پہ کہتا ہوا مهربانی ظاہری۔''

٢٥- تب يوع ن كها: "ب شك تو فيك لهن تومير برهاي يردم كر"

جواب دیا۔''

٢٦ ــ "پس اب تو چلا جاادراييا بي تو بھي كر ــ "

۲۷\_پس نقبه اینا سامنه کے کرواپس گیا۔

ا۔تباس وقت کا ہن پیؤع کے قریب آئے

(۱) اورانہوں نے کہا:''اےمعکم! کیا قیصر کو جزييديناجائزييج؟"

۲- پس بيۇع بېوداسے متوجه بوكر بولا۔ " كيا

تیرے پاس مجھ نقد سکے ہیں!''

۳۔ پھریسۇغ نے ایک، پیسہ ہاتھ میں کیلیا ادر

كابنول كى طرف توجه بوكران سے كها:

''حقیق اس بیبہ پرایک تصویر ہے پس تم مجھ

ہے کہوکہ یہ سمخض کی تصویر ہے؟''

۳۔ کاہنوں نے جواب دیا: ''قیصر کی تصویر

\_22 آیا(۱) که "اے سردار اِتحقیق میرابیا نیارہے ۸۔ بیوع نے جواب دیا۔'' تجھ پر برو درگار اسرائیل کااللہ(الف)(معبود)رحم کرے۔'' 9 \_اورجیکہ و ہ آ دمی واپس جار ہاتھا\_یسۇع نے كها:''توميراانتظاركر\_'' ۱۰۔ کیونکہ میں تیرے گھر کو آر ہا ہوں تا کہ تیرے بیٹے بردعا پڑھوں۔'' اا۔صوبیدارنے جواب دیا:''اےسردار!میں اس قابل ہیں ہوں کہ تو خدا کا نبی ہوکرمیر ہے

١٢ ـ ميرے لئے تيرا يمى لفظ كانى ہے جوتونے میرے مینے کی صحت یالی کے واسطے زبان

ےکہا۔

۱۳- کیونکہ تیرے خدانے تجھے ہرایک بیاری برحاكم بنايا ہے۔جیسا كہ مجھ سے خدا کے فرشتہ

() الله صلطان (۱) يومنا ۱:۵۳-۵۳

(۱) سورة بشقى (۱) متى ۱۲،۱۵:۲۲ ۲۲

نے جواب میں کہاہے۔'

فصل نمير ٣٣

نے اینے سب د بوتاؤں کو توڑ کر چور چور

۱۳ اس ونت بيۇع بہت متعجب ہوا۔

كرتے ہوئے كہا كە: ' دخقیقی اورمصدر حیات خدااسرائیل کے خدا (الف) کے سوا اور کوئی

10-اوراس نے مجمع کی طرف نظر کر کے کہا:

بھی تہیں۔

''اس اجنبی کو کیھو کیونکہ اس میں ان سب لوگوں سے زیادہ ایمان ہے جو کہ (بی)

۲۳- ای واسطے اس نے کہا۔"میری روثی کوئی ایبا آوی نہ کھائے جس نے اسرائیل کے خدا ک عبادت ندی ہو۔''

اسرائیل میں یائے محتے ہیں۔" پھرصوبددار کی طرف متوجہ ہوا اور کہا: '' جا سلامتی کے ساتھ حِلاجا کیونکہ اللہ (الف) نے تیرے بیٹے کو بہ

سبب اس بوے ایمان کے صحت بخش دی جوكه تخفي عطا كياہے۔''

ا۔ اور ایک شریعت کا اجھا علم رکھنے والے (نقیہ)نے بیوع کوشام کے کھانے میں بلایا

ارا) اور دہ راستہ میں اینے خادموں سے ملا، جنہوں نے اس کوخبر دی کہ اس کا بیٹا بالکل

١٦ ـ پس صوبيداراين را د ميں حلا گيا۔

(۱) تاكدوائة زمائه

ا احماه وگيا ہے۔

۲۔ پس میوع وہاں اینے شاگردوں سمیت

۱۸ ـ آدى نے جواب ديا: "اس كو بخارنے كس آيا۔ المحمري ميں چھوڑاہے؟''

٣- اور بهت سے کا تبول نے گھر میں اس کا

19۔ تب انہوں نے کہا: '' تچھلی رات کو ج<u>ھ</u> بجاس كا بخاراتر كياب-"

انتظاركما تاكهاس كوآ زمائمس

٢٠ پس اس مخص كومعلوم بو كيا كه تحقيق جس وتت بيوع نے كہا تھا كہ: " تجھ ير بروردگار

۴ ۔ بس شاگرد دسترخواں پر بیٹھ گئے بغیر اس کے کہ وہ اینے ہاتھ دھوئیں۔

اسرائیل کا خدا (ب) رحم کرے۔ای وقت اس كے بيٹے نے افئ تندرى وائس لے لى تمى۔

۵-تب کاتبول نے یہ کہ کریسوع کو بلایا کہ: ''تمہارے ٹاگر دہارے بزرگوں کی عادتوں

٢١- اى كے وه آدى جارے خدا پرايمان لے آیا۔

کی پیرو یوں کا کیوں خیال نہیں کرتے؟

۲۲۔ اور جب وہ اینے گھر میں داخل ہو۔اس

(۱) اله بن (ابني) اسرائيل واحد و حق و حي اللَّه. منه (ب) سورة البدعة

(١) الله معطى (ب) الله سلطان (١) يومنا ١٠٠٥هـ ٥٣٥

(۱) متى ۲:۱۵ د ولوقا ۱:۲۳۷ ۲۳۱:۱

فصل نمبراس

انہوں نے قبل اس کے کہ روٹی کھا ئیں اپنے میں بیلوں کا گوشت کھا تا اور بھیڑ بکر یوں کا باتھ نہیں دھوئے ہیں۔'' خون بیتا ہوں؟

ہاتھ جمیں دھوئے ہیں۔'' ۱-اس وقت بیوئ نے جواب دیا۔''اور میں سلاتو مجھ کو حمہ کی قربانی دے اور الی نذریں

تم ہے یو چھتا ہوں کہتم نے اپنی رسموں کو تحفوظ میرے حضور بیش کر۔ ایس ہے

ا پہلی ہوگا ہوں گا تو تھے رکھنے کے لئے (الف) خدا کی شریعت کو سے بھے بھی نہ ماگوں گا کیونکہ ساری چزیں

کیوں چھوڑ ویا ہے؟ تم غریب باپوں کے میرے ہی ہاتھ میں ہیں اور میرے پاس جنت بیوں سے کہتے ہو کہ: ''بیکل کی نذریں مانو کی فراوانی ہے۔

اور چڑھاؤے'' اور چڑھاؤے چڑھاؤ۔'' اے اور وہ لوگ اس کے سوانبیں کہائی تھوڑی ہوتا کہائی تھیلی بھرلو۔اورای واسطے تمشد اب

ے۔ادروہ لوگ اس کے سوامبیس کہ اس محور کی ہوتا کہ اپنی تھیلی بھرلو۔ادرای داسطے تم شد اب سی بونجی سے نذریں ویتے ہیں جس کے لئے ادر بودیند پر دسواں حصر محصول لگاتے ہو۔

واجب یہ تھا کراپنے بابوں کی اس کے ذرایعہ ۱۲۔ تم کس قدر بدبخت ہو۔ اس لئے کہ تم

ے پرورش کریں۔ دوسروں کوتو نہایت ہی صاف اور روش راستہ میں جب سے میں اور کی کی ترمین طبقہ

۸۔اور جس دقت ان کے باپ کچھرو بے لینا دکھاتے ہواورخوداس پہیں چلتے۔ عاجے میں۔اُس دقت میٹے شورمجاتے ہیں کہ سے اے کا تبوادر نقیہو۔ بے شک تم دوسروں

کی گردنوں پرایے بوجھ رکھتے ہوجن کا اٹھانا نیرو پے اللہ کی نذر ہیں۔ رسے پیج بہنے۔ طاقت ہے جی باہر ہو۔

9۔ پس اس سب سے باپوں کو پچھٹی پہنچی ۱۸۔ لیکن تم خود ان بوجھوں کو اپنی ایک آلگل ہے۔

۱۰۔ اے جھونے ریا کار کاتبو! کیا اللہ ان ۱۹۔ میں تم سے بچ کہتا ہوں کر تحقیق ہر ایک روپوں کوکام میں لا تاہے؟ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ بدی اس کے سوا کھنہیں کہ ونیا میں بزرگوں

اا نبیں ہر گزنبیں۔ ہی کے دسلِے اخل ہوئی ہے۔

۱۲\_ کیونکہ اللہ کچھکھا تانبیں (ب) جیسا کہ دہ ، ۲۰ تم مجھے کہو کہ دنیا میں بت بری کو بجز براے اسے بنی کو بجز براے اسے بنی داخل کیا؟ اینے بنی داؤل کیا؟

(۱) لمال عبسیٰ لعلماء منی (بنی) اسرائیل لم تعرفون احکام ۲٪ انگریز ک ترجد کے قت کوٹ بھی تخریر ہے کہ ایطالی اللّٰہ تعالیٰ و بشعون کم (تشعون) بدعة تعدثون کم (۱۵) من ﴿ زَبَانَ کَلَ عَبَارَت مِسْ دُوا قَالَ نَکُلَتَ بِیس۔ ایک بیرکہ اور تم

عند كمه منه (ب) الله الاباكل (1) زيور ١٠١١ ١٣ ١١ ١١١ من الله المحصة المورس فيلت اوردوسرايكم خوداس كويس و يكفية

(۱)مى 10:2-10(r)

انجيل برنباس

گویا کہ اسرائل کی قوم کے یہاں کچھ بت چیزاس کامعبود ہے۔ (الف)

۳۷- "اوراس اعتباریر بلاشبرتونے ہمارے عورت ہے اور بر خور اور نشر باز کا بت اس کا

۲۔اور یوں ہی پس بلاشبہ زنا کاربت بدچکن

ا ساتھ براسلوک کیاہے۔''

بدن ہے۔

سے یوع نے جواب دیا: ''تو اچھی طرح سےاور لا کی کابت چاندی اورسونا ہے۔

جان رکھ کہ آج اسرائیل میں لکڑی کی مورتیں سم۔اوراس پر برایک دیگر گنهگار کوتیاس کرلو۔

ہر گزنہیں یا کی جاتمی لیکن (انسانی)جسموں ۵۔ تب اس ونت جس شخص نے یئوع کو دعوت دی تھی اس نے کہا: ''اے استاد سب

کی مورتیں موجود ہیں۔''

٣١ ـ تب تمام كاتبول نے غصہ سے ( ج و سے بردا گناه كيا ہے؟"

تاب کھاکر) جواب دیا۔'' تو کیا اس حالت ۲ یوع نے جواب دیا:''گھر میں سب سے

میں ہم بت پرست ہیں؟''

برسی تاہی کیاہے؟''

اسے بوع نے جواب دیا "می تم سے بچ کے اس برایک آدی چیدرہ گیا۔ کہتا ہوں شریعت پنہیں کہتی (۱) که''عبادت ۸۔ پھرینوع نے اپنی انگلی ہے نیو کی طرف

كر" بلكه دوست ركه يرودگارايخ خدا (١) كو اشاره كياادركها: "جبكه نيوال جائ اس وقت

ا بی تمام تر جان ہے اور اپنے تمام تر دل ہے مسمحمر ویران ہوکر گریز تاہے۔

۹ کیکن اگر کوئی اور حصہ نیو کے سوا گریز نے تو

اورا بی تمام رعقل ہے۔''

٣٨ - پريوع نے كہا" آيا يتي ہے؟" اس كى مرمت مكن ہے۔

۳۹ - تب ہرایک نے جواب دیا کے ' بے شک الداور ای وجہ سے میں تم سے کہتا ہوں کہ پہضرور تھیج ہے۔''

بنوں کی بوجائی سب سے برا گنا ہے۔ ۱۲۔ کیونکہ انسان کو بالکل ایمان سے خالی بنادی ہے۔

ا۔ پھر يوع عنے كما: "حق سركم برايى چيز ١٣٠ پس وه اس كواللہ سے بھى الگ كرديق

جس کوانسان دوست رکھتا ہےاوراس کے لئے

رال الله سلطان.

اس کے سواتمام چزوں کوچھوڑ دیتا ہے۔ وہی

(١) الله عبد معبود. (ب) سورة المشكرين "المشركين" (١) استحناء ۲:۵ ـ

ہے۔ بوں کہاس کو بچھے روحاتی محبت نہیں رہ الا۔ ہرآ ئینہ میں تیرامعبودتو ت والا اورغیرت

والا ہوں (ب ) (۲) اس گناہ کیلئے بابوں سے

اوران کے بیٹوں سے چوتھی پشت تک انتقام لیا جائےگا۔"

۲۲۔پستم یاد کر د کہ کیونکر (۳) جبکہ ہمارے باپ دادا نے گائے جمچھڑا بنایا اور اس کی

عبادت کی اس وقت یشوع اور لاوی کے سیط نے خدا کے حکم ہے تکوار پکڑی اور ایک لاکھ

میں ہزار (<sup>م</sup>) ( آدمی) <sup>ق</sup>ل کر ڈالیے ان لوگوں میں ہےجنہوں نے خدا سے کسی رحمت

کی خواہش کی۔

۲۳۔ خدا کی گرنت بت برستوں بر کس قدر سخت ہے(ت)۔''

ا۔ اور درواز و کے آگے ایک آ دی تھا۔ (۱۵) اس کا داہنا ہاتھ اس مدتک سوکھا ہوا تھا کہ اس

کےاستعال کی قدرت نہیں رکھتا تھا۔ ۲۔ پس یوع نے اینے دل کو خدا کی طرف

متوجه کیا اور د عا ما تکی چر کہا:'' تم جان رکھو کہ

میری با تنس حق ہیں ۔ میں کہتا ہوں ۔

(ب) الله قاوي و غيور (وذو انتقام (ت) حکم

الله شديد على مشرقين (مشركين) منه. (ت) سورة السيفلي. (۲) تُروح ۵:۲۰ (۳) تُروح

۲۲:۳۰ ۲ ' ۱۲۵ ۴۸ ( ۳) خروج ۳۲: ۴۸ بونکه و مال تین

بزار تعداد بناس من يئوع كالمجمه : كرتبين (۵)متي ۲:

جالي (١)

۱۳۔ کیکن ہرایک دیگر گناہ آ دی کے واسطے حصول رحمت کی امید باقی حیمور تا ہے۔

10۔اورای کئے میں تم ہے کہتا ہوں کہ بنوں

کی پوجاسب سے بڑا گناہ ہے۔''

١٦۔ تب سب کے سب آ دمی یمؤع کی باتوں ے مبہوت ہوکر رہ گئے۔ کیونکہ ان کومعلوم ہوگیا کہاس کی مطلق تر دیزہیں کی جاستی۔

ا۔ پھر یوع نے اپن بات تمام کی۔"تم

اے یاد کرو جو کہ اللہ نے کہا اور جے کہ مویٰ

اور يوع نے ناموس ميں لكھا۔ تبتم جان جاؤگے کہ یہ گناہ کس قدر بڑا ہے۔

۱۸۔اللّٰہ نے اسرائیل کونخاطب بنا کر کہا ہے کہ

: ''تواینے لئے ان چیزوں سے جوآ سان میں

ہیں اور نہان میں سے جوآ سان کے نیچے ہیں کوئی مورت نه بنا (۱)

ا۔ اور نہان میں ہے جوز مین کے او پر ہیں اور نہان میں ہے جوز مین کے نیچے ہیں اس کو

۲۰۔اور نہان میں ہے جو یائی کے او پر ہیں اور نہان میں سے جو یائی کے نیچے ہیں۔

(١) لا أكبر من البحرام الا أن يتعبدالصنم لاته يخرج من الدين و يبعد من الله تعالىٰ. منه

(۱) فروج ۲۰:۴۰ ۲ دنت ۲۵:۸و۹

ماتھ پھلادے۔''

ہےکھانا شروع کیا۔

" نحدا کانام لے کر (الف) اے مردا پنا بیار ۹۔ بلکہ تو جااورسب سے تقیر جگد میں بیٹھ تاکہ و المخص جس نے تجھ کو بلایا ہے آئے اور کہے: س۔ تب اس آدمی نے وہ ہاتھ تندرست شدہ ''اے دوست اٹھ اور یہاں بلند مقام میں پھیلادیا گویا کہ اس کو بچھ بیاری ہی نگھی۔ میٹھ۔ 'بیس اس وقت تیرے لئے برالخر ہوگا۔ سم اس وقت ان لوگوں نے اللہ کے خوف ، ا کیونکہ جو خص اینے آپ کواد پراٹھا تا ہےوہ نیے گرتا ہے اور جوفروتی کرتا ہے بلند ہوتا ۵۔اوراس کے بعد کے تھوڑا سا کھالیا۔ یعوع ہے۔(ث) نے سیجھی کہا:''میں تم سے سیج کہتا ہوں کہ ایک اوسیس تم سے سیج کہتا ہوں کہ شیطان نہیں مارا شہر کا جلادینا بینک اس بات ہے بہتر ہے کہ برا گربرائی کرنے ہی کے گناہ میں (ج) اس میں کوئی خراب عادت ( ب ) حجووڑ دی ۱۲۔ جبیبا کہ نبی اشعبا اس کوان کلمات ہے المامت كرتا بواكبتا ، "تو اع مع ك رين"(۳) سا۔ میں تم ہے بچ کہتا ہوں کہ جب انبان یر ہمیشہ روتا ہے۔ ۱۵۔اورایے آپ کو ہرایک دیگر چیز کی عزت دی گئی ہوگی اوررسول اللّٰہ (ٹ ) کوبھی جس کی روح اللہ نے ہرایک دیگر چز سے ساٹھ بزار سال بل(ج) پیدا کی ہے۔

منه (ج) منه ابليس تكبّر و كان من الكافرين.

۲ - کیونکہاس جیسی بات کے سبب سے اللہ ان ستار ہے آسان سے کیونکر گرا؟ اے وہ جو کہ رئیسوں اور زمین کے بادشاہوں برغضبناک فرشتوں کا جمال تھااور فجر کی طرح جیکا تھا۔ ہوتا ہے، جن کو کداس نے ملوار دی ہے، تا کہ وہ ۔ ۱۳ حق یہ ہے کہ تیری بردائی ہی زمین برگر برائيوں کومٹادیں (ت)(۱) 2 - پھر يوع (٢) نے اس كے بعد كما: ''جب تو کہیں بلایا جائے تو یاد رکھ کہ اپنے اپنی بربختی کو پہچان جاتا ہے تو وہ میبی زمین آب كوسب ساونى جكه برندركه ۸ ـ تا كه جب صاحب خانه كا كوئي دوست تجھ ے بڑھ کرآئے تو گھر کا مالک تجھ ہے یہ نہ کے کہ: 'اٹھ اور نیجی جگہ میں بیٹھ' 'بس یہ بات تیرے لئے شرمندگی کی باعث ہو۔ (ث) من توضع رفع الله ومن رفعه توضعه الله . (١) بناذن اللَّه. (ب) اوليَّ ان يحرق البلاد من ان يضع فيه بدعة السوء ممر (ت) قهارو معطى. (۱) روت ۱۱:۷ (۲) لوقا ۱۸:۷ \_۱۱ (۳)اشعها ۱۲:۱۲

فصل نمبر ۳۴

9۔ اور اس کئے (شیطان) غضبناک ہوا اور ۱۸۔ پھر جبکہ یاک فرشتوں نے اینے سر اس نے فرشتوں کو یہ کہ یکر ورغلایا کہ ( تجدہ سے ) اٹھائے، انہوں نے اس

١٠ د يكهوعنقريب ايك دن الله بيه جا ب كاكه ذراؤن بن كى بخت بدنما كى ديمهى جس كى ہماس منی کو تجدہ کریں اور اس سب سے تم اس طرف شیطان کی کا یا بلٹ می تھی۔

بارہ میں غور کرو کہ ہم روح میں اور بیٹک ہے ، ١٩- اور شیطان کے پیروایے مونہوں کے بل زمین برخوف کے مارے گریزے۔(الف) مناسب نبیں کہ ہم ایبا کریں۔

اا۔ای سب سے اللہ نے بہتوں کوچھوڑ دیا۔ ۲۰۔ تب اس شیطان نے کہا (ب) ۱۲۔ (اور) ای وجہ سے ایک دن جبکہ سب ''اے پروردگار! تونے مجھ کوظلم سے برصورت فرشتے اکٹھا ہو گئے تھے اللہ نے کہا کہ' ہرایک بنادیا ہے۔ لیکن میں اس سے خوش ہوں۔ جوجھ کو پروردگار بناچکا ہے اس کو واجب ہے کیونکہ میں جا بتا ہوں کہ جو پچھ تونے کیا ہے سپکونگاژ دوں ۔'' كەفورأاس ئى كۈتىدەكرے-''

۱۳\_ پس اس کو تجدہ کیا جنہوں نے اللہ کو ۲۰\_اور دوسرے شیطانوں نے کہا کہ:''اے صبح کےستار ہے! تو اس کو ہرود گارنہ کہہ کیونکہ تو دوست رکھا۔

۱۳ کیکن شیطان اور جو که اس جیسے تھے انہوں منود بی پردرد گارہے۔''

نے کہا: 'اے پروردگارہم روح ہیں اور اس ۲۲۔ اس وقت اللہ نے شیطان کے تابعد لئے بیانساف کی بات نہیں کہ ہم اس مٹی کے داروں سے کہاتم تو برکرواوراس بات کا اقرار کرو کہ بے شک میں ہی اللہ تمہارا بیدا کرنے مکڑے کو تحدہ کریں۔

> ۵ا۔اور جبکہ شیطان نے یہ کہاوہ (ای وقت) والا ہوں۔(ت) ہولنا ک اور ڈراؤنی صورت کابن گیا۔

۱۷۔ اور اس کی ہروی کرنے والے پڑے منصف نہیں۔ بنادئے گئے۔

ےا۔ کیونکہ اللہ نے ان کی نافر مانی کی وجہ ہے وہی ہارا خداے۔'' ان کا وہ جمال جوانہیں پیدا کرتے وقت اس

نے عطا کیا تھا۔ان سے دور کر دیا۔

٢٣ انهوں نے جواب دیا۔'' محقیق ہم جھ کو سجدہ کرنے سے تو بہ کرتے ہیں۔" کیونکہ تو

۲۴۔ کیکن شیطان منصف اور بیگناہ ہے اور

(١) بيان سجده. الملئكة (ب) ابليس تكبرو كان

من الكافرين لهذا القصص منه (ت) الله خالق.

٢٥- تب الله نے كہا: "أے لمعونو! ميرے ٦ ليكن انسان (ب) بحليكة تحقيق تمام انبيا سامنے سے چلے جاؤ۔ اس لئے کہ میرے بجواس رسول اللہ (ت) کے آچکے ہیں جوکہ جلدتر میرے بعد آئے گا کیونک اللہ ای امر کا اراد ہ رکھتا ہے کہ میں اس کے راہتے کوصاف کروں۔ بے فکری کے ساتھ بدوں ذرا ہے بھی خوف کے یوں زندگی بسر کرتا ہے کہ گویا کوئی خدا موجود ہی نہیں ۔ باوجود اس کے کہ اس (انسان) کے لئے بے گنتی مثالیں خدا کے عدل پرملتی ہیں۔ پس ایسے ہی لوگوں کی نببت داؤر نبی نے کہاہے:'' جائل نے ایخ دل میں کیا کہ کوئی خدا ہی نہیں ۔ای واسطےوہ بدہو گئے اور نایاک بن گئے بغیراس کے کہان مِس ایک بھی نیکو کار ہو۔'(ا) ۷۔ اے میرے ثا گرد داتم ملسل نماز پڑھتے رہو(۲) تا كرتم كوديا جائے۔ ٨- كيونكه جوماً نگما ب يا تاب-

9۔ اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے لئے کھولا جاتا ۱۰۔اور جوسوال کرتاہے اس کودیا جاتا ہے۔

(ب) وه "وهو" ابن آدم. (ت) حياء انبياء اللَّه كلهم من قبلي لا رسول اللَّه سيجتي من بعدي بعضني الله تعالى أن أصدقه و أخبر الناس من جئيته. منه (۱)زيور۱:۱(۲)متى ٤:٤/٨

٣٦۔ اور شیطان نے چلتے ہوئے مٹی کے مکڑے پرتھوک دیا۔ ۲۷۔ پس جبریل نے اس تھوک کوتھوڑی می مثی کے ساتھ اٹھالیا اور اس سبب ہے انسان کے يپ ميں ناف ( دُھونڈي) بن گئي۔''

یاس تمہارے واسطے کوئی مہر بانی نہیں ہے۔''

ا۔ بس میوع کے شاگر دفرشتوں کی نافر مانی کی

وحدے بڑے دہشت زرہ ہو گئے۔

٢- تب يموع نے كہا: "ميں تم ہے سي كہتا ہوں کہ جوآ دمی نماز <sup>تہ</sup>یں پڑھتا پس وہ شیطان ہے جی بڑا ہے۔

۳ ـ اورعنقریب اس بر بهت ہی بردا عذاب واردبوگا\_

مراس واسطے کہ شیطان کے لئے اس کے مرنے ہے بل کوئی عبرت (نصیحت) ڈرنے کے بارہ میں موجود نیھی۔

۵۔اوراللہ نے اس کے لئے کوئی رسول تہیں بھیجا جواس کوتو بہ کی طرف بلاتا۔

(١) سورة ترك الصلوة

فصل نمبر ٢ س

ا۔اور یمؤ ع اور شلیم سے جلا گیا۔

۲۔ اردن کے اس جانب دالے صحرا کو۔

۳۔ بیں اس کے شاگر دوں نے جواس کے

گردبیٹے تھے۔کہا:''اےاستادا ہم سے بیان

کرکہ شیطان اپنے غرور کے سبب کیونکر گرگیا۔ ۸۔ کیونکہ ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ وہ گناہ کی وجہ

ے گراہے۔

۵۔اوراس لئے کہ وہ بمیشہ انسان کو بہکا تا تھا

تا كدانسان كوئى بدى كر\_\_'

٢ \_ يى ع نے جواب ديا (٢) جبكه الله نے مثی

كاليك كمزابيدا كما(ت)

ے۔اورا*س کو پچیس ہزار س*ال بغیراس کے ڈال

رکھا کہ بچھاور کرے۔

٨\_ شيطان نے جو كه كائن اور فرشتوں كے

سر دار کے ابتدا تھا بوجہاں بڑے ادراک کے

جواس كوحاصل تحامعلوم كرليا كه بيثك اللداي

(مٹی کے ) نکڑے ہے ایک لا کھ اور چوالیس

ہزار نبیوں کو بنائے گا۔

٩ ـ اورتم اپنی نماز وں (دعاؤں) میں کثرت

(ب) سورة سجدة العلنكة (ت) نحلق اللَّه طين. (ا) ويجوثراً كن كي دومري ساتوس اود ديگرمودتوس يمس

و) دیسومرن ن دومرن سانوین اور دیبر سورون ک شیطان کی ذلت اوراس کے اپنے رتبہ سے کر جانے کا بیان۔ اا۔اور پہلے انسان اوراس کی بی بی کے مسلسل ایک سو برس تک روتے اوراللہ(۱) سے رحم کی درخواست کرتے رہنے کا غیرازیں کوئی اور

سببنبیں (تھا) ۱۲\_کیونکہ ان دونوں نے یقینا معلوم کر لیا تھا

کہ وہ اپنے غرور کی وجہ سے کہال گر پڑے

۔ ۱۳۔اور جبکہ یموع نے پیکہااس نے شکر کیا۔

۱۳ اور ای دن اور هلیم میں وہ بڑی بڑی تند دند سی سرک سر میں در برخی تند

با تیں مشہور ہو کئیں جو کہ یعوع نے کہی تھیں اوروہ خدا کی نشانی جواس نے نما ماں کی تھی۔

اوروہ حدد فی کتابی ہواں کے کمایاں کی گا۔ 1۵۔ بیس قوم نے اللہ کا شکر کیا اور اس کے

قد دس نام کو برکت والا مانا ۔

۱۷۔ کیکن کاتب اور کائن پس جبکہ انہوں نے معلوم کیا کہ بیٹک اس (ینوع) نے بزرگوں

ر ہیں حدیث الریادی کی رسم ورواج کا خاکہ اڑایا ہے تو ان کے دل میں سخت عدادت کی آگ بھڑک اٹھی۔

ے۔ اورانہوں نے نے فرعون کی طرح اپنے

دل بخت کر گئے۔(۱)

۱۸۔ای لئے وہ موقع تلاش کرتے رہے سرات سرات سرم منہ

تا کهاس کونش کردیس محرانہیں ایسا موقع نہیں ۔ ا

(۱) آدم توب ذکر "ذکر توبه آدم؟"

(١) څروج ۲:۳۱ کخ

للمجھیں۔

کرتے ہیں دری پرنہیں۔

کلام کی جانب نظرنه کرو۔ (۳)

اے میرے بندے تو مجھے اپنادل دے۔''

اا۔ میں تم ہے سیج کہتا ہوں قسم ہے اللہ کی عمر کی

تا كه سب آدمي ان كو ديميس اور أنبيس ولي

۱۳ کیکن ان کے دل بدی سے تھرے ہیں۔

اساپس وه اس بات میں جس کو وه طلب

۱۳۔ پس بیضروری بات ہے کہ تو اپنی نماز میں

مخلص ہو جیکہ تو بسند کرے کہ اللہ اس کو قبول

١٠ \_ كونكه الله قلب (ث) (م) كي طرف نظر كرتا كرف كے لئے ايبا كرتا ہے تو اس يركيا كرنا

ے (ج) جیما کر سلیمان 'نے کہاہے (۵)''اور لازم ہے جبکہ وہ اللہ سے ہم مکل م ہو۔

۱۸۔ اور اس سے اینے گناہوں یر کوئی مبریانی طلب کرے۔ اور تمام ان چیزوں پر جو خدا

(۱) بے شک بناوتی ریا کار (۱) بہت کثرت نے اسے عطا کی ہیں۔ اس کا شکراوا کرتا

ے شہر کے تمام گوشوں میں نمازیں پڑھتے ہیں ہو (ب) 19۔''میںتم ہے بچ کہتا ہوں۔ بیٹک وہلوگ

جو نماز کو ٹھک طور سے قائم کرتے ہیں۔

تھوڑ ہے ہیں۔''

۲۰۔ادرای لئے شیطان کوان پرتسلط ہوا۔ ۲۱ \_ کیونکه الله ان و میون کویسندنہیں کرتا جو که

(محض) اینے مونہوں سے اس کی تکریم

کرتے ہیں۔

۲۲۔ جوہیکل میں اینے مونہوں ہی سے مہر بانی

طلب كرتے ہيں۔

rm\_ تیکن ان کے دل عدل کے لئے غل

محاتے ہیں۔(ت)

۲۴۔جیبا کراشعیانی نے یہ کہتے ہوئے کلام كيا ہے۔"اس نا گوار قوم كوميرے ياس سے

دورکروے۔''

٢٥- اس كئے كه يه اينے مونبوں سے ميرا

(ب) الله وهاب (ت) لايويد الله تعالىٰ قوماً يريد

و يشنى عليه رحمة من الله في الجوا مع بلسانهم لكن قلوبهم تناوى غضا من الله تعالى. منه

١٥ ـ بس تم مجھے کہو کہ کون شخص رو مانی حاکم یا

ہیردوس ہے کلام کرنے جاتا ہے بحالیہ اس کا قصدای کی جائب نہیں ہوتا جس کی طرف وہ

جار ہا ہے اور نیز اس چیز کی جانب جس کو و ہ

اس سے طلب کرنے کا پختہ ارادہ رکھتا ہے؟

ا ١٦ مطلق آ دي کو ئي نہيں \_

(١) لا تكثرو الكلام في الصلوة لان الله تعالى

"بسنظير قبلوبكم منه. (٢)متي٢:٤(٣)

سموئيل ٢١١٤ (و) امثال ٢٩:٣٠ (١) متى ٢٤٠٥

۳۳ \_ پس جبکہ تیرے ساتھ کوئی شخص کچھ بدی کے دلی ہی زمین پڑبھی نافذ ہو (ب) کرے اور اپنے منہ سے جھے کو کہد ہے کہ'' مجھے الے ہم کوروز کی روثی دے۔ (ت)

رے اور آپ منہ سے موہ ہدنے لہ سے ال م بوروز ں روں دے۔ رت) معاف کر۔'' اور اپنے دونوں ہاتھوں سے تجھ ۱۱۔اور تمارے گناہ معاف کر (ث)

۳۷-ای طرح الله لوگوں پر رخم کرتا ہے جوابی (۲) یعمیا:۱۹:۱۹ (۳) ایطالی زبان کے نیخ عمل آیا ہے مونہوں سے کہتے میں که اسے خدا ہم پر رخم کر۔'' کہ ''اوراس کے کند ہے آگے کوہوں۔

السارجيها كرہم ان اوگوں كومعاف كرتے ہيں اللہ يونكه برايك نبي نے خدا كى شريعت كى تکہبانی کی ہےاور تمام اس چیز کی کہاس کے ساتھ اللہ نے دوسرے نبیوں کی زبائی کلام

فرمایاہے۔ ۵ قتم ہے اللہ کی جان کی (ث) وہ اللہ کہ میری ذات اس کے دربار میں کھڑی ہوگی ہے ممکن ہی نہیں کہ دہ چھ خدا کو پبندیدہ ہو جو کہ اس کی جھوئی ہے جھوئی بدایت کے بھی خلاف کرتاہے۔

۲ کیکن وہ اللہ کے ملکوت میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے۔

ے۔ بلکہ اس کا و ہاں کوئی حصہ ہی نہیں ہوتا۔ اور میں تم ہے رہمی کہتا ہوں کہ خدا کی شریعت میں سے ایک حرف کی مخالفت بھی ممکن نہیں ے گربہت بڑے گناہ کاار تکاب کرنے کے

٨ ليكن مين دوست ركه تاهول كرتم اس بات كو ضروری مجھو کہ ان کلمات کی جو کہ اللہ نے

اشعیا نبی (۲) کی زبانی کیے ہیں حفاظت کرو كـ " ثم نهاؤ اوريهت بإك بنے والے رجواني

فکروں کومیری آنکھسے دوررکھو۔''

9\_میں تم سے سیج کہتا ہوں کہ سمندر کا تمام یائی اس شخص کونسل نہیں دے سکتا جو کہ گنا ہوں کو

اینے دل سے دوست رکھتا ہے۔ اور میں تم

(۱) متي ۵: ۱۲\_۱۹ (۲) فعدا دا: ۱۱

جو کہ ہاری خطاکرتے ہیں۔

۱۳۔ اور ماری آز مائٹوں میں پڑنے کارواوار

الکین ہم کوشریہ ہے بچا(ج)

١٦\_ كيونكه تو اكيلا حارا معبود ہے (ح) ايب معبود کراس کے لئے بزرگی اور اکرام ابدتک

ا۔تب بوحنانے جواب دیا: ''اے استاد! کیا ہم کووبیا ہی عنسل کرنا جاہئے جبیبا کہ اللہ نے مویٰ کی زبانی حکم دیاہے؟''

٣\_يئوع نے كہا: '' كياتم خيال كرتے ہو(1)

کہمیں اس لئے آیا ہوں اورشریعت اور نبیوں کو ماطل کر دوں؟''

س\_ میں تم سے کہتا ہوں (ب) قتم ہے یروردگار کی جان کی (ت) میں نہیں آیا ہوں اس لئے کہاس کو پاطل کروں لیکن اس لئے

( آیا ہوں ) کہاس کومحفوظ بناؤں۔

(ج) اللُّه حافظ (ح) انت واحد اله نا (١) سورة الطهارة (ب) قال عيسى انا اقول الحق باللَّه الحي انا ما جئت ان اغير الشريعة لكن ان اعمل

بها و كـذالك جـميـع انبياء اللَّه تعالىٰ يعلمون (ث)منه طهره يبان . "بيان طهرة. منه؟"

"يعملون"؟ بها؟. منه (ت) بالله حي

ہے یہ بھی کہتا ہوں کہ کوئی آ دمی اللہ کی ایک بھی سب حاصل کیا جو پھو کہ ما نگا۔ ریز رید نماز نہیں پیش کرتا اگر وی عنس نے الے لیکن ان لوگوں نے اصل میں کوئی چیز

۱۔ کیٹن ان لوگوں نے اعمل میں خاص اپنی ذات کے لئے نہیں مانگی۔

۱۸ ـ بلکه انہوں نے محض اللہ کواوراس کی بزرگ کوطلب کیا۔''

رنسبیا۔ فصل نمہ وس

ا\_تب بوحِنانے کہا:''اے معلم! تونے بہت

ا بھی بات کہی۔ میر کین مارے لئے میمعلوم کرنے کی کسررہ

گئی ہے کہ انسان نے غرور کے سب سے کوکر گناہ کما؟

يور ساويا : ٣ ـ يوع نے جواب ديا۔"جبكه الله نے

شيطان کونکال ديا۔

سم۔اور فرشتہ جبریل نے اس مٹی کے نکڑے کو اس مٹی سے پاک کردیا جس پر شیطان نے

تھوک دیا تھا۔

۵۔ تب اللہ (ت) نے ہر جاندار چیز کو ان

حوانات کی قتم سے پیدا کیا جو کہ اڑتے اور

جو کہ زمین پر جار باؤں سے یا پیٹ کے بل طبع ہیں۔

. ۲۔ اور ونیا کو ان سب چیزوں کے ساتھ

۔ آراستہ بنایا جواس میں ہیں ۔

ے۔ تو ایک دن شیطان جنت کے دروازوں

(ب) سورة آدم (ت) الله خالق

پندیده نماز نہیں پیش کرتا اگر وہ عنسل نہ کرے۔ ایک انکانی نیست کی سا

۱۰۔اورلیکن وہ اپنفس پرایک گناہ بتوں کی عبادت کے مانند بار کرتا ہے۔ (ج)

اا۔'' تم حق کے ساتھ مجھے سچا مانو! میشک جبکیہ

کوئی آ دمی اللہ سے جیسے کہ چاہئے ولیک کوئی دعا مانگا ہے تو وہتمام ایس چیزیں پاتا ہے جو

کہ وہ طلب کرتا ہے۔

١٢ موىٰ خداكے بندے كوياد كرو -جس نے كدائي

دعا ہے مصر کو چوٹ لگائی اور بحراحمر کو بھاڑ ویا ۔اور میں ایم ہے۔

د ہاں فرعون اوراس کے نشکر کوڈ و بادیا (1) سور اور عول کے حسر ناس ہونتا ک

۱۳\_ینوُ ع کو یاد کرد \_جس نے که آ فتاب کو تضهرا دیا تھا۔(۲)

۱۲/ اورصموکل کوجس نے کہ قلسطین والوں کے لشکر میں رعب ڈال دیا (۳) ایسالشکر کہ

بيثارتها\_

10۔اور ایلیا کوجس نے کہ آسان سے آگ برسادی(۴)

۲۱۔اورالیشع کومروہ ہونے کے حال میں قائم رکھا۔(۵)اور بہتوں کوان کے سوایاک نبیوں

رف کارٹ اور اور اور اور کا ہیں کہ وسیلہ ہے۔ میں سے جنہوں نے کہ دعا ہی کہ وسیلہ سے

(ج) من صلى عبدا بلاوضوء كان عندالله حراما مشل عباسد الصسنسع. مشنه (ا) غزق فرعون ذكر

ينهرق فرعون؟

(۱) خروج ۱۲:۵۱(۲) يثوع ۱۰:۱۱ (۳) سموكل ۷:

۵ ۲۰ مراطین۱۰ ۱۳۱ (۵) سلطین ۳:۳۳

کے قریب پہنچا۔

"لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رُّسُولُ اللَّهِ (پٍ)"

٨ ـ پساس نے محور وں کو کھاس چرتے دیکھا ۱۵ - تب آدم نے اپنا منہ کھولا اور کہا: 'میں تیرا

شکر کرتا ہوں اے میرے پرور د گار اللہ (ج) كيونكه توني في بس مجھ كوپيدا كيا۔

۱۴ لیکن میں تیری منت کر تا ہوں کہ تو مجھے خبر

دے کدان کلمات کے کیامعنی ہیں''محدرسول

الله'(خ)

ےا۔ تب اللہ نے جواب دیا۔''مرحبا*ہے چھ*کو

اےمیرے بندے آدم۔'' ۱۸۔اور میں تجھ سے کہتا ہوں کہتو بہلا انسان

ہے جس کومیں نے پیدا کیا(د)

۱۹۔اور میخض جس کوتو نے دیکھاہے تیرا ہی میٹا ہے جو کہاس دفت کے بہت سے سال بعد

د نیامی آئے گا۔

۲۰۔ اور وہ میر ااپیارسول (ز) ہوگا کہ اس کے لئے(۱) میں نے سب چیز دن کو بیدا کیا ہے۔

۲۱۔وہ رسول کہ جب آئے گا (۲) دنیا کوایک

روشن بخشے گا۔

(ت) الا الله الا الله محمد رسول الله (ب) راى آدم عملي الجنة خطأمن نور يقول ذالك الكلام لا اله الا الله محمد رسول الله. (ج) الله سلطان (ح) مسحسمة رمسول الله (خ) بعد فراغ حمد الله تعالىٰ سئل آدم بحق محمد رسول الله يا ربنا من

هـذا منه (د) وقال الله تعالىٰ آدم هذا يكون من اولادك اذجاء الى المنباجاء رسولا من عندنا خلقت المخلوقات لاجله (ذ) رسول الله (١) اس

کے داسطے ہے بوحناا:۳(و) بوحناا:9

اور مہیں آگاہ کیا کہ جس وقت اس مٹی کے

ینکے کو جان حاصل ہو جائے گی تو ان پر شکی اور مصیبت آئے گیا۔

٩- اى كئے ان كى مصلحت اس ميں ہے كاس مٹی کے نکڑے کو بوں یا مال کردیں کہ پھر بعد

میں وہ کسی کام ہی کاندر ہے۔ •ا۔تب گھوڑ ہے بچرے اور زور شور کے ساتھ

اس مٹی کے مکڑے پر جوچنبیلی اور گلاب کے پودوں کے مامین پڑاتھادوڑ ناشروع کیا۔

اا۔ تب اللہ نے ووں ہی اس نایا ک مٹی کے حصه کو جان دے دی جس پر شیطان کا تھوک

یڑا تھااور جسے جبر ملؓ نےمٹی کےنکڑے سے الگ کردیا تھا۔

۱۲۔ اور کما پیدا کردیا جس نے بھونکنا شروع کردیا اور گھوڑوں کو ڈرا دیا۔ پس وہ بھاگ

۱۳۔ پھراللہ نے اپنی (طرف سے) انسان کو جان عطاكي (ت) اوراس وقت سب فرشتے

یداگ گاتے تھے(ث) بزرگ ہے تیرایاک

۱۲۳ پی جبکه آدم اینے بیروں پر کھڑ اہوا تو اس نے آسان میں ایک تحریرسورج کی طرح چمکتی دىكىھى \_جس كى عبارت تھى

(ت) خلق الله آدم (ث) الله سلطان

| Courtesy www.pdfbooksfree.pk<br>قصل تمبر ۴۸           | انجیل برنباس ان                              |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ۳۰۔ اور ایک پہلی کی بڑی (اس کے) قلب                   |                                              |
| ک جانب ہے لے لی۔                                      | میں ساٹھ ہزارسال قبل اس کے رکھی گئی تھی کہ   |
| الا۔اور(اس کی جگہ کو) گوشت سے پر کر دیا۔              | میں کسی چیز کو پیدا کروں۔''                  |
| ۳۲ _ پھرای پیلی کی ہڈی سے حواء کو بیدا کیا۔           | ٢٣- پي آدم نے بمنت يه كباكه "اے              |
| ۳۳_اوراس کو آ وم کی بیوی بنایا۔                       | رودگاریتر ر مجھے میرے ہاتھ کی انگلیوں کے     |
| ۳۴-اوردونوں میاں بی بی کو جنت کے سردار                | ناخنوں پرعطافر ما۔''                         |
|                                                       | ۲۲- تب الله نے پہلے انسان کو یتحریراس کے     |
| ٣٥ _اوران سے كہا: "تم ويكھو! ميں دونوں كو             | دونوں انگوٹھوں پر عطا کی۔ داہنے ہاتھ کے      |
| ہرایک پھل عطا کرتا ہوں تا کہتم اس میں سے              | انگوٹھے کے ناخن پر بیرعبارت (ر)''لا الدالا   |
| کھاؤ۔(۲)سواسیباورگندم کے۔''                           | الله: ''                                     |
| ٣٦ _ پھر كباتم دونوں اس بات سے سخت برہيز              | ۲۵۔ اور با کمیں ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن پر   |
| ر کھو کدان کھلوں میں ہے کچھ کھاؤ (ث)                  | يه عبارت ''محمد رسول الله'' (الف) (ب)        |
| ۳۷-اس کئے کہتم نجس ہوجاؤگے۔                           | ۲۶۔ تب پہلے انسان نے ان کلمات کو پدری        |
| ۳۸۔ پس میں تم کو اس مقام میں رہنے کی                  | محبت کے ساتھ بوسہ دیا۔                       |
| اجازت نہ دوں گا بلکہ تم کو یہاں سے نکال               | کا۔ اور اپنی وونوں آئھوں سے ملا اور کہا      |
| دوں گا۔اورتم دونوں پر بردی شامت آپڑے<br>گ             | "مبارک ہے وہ دن جس میں کہ تو دنیا کی         |
| -U                                                    | طرف آئے گا۔''                                |
| فصل نمبر ١٨٠٠                                         | ۲۸۔ پس جبکہ اللہ نے پہلے انسان کو اکیلادیکھا |
|                                                       | (ت)اس نے کہا (ا)'' بیاجھی بات نہیں کہ        |
| ا ـ پس جبکه شیطان کواس بات کاعلم ہواو ہ غصہ<br>بر عبر | وهاکیلارہے۔''                                |
| ے بھر گیا۔                                            | ۲۹۔چنانچیاس لئےاس کوسنادیا۔                  |

۲۔ اور جنت کے وروازہ کے نزد یک آیا۔ جہاں کدایک ڈراؤ نا سانپ نگہبان تھا۔اس

(ث) ولا تقربا شجرة منه (ج) سورة حرّم آدم (۲) بيدائش ۲:۲۰ ۱۷

(ا) لا البه الا اللَّه (ا) محمد رسول اللَّه (ب) وخِسع اللَّه تعالىٰ على أبهام آدم اليمني لا الوَّه الَّا البله مكتوبا وعلى ابهامه اليسرى محمد رسول الله. منه (ت) الله بصير

(۱) تكوين (پيدائش)۲:۸۸

کے یاؤں ادنٹ کے یاؤں جیے تھے اور اس اا۔اورشیطان کوحوا کے پہلو میں لا اتارا کیونکہ کے پیروں کے ناخن ہر حانب ہے استر ہے کی آ دم اس کا خاد ندسور با تھا۔

طرح تیز دھار والے تھے (۳) تب رخمن ( شیطان ) نے اس سانپ سے کہا:''تو مجھ کو

مبربانی ہے جنت میں جانے دے۔''

سم۔ سانپ نے جواب دیا:''میں بچھ کو کیونکر نہیں کھایا کرتے؟''

ا جازت دوں کہ تو اندر جا کیونکہ اللہ نے تو مجھ کو ۱۳۔حوّائے جواب دیا:''ہم سے ہارےاللہ عم دیاہے کہ تجھ سے نکال دوں؟

۵۔شیطان نے جواب دیا:'' کیا تونہیں دیما كدالله تخفي سے تتنى محبت ركھتا ہے اس لئے كه

جنت سے نکال دے گا۔'' اس نے مجھ کو جنت سے باہر کھڑا کر رکھا ہے

تا کہ تو ایک بارہ ُ خاک کی ٹکہانی کرے جو کہ

انسان ہے؟

۲۔ پس جبکہ تو مجھے جنت میں داخل کروے گا

اس وقت میں تحقے رعب داب والا بنادوں

گا۔ یہاں تک کہ ہرایک تجھ سے بھا گے گا۔

ے۔ سانپ نے کہا: 'اور میں تجھ کو اندر کیونکر

لے چلوں؟''

٨ ـ شيطان نے جواب دیا: " تو تو بہت بڑا .

ہے اپنا منہ کھول وے۔ میں تیرے بیٹ میں

ساحاؤں گا۔

9\_ پھر جب تو جنت کے اندر جائے ۔ مجھے ان

دونوں مٹی کے نکڑوں کے پاس چھوڑ دینا جو کہ

نے نے رمن برچل رہے ہیں۔

۱۰۔" تب سانب نے ایسا ہی کیا۔''

ا۔ بس شیطان عورت کے سامنے ایک حسین

فرشته کی شکل میں نمایاں ہوااوراس ہے کہا(۱)

تم دونوں اس سیب اور گندم میں ہے کیوں

نے کہاہے کہ اگر ہم اس سے پچھ کھا کیں گے تو

ہم بھی ہوجا ئیں اور اس لئے وہ (خدا) ہم کو

سما۔ پس شیطان نے جواب دیا کہ: "اس

( خدا)نے کی جہیں کہاہے۔''

10-اس لئے واجب ہے كرتواس بات كوجان رکھے کہاللہ شریراور حسد کرنے والا ہے۔

۱۷۔ ادر ای سبب سے وہ اینے ہمسروں کا متحل نہیں ہوتا۔

کا لیکن وہ ہرایک سے اپنی بندگی حاہتا ہے۔

۱۸۔ اور اس نے تم دونوں سے یہ بات محض

اس کئے کہی ہے تا کہ مباداتم اس کے مثل و

مانند ہو جاؤ۔

. ۱۹۔ کیکن اگر تو اور تیرا خادند دونوں میزی فیعت برعمل کرتے ہوتو ان کھلوں میں سے

بھی ویسے ہی کھاؤ،جیسا کہان کے سوا پھلوں

(ا) پدائش ۲:۳۰

میں سے کھاتے رہتے ہو۔

۲۰ \_اورد دسر دل کے تابعد ارندر ہو \_ r۱۔ بلکتم نیک اور بدکواللہ کی طرح جانے لکو انجیر کے بیتے لے کر ایک لباس اپنی برہنگی

گے اور جوتم جا ہو گے دہ کروگے۔

۲۲۔ اس کئے کہتم دونوں خدا کے مانند بن

حادُ گے۔'' ۲۳ ـ تب اس دفت حوانے ان (تھلوں) میں

ہے کھایا۔ (۲)

۲۴\_ادرجس وقت اس کا خادند بیدار مواای شیطان کے تمام کہنے کی خبر دی۔

۲۵۔ تب اس نے ان مجلوں میں سے جو کچھ

حواءنے اس کے آگے رکھ دیا۔ لے کر کھایا۔

۲۷ ـ اور ای اثناء میں که کھانا (اس کی حلق

کے ) ینچے اتر رہا تھا۔اس (اللہ) کا کہنا یاد آگیا۔

2-اس سبب سے اس نے جاہا کہ کھانے کو

روک دے چنانچداس نے اپناماتھ اپنی طلق بعد جنت میں ظہرو۔'' میں وہاں دیا۔ جہاں کہ ہرایک آ دمی کے ایک

(۱) اس وقت (۱) ان دونوں کومعلوم ہوا کہوہ ایک ایسا کھا نادیا؟

(١) سورة الجزاء آدم واواحي وحية والشيطان. (۲) پيدائش ۲:۲ (۱) پيدائش ۲:۷\_۱۹

تودر حقيقيت بنظم تنهر

۲۔اس سبب سے وہ شر مائے اور انہوں نے

(چھیانے) کے لئے بنایا۔

٣- پھر جبكه دن ۋېلا \_اس وقت يكا يك الله

ان کودکھائی ویا اور اللہ نے آ دم کویہ کہہ کریکارا:

"أ أدم تو كبال بي؟"

س۔ پس آدم نے جواب دیا کہ''اے یروردگار! میں تیری حضوری سے حصیب کر بیٹھا

ہوں کیونکہ میں اور میری بیوی دونوں برہنہ

ہیں۔اس لئے ہم تیرے سامنے آتے ہوئے

شر ماتے ہیں۔''

۵۔ تب اللہ نے کہا: ''تم سے تمہاری بے گناہی کس نے مجھین لی؟ حمریہ کہ شایدتم نے

مچل کھالیا ہےاوراس کےسبب سے تم نجس ہو

۲۔اورتمہارے لئے ممکن نبیں رہا کہاس کے

کے آدم نے جواب دیا: اے پرور د گار تحقیق جو

نی فی تونے مجھے دی ہے اس نے حایا کہ کھاؤں '

عورت ہے کہا: ۔تو نے کس لئے اپنے خاوند کو

٩ حواف و إلى التحقيق شيطان في مجه

کودہوکا دیا لیس میں نے کھالیا"۔

اللہ نے کہا: '' وہ مردود یہاں کیونکر داخل سے نکال باہر کر۔

ہوا۔'' ہوجائے اس وقت اس مور جب بیر باہر ہوجائے اس وقت اس

اا۔ وانے جواب دیا: ' جھیل سانپ جو کہ جنت کے جاروں پاؤں کاٹ ڈالِ۔

کے ثال کے دروازے پر کھڑار ہتا ہے وہ اس الاپس جب بیے چلنے کا قصد کرے تو لازم ہے

(شیطان) کومیرے بہلومیں کے آیا۔'' کھٹماہوا (بیٹ کے بل) چلے۔''

۱۲۔ تب اللہ نے آدم ہے کہا:''زمین تیرے ۲۲۔ پھراللہ نے اس کے بعد شیطان کو بلایا

کام ہے لعنت کی گئی ہوگی کیونکہ تو نے اپنی بی بی (ب) تو وہ ہنستا ہوا آیا۔ کی بات سن اور (ممنوع) کھل کھالیا۔ ۲۳۔تب (ایلیدنے) اس سے کہا:''اس کئے

ں. ۱۳۔ تا کہ وہ ( زمیں ) تیرے واسطے گو کھر واور سکراے مردو د تحجمی نے ان دونوں کودھو کا دیااور

کا نشے اگا ہے۔ میں ارادہ کرتا ہوں کہ وہ

سما۔ اور ضروری ہے کہ تو اپنے منہ کے پینے نجاست جوان دونوں اوران کی تمام اولا دمیں

ہے روٹی کھائے۔ ہے۔ اسے تیرے منہ میں بھر دوں۔ جبکہ وہ

10۔ اور تو یاد کر کرتومٹی ہے اور مٹی ہی کی طرف اس نجاست سے تو بداور میری عبادت سے ول اوٹ کر جائے گا۔'' سے اس ان میں اس کریں جس کی وجہ سے وہ نجاست ان میں

۱۶۔ اور حوا سے میہ کر کلام کیا: "اور اے سے نگل آئے اور تب تو نجاست سے مس

عورت توجس نے کہ شیطان کی بات مانی جائےگا۔''

۲۱، www. Kitabo Sunnat. com الاست شیطان نے ایک فوفاک جی ارکاری۔ ۱ے۔ اور اینے خاوند کو کھانا دیا ہے۔ مرد کی ۲۵۔ اور کہا: ''ہرگاہ کہ تو یہ ارادہ کرتا ہے کہ

حکومت کے نیچر ہے گی جو کہ تجھ ہے لونڈی میری موجودہ حالت ہے بھی زیادہ ردی حال حب اسلوک کرےگا۔ میرا بناد ہے قیم بھی اب اینے آپ کوویسا ہی

٨- اورتو تكليف كے ساتھ اولا د كا بارا تھائے بناؤں گا جيسا كه ميں ہونے كى قدرت ركھتا

19۔ اور جبکہ اللہ نے سانپ کو بلایا۔ فرشتہ ۲۷۔ تب اللہ نے کہا:''الحیمین (لعنت کئے میخا ئیل کو نکارا جو کہ اللہ کی تکوار (الف) اٹھا تا گئے )میرے سامنے سے چلا جا۔''

یں س رپ رہ برجہ مدن مربیث سانپ کو جنت ہے۔ ہیں شیطان چلا گیا۔ ہے اور کہا: ''بہلے اس خبیث سانپ کو جنت ہے۔ ہیں شیطان چلا گیا۔

(١) سيف الله. منه (ب) لعنة على الشيطان هذا القصص

۲۸۔ پھراللہ نے آ دم اور حوّا ہے جو دونوں رو لئے کیاس نے انسان کو حقیر جانا۔

پیپ رہے تھے کہا:'' تم دونوں جنت سے نکل ۔ ۳۷۔اور بہر حال دوسرے نے بس اس لئے كەس نے اپنے تىكى الله كاما نىد بنا ناچا ہا۔''

۲۹۔ادراینے بدنوں کومحنت (ادر کوشش) میں ڈ الواورتمہاری امید کمزورنہ ہو۔

·۳- کیونکہ میں تم دونوں کے بیٹے کو الیمی الیس اس تقریر کے بعد (یبوع کے ) شاگرد

حالت سے بھیجوں گا کہاس حالت سے تمہاری

ذریت (نسل) کے لئے انسان کی جنس پر ۲۔اور یمؤع بھی رور ہاتھا جبکہ انہوں نے ہے شیطان کا قابواٹھادینامکن ہوگا۔

٣- ال لئے كه من عقريب اين ال رسول كے لئے آئے تھے۔

کو (ت) جو کہ جلد ہی آنے والا ہے تمام تر

چزیں عطا کروں گا۔''

٣٢ - پيمرالله پوشيده ہوگيا۔اورفرشته ميخائيل

نے ان دونوں ( آ دم وحوا) کو جنت ہے ٹکال

دیا۔

٣٣ ـ پس جبکه آ دم نے مزکر نگاہ کی اس نے

( فردوس کے ) دروازہ ( کی بیشانی) بر لکھا ديكها''لا الله الا الله محمد رسول الله'' ( ث )

۳۴۔ تب وہ اس وقت روبا اور کہا: ''اے

ہنے! کاش اللہ بدارادہ کرے کہ تو جلد آئے المانہوں نے کہا: ' تو کون ہے؟ ہم ہے

اورہم کواں کم بحتی ومصیبت ہے چیڑائے۔''

٣٥ يوع نے كما: ' بيول شيطان اور آدم کردیں۔جنہوں نے ہم کوبھیجا ہے۔'

نغرور کی وجہ ہے خطا کی۔ ۸ \_ اس وقت یموع نے کہا:'' میں ایک آواز

٣٦ - بېرحال ان من سے ایک نے پس اس

(ت) وسوله منهزت، لا النالا الله محمد وسول اللَّه. مثر

بہت ہےا ہےآ دمیوں کودیکھا جواس کی تلاش

٣- كونكه كابنول كے سرداردل في اين

آپس میں مشورہ کیا تھا کہاس (یئوع) ہے

یہ کہہ کر سوال کرنے کو بھیجاد ہ کہ''تو کون

٣ ـ تب يوع نے اعتراف كيا اور كها: " ميح به ے کہ میں مسیامیں ہوں۔"

۵۔ پس ان لوگوں نے کہا: '' آیا تو ایلیا ہے یا

ارمیا ہے یا قدیم نبیوں میں سے کوئی نبی

٢ \_ يوع نے جواب ديا۔ "بر گرنبيس" \_

بتا۔ تا کہ ہم ان لوگوں کے پاس جا کر بیان

شور ميانے والى مون تمام يموديديس-"

(۱)سورة بشره\_(۱) مرض ۱۳:۱۳ اولوقا ۱۱:۵۸

٩ ـ (جوكه) چيختي ہے كه: " پرودگار كے رسول كا واپس چلے گئے۔

(ب) (ت) راسته درست کروجیها که اضعیا ۱۷- اور انہوں نے سب باتیں کا ہنوں کے

میں لکھا ہوا ہے (۲)

۱۰ انہوں نے کہا:'' جبکہ تو نہ سے ہے نہ ایلیا نہ کہ:'' بیشک شیطان اس کی پشت پر ہے اور وہ

کوئی اور نی تو چرکیوں نی تعلیم کی بشارت دیتا مرچیز کواس پر پڑھ کرسنا تاجا تاہے۔'

ے (منادی کرتا ہے) اور این آپ کوئسیا ۱۸۔ پھر یموع نے این شاگردوں سے کہا

ے بہت بڑھ کرشاندار بتا تاہے؟"

نشانیاں جواللدمیرے ہاتھ سے نمایاں کرتا۔وہ طاہر کرنی ہیں کہ میں وہی کہتا ہوں جوخدا کا

اراده بوتا ہے۔

۱۲۔ اور میں اینے آپ کو اس کا مانند نہیں شار

كرتاب جس كي نسبت تم كهدب بو-

ا ۱۳ کیونکہ میں اس کے لائق بھی نہیں ہوں کہ

اس رسول الله (۱) کے جوتے کے بندیانعلین سختیوں کواٹھاؤں۔

کے تشمے کھولوں جس کوتم مُسِیًا کہتے ہو۔ ۲۲- کیونکه بینک ای طرح برتمام نبیوں اور

۱۳۔ وہ جو کہ میرے پہلے بیدا کیا گیا اور اب الله کے باک بندوں نے برداشت کیا ہے۔

میرے بعدآئے گا۔

۵ا۔اوروہ بہت جلد کلام حق کے ساتھ آئے گا

اوراس کے دین کی کوئی انتہانہ ہوگی (ب)

ا ۱۱ پس لاوی اور کاتب ناکای کے ساتھ

(ب) مسائلوا بسبي اصرائيل بعيسي من انت قال

عیسی انا مو۔ انادی یحطروا (یحضروا) طریق

رمسول البليه لانه مسجيئ. منه (ت) رسول الله (١)

رمسول الله. (ب) قال عيسيّ لا ينبغي لي ان يخدم نعلين رسول الله لانه خلق من قبلي و سيجيئ .

من بعدی و دینه باق ایدا' منه

\_ry:01:21-21(1)kcd0:ry\_

ان سرداروں سے جاکر کہیں جنہوں نے کہا

(۲)"میںتم سے سیج کہتا ہوں کہ ہاری قوم

ا۔ یمؤع نے جواب دیا (۱) محقیق خدا کی کے سردار اور بڑے بوے آدمی میری بربادی

کی تا ک میں ہیں۔''

9ا۔ تب بطرس نے کہاتو اب اس کے بعداور شلیم کو

مت حا۔''

۲۰ یموع نے اس سے کہا ''تو بیٹک احمق ہاور پہیں جانتا کہ تو کیا کہدر ہاہے؟''

٢١ يس تحقيق مجھ پر لازم ہے كه بہت ك

۲۳۔لیکن تو مت ڈراس لئے کہ ایک جماعت

ماری ساتھی اور ایک گروہ مار اوشن یا یاجا تا ہے(۳)

۲۳۔اور جیکہ یمؤع نے یہ کہاوہ جلا اور طابور

(٣) يباژ کي طرف گيا۔

(۲) متی ۲۲:۱۷ برتس ۲۳:۱۳:۱۸ سالطین ۶:

۲۱۲ ومتی ۳:۱۳ (۳) متی از ۱۵- در حقیقت به به که جس میاژ

يريموع ج ما تما\_اس كاكوه" طابور" مونا الجيلول كى تاليف کے زماندہے بعد میں متعین ہواہے۔''

نورجيكا ب

کے بل زمین پر یوں گر پڑے کہ گویادہ مردے ہیں۔ ۲۵۔ تب یموع اُتراادراس نے اپنے شاکردوں کویہ کہ کراٹھایا۔ ''تم ندڈرداس کے کہ اللہ تم سے مجت (ا) کرتا ہے۔اور تحقیق اس نے بیاس واسطے کہا ہے تا کہ تم میری بات پرایمان لاؤ۔''

فصل نمبرسهم

ا۔اور یوع ان آٹھ شاگردوں کے پاس اُتر کرآیا جوکہ نیجاس کا انظار کررہے تھے۔ ۴۔اور چارنے آٹھ کووہ کل قصہ سایا جو کہ انہوں نے ویکھا تھا (۱) اوراس طرح اس دن ان کے دلوں ہے یوع کے بارہ میں برایک فک زائل موگیا۔ گریمودا احر یوطی کے دل ہے جو کہ کی بات پرائیان بی نہیں لاتا تھا (شک نہ گیا) سم۔اور یوع پہاڑ کے دامن (تلیشی) پر بیٹھ گیا۔ اور ان سب آ دمیوں نے جنگل کے بھلوں میں ہے کھایا۔اس لئے کہ ان کے پاس روثی نہ مقی۔

۵-اس وقت اعدراس نے کہا: ''تحقیق تونے ہم سے مَسِیًا کی نسبت بہت می چیزیں بیان کی میں لہذا مہر بانی کر کے ہم سے تمام چیز وں کی تصریح کردے۔''

۲\_پی یمؤع نے جواب دیا: "برتخف جوکد (۱) الله معب (ب) هذا سورة فی خلق رسول

(۱) السلبه صبحب (ب) هذا سودة فى شنك رسول السلّسه. (۱) اسكوتق باب الآيت و كي مغمون سے مقابلہ كركرد يكھوب

۲۵۔ اوراس کے ساتھ بطری اور بیقوب اور بوحنا اس کا بھائی مع اس محف کے جو اس (کتاب) کولکھ رہائے (پہاڑ بر) چڑھ گئے۔ ۲۲۔ تب وہاں ان سمھوں کے او پر ایک بڑا

۲۷۔ اوراس (یوع) کے کیڑے سفید برف جسے ہوگئے۔

۲۸۔اوراس کا چیرہ مورج کی مانند دکنے لگا۔
۲۹۔اور نا گہال مولی اور ایلیا دونوں کے ہوئ و سے اس بارہ بھی گفتگو کرنے گئے جوآئندہ ہماری قوم اور مقدی شہر پردا تع ہونے والا ہے۔
۳۰۔ تب بطرس نے ہیہ کہر بات کی: "اے پرورد گارا چھاہے کہ یہیں رہیں۔"
۳۱۔ بس اگر تو جاہے تو ہم تین سائبان بنائیں۔ ایک تیرے واسطے ایک موٹی کیلئے اور دوسراایلیا کے واسطے ایک موٹی کیلئے اور دوسراایلیا کے واسطے اوراسی دوران میں کہ وہ بات کرد ہا تھا اس کو ایک سفید بادل کے دو بات کرد ہا قواس کو ایک سفید بادل کے کو شائے لیا۔

۳۲۔ اورلوگوں نے ایک آواز کویہ کہتے ہوئے سنا:''میرے اس خادم کو دیکھوجس سے میں خوش ہواہوں۔ ۳۳۔اس کی ہاتیں سنو (اطاعت کرو)'' ۳۳۔ تبشاگر دوڈ گئے اور وہ اینے مونہوں

ا ایکل کے موجود واردوتراجم میں بیام "بطری" کیا ہے۔ خالد

فصل تميرساهم

کام کرتا ہے سوااس کے نہیں کہ کسی الی غرض سے آھے نہیں بر ھا۔ جس کی جانب وہ بھیجے ك لئ كام كرتا ب جس من مجهة آرام ياتا مح تقر

10 کیکن رسول الله (۱) جب آئے گااللہ اس کو

ے۔ ای لئے میں تم سے کہنا ہوں کہ بیٹک وہ چیز عطا کرے گا(ب) جو کداس کے ہاتھ بيك الله چونكدر حقيقت كال ب(ت)اس كانكشرى كى ماندب

 الے پس وہ زمین کی ان تمام قوموں کے لئے۔ کوآرام پائٹناء کی مجھھ حاجت نہیں ہے۔

خلاص ادر رحمت لائے گا۔ جو کہاس کی تعلیم کو ۸ \_ کیونکہ غزاخوداس کے باس ہی ہے۔ قبول *کری* گی۔

9\_ادر بوں جب اس نے مل کاارادہ کماسب ے ا۔ اور عنقریب وہ ظالموں برایک زور کے

چزے پہلے اینے رسول (ث) کی روح پیدا ساتھ آئے گا۔

کی۔وہرسول جس کے سبب سے تمام چیزوں ۱۸۔ اور بتوں کی عمادت کو مٹاد ہے گا کہ

کے پراکرنے کا تصد کیا۔ (ج) شيطان ذليل دخوار ہوگا۔

•ا۔ تا کہ مخلوقات خوش اور اللہ سے برکت 19 کیونکد اللہ نے ابراہیم سے ایسا ہی وعدہ کیا ے ادر کہا ہے: ' تو د کھے کہ میں تیری سل سے یائے۔

تمام زمین کے قبیلوں کو برکت دوں گااور جس ۱۱۔ اور اُس کا رسول (۳) اُس کی تمام خلائق طرح كەتونے اے ابراہيم بنوں كوتو ژكريارہ

سے خوش ہوجس کے لئے خدانے بیمقدر کیا بارہ کر دیاہے دیے بی تیری سل کرے گی۔'' ے کہ واس کے بندے ہوں۔

۲۰ لیعقوب نے جواب دیا:''اے استاد! ہم ۱۲۔ادر کس لئے ادر کیا۔ یونمی ہوا تمراس لئے كوبتا كه يعهد كس يكيا كياب؟" كەللەنے اس كااراد ه كيا؟

۲۱۔اس کئے کہ یبود کتے ہیں کہ (یہ عمد ) ا۔ "من تم سے مج كہتا موں كه برايك ني الحق سے مواب\_

جب وہ آتا ہے تو وہ فقط ایک ہی قوم کے لئے ۲۲ ۔ اور المعیلی کتے ہیں کہ المعیل ہے"

الله کی رحمت کی نشائی اٹھا کر لاتا ہے۔ ٢٣ يئوع نے جواب ديا: ' داؤ دكس كا بنا

۱۰/۱ اورای وجہ سے ان انبیاء کا کلام اس قوم سھااور کس کی نسل ہے؟''

(ت) الله كامل (ث) اول خلق الله روح (1) رسول الله.

رسوله (ج) الله مقدر. (L)

۲۲- یعقوب نے کہا: "ایحق کی اولاد سے نہ کہاسجات کے ساتھ۔"

فصل نمبرتهم

ا۔ تب شاگردوں نے کہا: ''اے معلم! مویٰ کی کتاب میں یونمی کہا گیا ہے کہ عہد اسحاق ہے کیا گیاہے؟"(۲)

۲ \_ يوع ن آهر د بحركر جواب ديا: ' يجي لكها موائي' \_

۳ لیکن مویٰ نے اس کونبیں لکھا ہے اور نہ یشوع نے ۔

س۔ بلکہ ہمارے احبار (دینی عالموں) نے (ٹ)جو کہ خدائے تبیں ڈرتے۔

۵۔ میں تم سے مج کہتا ہوں کیا گرتم فرشتہ جریل کے کلام میں غور کرو گے تو تم کو ہمارے کا تبوں

اور هميو س كى بدباطنى كاعلم بوجائے گا۔

۲۔ کیونکہ فرشتے نے کہا: "اے ابراہیم

عنقریب تمام دنیا جان لے گی کداللہ تجھ سے کیسی محبت کرتا ہے (ث)

ے۔ مگر ونیا کو تیری اللہ کے ساتھ محبت کیونکر

معلوم ہو۔

٨\_يقينا تجه يرواجب بكرتو خداك محبت

(ت)هذا سورة احسب مبحملوسول الله (<sup>4</sup>) اليهود يحرنون الكلم من بعده النصارى كذالك يحرفون فى الانجيل (ث). الله معب (۲) دوت9:عر*قاطون: ۲۸۵۳هم يدائل عادا ۲۱*  الا يطوب عے بها اس ما اولاد سے کونکہ آخل بیقوب کاباپتھااور بیقو بیبود کاباپ تھااور بیقو بیبود کاباپ جس کی نسل سےداؤد ہے۔''

۲۵\_ تباس وقت بيۇع نے كها(۱) اور جب رسول الله (پ) آئ گاتوه وكى كنىل سے بوگا؟ " ۲۷ ـ شاگردول نے جواب دیا: "داؤد كى نسل

ہے۔'' سے بنوع نے جواب دیا:''تم اپنے

آپ کودھو کے میں نیڈ الو۔'' ۲۸۔ کیونکہ داؤ داس کوروح میں بیے کہتے ہوئے

''رب'' کنام سے پکارتا ہے(۲)''اللہ نے

میرے دبنے کہا کہ تو میرے دائے جانب

بیٹے تا کہ میں تیرے دشنوں کو تیرے پامال کرنے کی جگہ بناؤں۔

۲۹۔ تیرا رب تیرے نیزے کو بھیجے گا جو کہ

تیرے دشنوں کے وسط میں غلبدوالا ہوگا۔'' - بر اس سے اسالہ دری جس کرتہ ہو

۳۰ \_ بس جبکه رسول الله (۱) جس کوتم مُسِیًا (ب) داؤد کا بنا کہتے ہو۔ یبی ہوگاتو پھر داؤد

اس کورب کیوں کر کہتا۔

ا٣ ـ تم مجھے جا مانو كيونكه ميں تم ہے كہتا ہوں

كن وخقيق عهدا ملعيل كراته كيا كياب،

(۱) اسکوانچیل چیل میں تی باب۳۲: آیت ۱۳۵۳ کے معنمون ر

ے مقابلہ کر کے دیکھو (۴) زبور ۱۱: ۱

فصل نمبرتهم

ےا۔ یہاں <del>تک کے قریب قریب حق</del> کا تو وجود

٩- ابرائيم نے جواب ديا: "بي فدا كا بنده عى (ب) نبيل ره كيا-

١٨- تباي ب ريكارول كے لئے كونك اس مستعدے کہ جوخدا کاارادہ ہود ہی کرے۔''

دنیا کی مدح عنقریب ان پراہانت سے بدل ا-تبال وقت الله في ابراتيم سے كما: "تو

(m) اینے بہلو تھے بیٹے استعمال کو لے اور جائے کی اورجہم میں عذاب ہوجائے کی۔

بہاڑ پر چڑھ جا، تا کہ اس کوقربانی کے طور پر ا ا۔ اور ای لئے میں تم ہے کہنا ہوں کہ بیٹک بیں کر ہے۔ (ج

اا ۔ پس اسحاق کیونکر پہلوٹھا ہوسکتا ہے حالا نکہ

جب وه پیدا بوا تھا۔اس وقت آسمعیل (و) کی

عمرسات(۴)سال کھی۔ آراستہ۔

١٢ - تب اس وتت شا گردوں نے كها: "نب ۲۱ یحکمت ادر توت کی روح ہے۔

شک فقیہوں کا دہو کا صاف طاہر ہے۔''

١٣- اس لئے تو ہی ہم سے بچ سی کہد کیونکہ ہم rr\_ بینش اوراعتدال کی روح ہے۔ جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے بھیجا گیا

ا ہے۔'(۱)

الارتب يوع نے جواب ديا: "مي تم سے

سے کہتا ہوں کہ بے شک شیطان ہمیشہ خدا کی ۲۲ \_لطف اورصیر کی روح ہے'الیمی روحیں کیہ

شریعت کو باطل کرنے کا ارادہ کیا کرتاہے۔ ۵ا۔ بس ای لئے اس نے اور اس کے پیروؤں

اور ریا کاروں اور برے کام کرنے والوں نے مخلوقات کوعطا کی ہں (ح)

آج تمام چيزوں کونايا ک کرديا ہے۔ ١١ ببلوں نے جھوٹی تعلیم کے ذریعہ سے اور

(رسول) دنیامیں آئے گا۔ دوس وں نے رندانہ طرز زندگی ہے۔

يحرفون والانجيل (ت) رسول الله (ث) احمد (ج) (ج) ذكراسماعيل قربان (د)

(۱) السلَّه ..... (۳) بيدائش۲:۲۳ (۳) بيدائش ۱۵:۱۵ لسان لاتن كنسلاترو في لسان روم ينركل تس. (ح)

میں آیاہے کہ وہ چود وسال عمر کے تھے

رسول الله(ت) ایک روشی ہے(ث) (ج) جو

تقريباً تمام معنوعات بارى كوسروركر \_ كا\_

۲۰ \_ کیونکہ وہ قہم اور مشورت کی روح (۱) سے

۲۲۔خوف اور محبت کی روح ہے۔

۲۴۔ (وہ) محبت اور رحمت کی روح سے

آراستہ۔

۲۵۔عدل اورتقو کی کی روح ہے۔

منجملہ ان کے اس رسول نے اللہ سے سہ چند

حصہ اس کا بالیا ہے جوکہ اللہ نے اپن تمام

۲۷۔ وہ کیما مبارک زمانہ ہے جس میں کہ بیہ

(ب)يحرفون الكلم من بعد مواضعه و بعده النصاري

في لسان عوب احمد ُ في لسان عمران مسترفي

(۱) يشعبا واا: ۴

۲۸ تم مجھے بیا مانو ہرآ ئینیہ میں اس کو دیکھا اور ۳۰۔اور سبت کے دن ہیکل میں داخل ہوا اور توم کوتعلیم دین شروع کی۔ (اس کی تعظیم کی ) ہے ۔ جبیبا کہ اس کو ہرا یک سم ۔ تب قوم کاہنوں کے سردارادر کاہنوں سمیت دور کربیکل کو آئی جو کہ یمؤع کے پاس میہ کہتے ہوئے آئے:"اے تعلیم دینے والے!ہم سے کہا گیا ہے کہ تو ہمارے حق میں بری بات کہتا ہے اس کئے تو ڈرتارہ کہ تجھ کوئی بدی ندآ پڑے۔'' ۵\_يوع نے جواب ديا: "مي تم سے مح كہتا موں کہ میں ریا کاروں کی نسبت بری بات کہتا ہوں۔لہذا اگرتم ریا کار ہوتو بے شک میں تمہاری بابت کہتا ہوں۔'' ٧ ـ تب انہوں نے کہا: ''ریا کارکون ہے تو ہم ےصاف صاف کہہ۔''

٤ ـ يوع نے كبا: " ميں تم سے سے كہا ہول كه تحقیق ہروہ آ دمی جو کہ کوئی نیک کام اس لیے کرتا ے کہا کہ لوگ اسے دیکھیں ہیں وہ ریا کارہے۔ ۸\_ کیونکه اس کاعمل دل تک جس کو که لوگ و مکھتے کچھ اثر نہیں کرتا اس واسطے وہ اس (دل) میں ہرایک نایاک خیال اور ہرایک

> گنده خوابش حجوز دیتا ہے۔ (ب) ٩ ـ كياتم جانة موكه ريا كاركون ٢٠٠

•ا۔وہ ایا آ دمی ہے جو کہ اپنی زبان سے اللہ

کی عبادت کرتا ہے اور دل سے آدمیوں کی

(ب)ان المنا فقو ن يخشون.منه

اس کے سامنے عزت و حرمت کو پیش کیا۔ نی نے دیکھاہے۔ ۲۹ - کیونکه الله ان (نبول) کواس (رسول) ک روح بطور پیشینگوئی کے عطا کرتا ہے۔ ٣٠- اور جبكه مي نے اس كود يكھا مين تىلى سے

بجركر كينے لگا:''اے مجمہ ( د ) اللہ تیرے ساتھ ہو۔اور مجھ کواس قابل بنائے کہ میں تیری جوتی کاتیم کھولوں۔

۳۱ \_ کیونکه اگر میں بید ( شرف ) حاصل کرلوں تو بزانی ادرالله کاقیر دی ہو جاؤں گا(ر)''س'' ٣٢ ـ اور جبكه يموع نے اس بات كوكها اس نے اللہ کاشکرا دا کیا۔

ا۔ پھر فرشتہ جبریل ہوع کے باس آیاادراس ہے اس قدر صاف صاف باتیں کیس کہ ہم نے بھی اس کی آوازیہ کہتے ہوئے تی کہ: "اٹھ اور اورشلیم کو جا۔"

۲\_پس بیموع روانه بوا اورشکیم کی جانب جلا۔ (و) الله وهاب (مر بيا محمد (س) قال عيسي رايت رسول الله فنها ديست وقبلت يا محمد ان يسرني المنا فقون الله اخلم نعليك فاذا اكون اعظم الإنباء منه

(١) سورة المنافقون .

عبادت كرتا ہے۔ ریا کارچورہے۔

۱۱۔ درحقیقت وہ سرکش ہے اس لئے کہ جب ، ۱۹۔ اور ناشکر گزاری کا مرتکب ہوتا ہے اس

وہ مرجائے گا ہرایک جزا (بدلہ) ہے خسارہ لئے کہ وہ شریعت کو نیک بن کر دکھائے گا

میں رہےگا۔ (ت) ذربعه بناتا ہے۔

۱۲۔ کیونکہ نی داؤ دای بارہ میں کہتا ہے(۱)''تم ۲۰۔ ادر اس خدا کی بزرگی کو جراتا ہے جو کہ

ہرگز مرداروں اور ان آ دمیوں پر بھرومہ نہ کرو، اکیلاحمداور بزرگ کا ابدتک ما لک ہے۔ جن میں کچھ بھی اخلاص نہیں کیونکہ موت کے ہا۔ پھر میں تم ہے کہتا ہوں کہ ریا کار کے کچھ

وقت ان کے خالات بھی فناہو جاتے ہیں۔" ایمان ہی ہیں (ت)

۱۳۔ بلکہ دوموت سے پہلے ہی اینے آپ کو ۲۲۔اس لئے کداگروہ اس بات پرایمان رکھتا

نیک بدلہ ہے محروم و کھے لیتے ہیں۔

(الله) گناه کی سزا خوفناک دیتا ہے بیشک دہ الماراس لئے کہ"انیان" جیہا کہ اللہ کے نی

(٢) ايوب نے كہا ہے۔"فير ثابت ہاى ہے ای لئے بھرا رکھتا ہے کہ اس کے ایمان

سبب ہے وہ ایک حال پرقراریذ پرتبیں رہتا۔'' ۱۵\_بس اگرآج اس نے تیری مرح کی ہے تو نہیں (ج)

٢٣- مين تم سے تج كہنا ہوں كه'' تحقیق ریا كار کل تیری ندمت کرتا ہے۔

١٧- ادر جبكه آج وه تجه كوانعام دينے كا اراوه

كرتاب توكل تجھے ہے جھین لیتاہ۔ مکوڑوں ہے کھری ہے۔

اراس حالت میں ریا کاروں کے لئے تیا ہی

ے کیونکہان کابدلہ باطل ہے(ا)

۱۸\_الله کی جان کی قتم (ب) ہے وہ الله که (ح) اورو ہتم سے اس بات کوطلب کرتا ہے

میں اس کے حضور میں کھڑا ہوں گا۔ محقیق

(ت)ان المنفين لايعلمون (۱)زير۱۳۲:۳۳ といりしっょ(Y)

(١) ان المنافقين لا يعلمون .منه

(ب)بالله حثّى منه

كدالله برچيزكود كما برد ث

اینے اس دل کو یاک وصاف کر لیتا جے کہ گناہ

ایک قبر کی طرح ہے(۱)جو کداد پر سے سفید ہے۔ ۲۳۔ گروہ (اندر سے) سڑاہند اور کیڑے

۲۵۔اس واسطے اگرتم اے کا ہنو! اللہ کی اس لئے

عبادت کرتے ہوکہاں نے تم کو پیدا کیا ہے۔

تو میں تمہاری بدی نہیں کرتا کیونکہ تم اللہ کے

(ت) أن المنا فقين لكا فرون (ث) الله بسير كارشي" الله

بصيربكل شي"؟ (ج) أن المنفقين لفا سفون (ح) الله خالق

(۱)متی۲۲:۲۳ یا

| Courtesy www.pdffjooksfree.pk          | IA"                | انجيل برنباس                        |
|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 2.109                                  |                    | خادم ہو۔                            |
| فصل نمبر ۲ م                           | 22.                | ٢٦ لِيكِن أكرتم هرايك چيزنفع اٹھائے |
| بۇرغ نے يېمى كہا كە(۵)" ميں تم كو      |                    | کرتے ہو۔                            |
| رمثال سنا تا ہوں۔                      | و فروخت ایک او     | ۲۷- اور بیکل میں ولیی ہی خرید       |
| گھر کے مالک نے انگور کی بیل لگائی اور  |                    |                                     |
| باڑھ دی تا کداہے جانور پامال شکریں۔    | ئے کہاللہ اس کی    | ۲۸_اس کا کچھ حساب نہ کرتے ہو۔       |
| راس کے چ میں شراب نجوڑنے کا کولہو      |                    | کی بیکل نماز ادا کرنے کا گھر ہے نہ  |
| بنايا_                                 | روں کو گھر اور گھر | کرنے کا گھر (۲) اورتم اس کو چوہ     |
| راس تا کستان کو با عبالوں کے سپر دکیا۔ | سم_اور             | ينائة اليهو (٣)                     |
| ر جبکہ شراب جمع کرنے کا وقت آپہنچا۔    | لئے کرتے ہے۔اور    | ۲۹_اور جب کرتم ہرا کی چیز کواس۔     |

ما لک نے اینے غلاموں کو بھیجا۔ ۲۔ باغبانوں نے ان دیکھا تو انہوں نے بعض کوڈھیلوں ہے ماراادر چندکوزندہ جلادیا اور

کی دوسروں کا پیٹ چھری ہے بھاڑ ڈالا۔ ے۔ادران باغبانوں نے کئی مرتبہ بی<sup>ع</sup>ل کیا۔

۸ \_ پس اب تم مجھ سے بہ کبوکہ تاکستان کا

ما لک باغبانوں ہے کیاسلوک کر بگا؟'' ۹ ۔ پس ہرا یک نے جواب دیا کہ:'' بیٹک وہ

ان باغبانوں کو بری طرح ہلاک کریگا ۔اور انگورستان کود دسرے باغبانوں کے سپر دکر یگا''

ا۔ای لئے یموع نے کہا:'' کماتم نہیں جانتے

ہو کہ تا کتان وہ اسرائیل کا گھرانہ ہے۔اور

باغبان يهودا كي قوم اوراور شكيم (1)؟ اا۔ تباہی ہے تمہارے لئے اس واسطے کہ اللہ

غفبناک ہے (الف)تم پر۔

(١) الله قهار . (١) يخعياه ٥: ٤٠

ہو<del>تا کہ</del> آ دمیوں کورضامند بنا دُ۔

٣٠- اورتم نے اللہ کوانی عقل سے نکال ڈالا

٣١ - تب مي تم سے ميخ كركہتا مول كر بيك تم شیطان کی اولا دہو۔

٣٢\_ندابرائيم كيدي (١٧)جس في كدخدا ک محبت میں اپنے باپ کا گھر چھوڑ ویا۔

٣٣ ـ اور راضى تھا كه اينے بينے كو ذرج کردے۔

۳۳۔ خرالی ہے تمہاے گئے اے کا تبو! اور

فقیہو! جبکہتم ایسے ہو کیونکہ اللہتم ہے کہانت کو

\_62\_2

(خ) سود ة اليوم السبست. (٢) يونزا٢:٢١ (٣) متى ٢١:١٣ (٧) يوحنا٨:٣٣ يه٣

| Courtesy www.pdfbooksfree.pk                                    | ٠                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۸ا                                                             | انجیل برنباس سر                                                                   |
| ہی مجھے بتاؤ کہ آیا کہ تمہارے لئے سبت کے                        | ١٢ _ كيونكه تم نے بہت سے اللہ كے نبيوں كونل                                       |
| دن باتیں کرنا حلال نہیں ہے اور دوسروں کی                        | كر زالاب يهانتك كرأفاب كے زمانہ ميں                                               |
| تجارت کے لئے دعا کا پیش کرنا؟"                                  | ایک مخص بھی ایبا نہیں پایا گیا اللہ کے                                            |
| ٢٠ _اورتم مي سے كون ہے اگر اس كا گدھا                           | قد وسيول كودنن كرتا-"                                                             |
| بت کے دن ایک گڑھے میں گر پڑے(۱) تو                              | ١٣ ـ اور جبكه يوع نے يه كها ،كابنوں كے                                            |
| •                                                               | سرداروں نے اس کے پکڑ لینے کاارادہ کیا۔ عمر                                        |
| و ہاس کوسبت کے دن نہ نکا لیے؟''<br>میسرین                       | وہ عام آدمیوں سے ڈر کئے (۲) جنہوں نے                                              |
| ۲۱ ایک جمی نبیس!                                                | كەيبۇغ معظم خيال كياتھا۔                                                          |
| ۲۲۔ پس آیا میں اسرائیل میں سے ایک لڑی کو                        | ۱۳/ پھر یموع نے ایک عورت کو دیکھا                                                 |
| تندرست بنانے کے سبب سے سبت کا تو زنے                            | (۳) جس کا سراس کی پیدائش کے وقت ہے                                                |
| والأبول گا؟''                                                   | زمین کی جانب جھکا ہوا تھا۔                                                        |
| ۳۳ حق یہ ہے کہ محقیق یہاں تمباری مکاری                          | ۵۱_پس کما: ''اے عورت! تو اپنا سراد پراٹھا                                         |
| جان لی گی۔                                                      | ہارے اللہ کے نام سے (ب) تا کہ یہ لوگ<br>مند کی مدیدہ تا سے کا اساس                |
| بسیاں کے حاضرین ایسے لوگوں<br>۲۳ کتنے یہاں کے حاضرین ایسے لوگوں | ا جانیں کہ میں درحقیقت سیج کہتا ہوں اور یہ کہ                                     |
| میں سے میں جو کہ غیروں کی آنکھ میں تکا                          | خدا جا ہتا ہے کہ وہ میرے قول کو پھیلائے۔<br>۱۷۔ تب ای ونت عورت تندرست ہو کرخدا کی |
| یڑنے سے خوف دلاتے ہیں (۲) حالا مکہ خود                          | ۱۱ یب ای وقت و رست مرد رست هو سر طدا می<br>بردانی بیان کرتی مو فی سیدهی مو گئی۔   |
| ان کی آئھوں میں شہتر ہے:                                        | یران بیان رن ہوں میران ہون۔<br>۱ے ایس کا ہنول کے سردار سے کہد کرغل میانے          |
| ۲۵_ایسے لوگ کس قدر زیادہ ہیں ۔جو چیونی                          | کے کہ: '' یہ آدی ہر گز خدا کی جانب سے بھیجا                                       |
| سے تو ڈرتے ہیں مر ہاتھی کی کچھ پرواہ نہیں                       | ہوائیں ہے۔<br>ہوائیں ہے۔                                                          |
| ر <u>ت</u> ؟"                                                   |                                                                                   |
| ٢٦_اورجبك يه كبايوع بيكل سے بابرنكل كيا                         | كونكه اس نے آج كے دن ايك ياركو                                                    |
| ے۔<br>۲۷۔کیکن کائن اپنے آپس میں غصرے بیجو                       | تندرست بنادیا ہے۔                                                                 |
| تاكمانے لگے۔                                                    | المايوع في جواب ديا،" آگاه: ربو پرتم                                              |
| ۲۸_کیونکہ انہوں نے اسکو پکڑنے اور اور اس                        | (ب) باذن الله .                                                                   |
| <del>-</del> · · · · ·                                          |                                                                                   |

۵٬۲:2(۲)۱۱:۱۲ری (۱)

(۲) متی ۲۱:۲۱ سار و قاسا:۱۰ ـ ۲۱

ے کوئی کسر تکالنے کی و یکی قدرت تبیس پائی ۹۔ اس لئے کدونیا و یوانی ہے اور وہ اس کے جیسی کران کے باب دادوں نے اللہ کے قریب ہیں کہ مجھاللہ کہنا کیں 'اور جبکہ برکہا قدوس کے بارے میں یا کی تھی۔ ارتباس وقت فرشته جريل آيا-اا\_اوركها:"ا\_معوع إتومت ذراس لم كالله نے تھے کو ہرا یک بماری پر قوت عطاک ہے (ب) ا۔اور یموع اپن خدمت نبوت کے دوسرے ١٢\_يها تك كه بلاشبة جس چيز كو بعى الله ك نام سال میں اور شکیم سے روانہ ہوا۔ ہے(۱) بخشیگا وہ تمامتر اور پوری ہوجائے گی۔ ۲\_اور نائمین کوگیا۔ ١٣ ـ تب يموع نے شندا سانس كے كركبا: "اے س\_اور جبکہ و وشہر کے درداز ہ کے قریب پہنچا (r) شمر کے آدی ایک بوہ مال کے اکلوتے معبودقد رورجيم تيري بي مشيت پوري بو (ب) مِنے کی لاش قبر کی طرف اٹھائے جارے تھے۔ ۱۳\_اور جبکه به کماوه میت کی مال کے نزدیک ٣ \_اور ہرا يك آ دى اس برتو جەكرتا تھا \_ مگیااوراس ہےمہر بائی کے ساتھ بولا:''اے ۵ پس جبکه یموع پہنیا لوگوں نے جانا کہ عورت تومت رد''۔ تحقیق جو آیا ہے وہ یوع جلیل کا نبی ہے ۱۵\_ پھرمردے کا ہاتھ تھام لیا اور کہ:''اے (m) يس اس سبب سے وہ آگے برھے اور جوان! میں تجھ سے خدا کا نام لے کر کہتا ہوں اس ہے میت کے لئے منت سے بیاجا کہ (ت) كەتندرست بوكراٹھ كھڑ ابو۔'' اس کوزندہ اٹھا کر کھڑ اگر دے کیونکہ دہ بیشک ١٦\_پسراز کاجی اٹھا۔ ار اورسب کے سب لوگ سے کہتے ہوئے ۲۔ اور یموع کے ٹاگردوں نے بھی ایبا ہی خوف ہے بھر گئے کہ:''تحقیق اللہ نے ہمارے ما ہین ایک بڑے نمی کو قائم کیا ہے اور اینے ۷\_اوريئوغ بهت ڈرا۔ گروہ کی *خبر گیری فر* مائی ہے۔ ٨ \_ ادراس نے اینے ول کواللہ کی طرف متوجہ

(ب)الله محطى (١) باذن الله

(ب) الله قديروبر حمن (ت)سورة المجوسي . بناكركها: "ارب تحفكو دنيا سے اٹھا لے۔

(1) سورة النجرج الموت من الحي (٣) لوقا ٢: ١٢ (٩) الحريال

مارت کی ترکیب ای گزیز میکه میان سمحه مین نبیریآتی مترجم

ے۔لیکن یمؤع نائمن میںنہیں تھبرا یلکہ کفر ناحوم جانے کے لئے ملیث گما۔

فصل نمبر ۲۸ ا۔ اس وقت یبود یول میں رو مانیوں کی فوج ۸۔ اور نا کمین میں اختلاف اس حد تک پہنچا

موجودتقی۔

كداس كى وجد سے أيك كروه نے كہا كه: ' و حقیق و و مخص جس نے کہ ہم سے ملاقات کی

9 \_اوردومروں نے کہا کہ بیٹک اللہ دیکھانہیں جاتا (ح) پس اس کو کمی آ دی نے نہیں دیکھا ہے۔ یبال تک کہاس کے بندے مویٰ نے بھی نہیں

ديكصالبذاوه الله نبيل بلكه وه يقينان كابينا بياب." •ا۔اور چند دوسروں نے کہا:''وہ نہ تو اللہ ہے

اورندالله كابيا - بجه بهي نبيل -اس ليح كمالله کے جسم ہی نہیں کہ وہ بال بچوں والا ہو۔ بلکہ یہ

اللّٰد كا بھيجا ہواا يك بزاني ہے۔'' اا۔اور شیطان کا وسوسہ اس حد کو پہنچا کہ قریب

ہوا کہ یہ ہماری قوم پر یمؤع کی خدمت نبوت کے تیسر سے سال میں بڑی تباہی کھینچ لائے۔

بیجانا۔انہوں نے اپنے سب بیاروں کواکٹھا

ٹاگرداُر ہے ہوئے تھے۔

(ح) الله لاتد ركه ابصار (۱) مرقس ۲۲:۱

کے گنا ہول کے سبب سے ان کے مطبع تھے۔ وہی ہمار اللہ ہے۔''

۲۔ کیونکہ ہارے شہر ہارے پچھلے بزرگوں

٣۔اوررو بانیوں کامعمول تھا کہ ہر و چخص جو كة وم كوكسى تتم كافائده يبني في والانياكام كرتا اسے وہ معبود کہتے اور اس کی عبادت کرتے۔

س- بس جبکہ چند بی<sub>ہ</sub> سیائ نائین میں تھے انہوں نے ایک کو دوسرے کے بعد یہ کتے

موے ملامت کی: <sup>د جقی</sup>ق تمہارے ایک دا**ی**تا نے تمہاری زیارت کی ہے اور تم اس کی کچھ

خاطرداری نبیں کرتے ہو؟ حق تو یہ ہے کہ اگر جارے دیوتا جاری ملاقات کوآتے تو ہم انہیں ا پناتمام مال واسباب دے دیے۔

۵۔ اورتم دیکھتے ہوکہ ہم اینے دیوتاؤں سے ۱۲۔ اور یوع کفرنا حوم کوگیا۔

کس قدر ڈرتے ہیں ، کیونکہ ہم ان مورتوں کو سلام پس جب اس کوشہر کے رہنے دالوں نے ایے پاس کی بہترین چیزدے دیتے ہیں۔''

۲۔ پس شیطان نے اس ڈھنگ کی گفتگو ہے کیا (۱) اور انہیں اس دالان کے سامنے کے یہاں تک وسوسہ دلا یا کہاس نے نائمین کی قوم صحصہ میں رکھا جس جگہ کہ یوع اور اس کے

میں ایک بل چل بریا کروی۔

(ج)سورة

۔ میں تم سے می کہتا ہوں کہ درحقیقت بہت سے آ دی حکم دیتے ہیں تو غلطی کرتے ہیں۔ ۴ \_ادراس کے سوانبیں کہ وہ ای امر میں حکم دیتے ہوئے غلطی کرتے ہیں جو کہ ان کی

ے۔ اور کین جو چیز کہان کی خواہشوں کے موافق ہو۔اس کا فیصلہ وہ قبل از وقت کردیتے ہیں۔ میں مطرح تعالم میں اس مار اسلامی میں میں میں

٦- اى طرح الدى باب دادا كامعبودا ي ني داؤدكى زبان سى بم كو يكارتا اوركهتا ب: "اك آديمو اتم عدل كے ساتھ حكومت كرو (٣)"

ے۔ پس وہ لوگ کیے کمبخت ہیں جو کہ سڑکوں کے موڑوں پر بیٹے جاتے ہیں اور اس کے سوا ان کا کوئی کام نہیں ہوتا کہ راستہ چلنے والوں پر

كتي بوئ حكم لكاكس-

۸ ـ که ' دیشین ہے اور وہ بدصورت اور بیا چھا ہے وہ برا' ' ـ ان کے لئے خرابی ہے ـ اس لئے کہ وہ مواخذہ کا عصا اس کے ہاتھ ہے اٹھا

لیتے ہیں جو کہ کہتا ہے۔'' بیشک میں دیکھنے والا اور حکم کرنے والا ہوں (1) اور میں اپنی بزرگ کسی کو ہر گزنہیں دیتا۔''

۹۔ میں تم سے سیج کہنا ہوا کہ بلاشبہ یہ لوگ اس

(۱) یعکم الله(۳)زبور ۱۲:۵۸زبور ندکورش ۱۹وین آیت قطعانیس مصحح عدد آیت "۱"ب ۱۳۔ چر میوع کو بلایا اور اس سے ان بیاروں کی تندرتی کے لئے منے کی۔

10۔ تب یوع کو بلایا۔ اور اس سے ان سم اور اس کے سوانہیں کہ یاروں سے سوانہیں کہ یاروں سے سوانہیں کہ یاروں میں سے باتھ ڈالا: ''اے اسرائیل کے معبود! اپنے خواہشوں کے موافق نہ ہو۔

مقدس نام سے(۱) اس بیار کوتندرتی عطا کر پس وہ تندرست ہوگئے۔ ۱۷۔ اور سبت کے دن یوع مجمع میں واضل

۱۹ - اور سبت سے دن یوں س میں وراس ہوا۔ بس تمام توم وہاں دوڑی گئ تا کہ اس ک باتیں ہے۔

فصل نمبروهم

ا۔اس دن کا جوں نے داؤ دکی زبور پڑھی جس جگہ کہ داؤ د کہتا ہے (۲) جب بھی میں کوئی وقت پا تاہوں عدل کرنے کا حکم دیتاہوں'' ۲۔ اور انبیاء (تورایت) کے پڑہے جانے

کے بعدیہ موع سیدھا کھڑا ہوگیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے جپ رہنے کا اشارہ کیااور اینا منہ کھول کریوں گفتگو کی۔''بھائیو! تم نے

یقیناً وہ بات من لی ہے جو کہ تمارے باپ داؤر نی نے کمی کہ بیٹک اس نے جب بھی کوئی

وتت پایاعدل کرنے کا حکم دیا ہے۔

(۱) الما بن (بنی ) اسرائیل مازند (ب)

الله شهيد الله حكيم (٢)زيور٢:٤٥

فصل نمبره ۵

چز کی گواہی دیتے ہیں جس کوانہوں نے نہ بھی کا۔ میں تم سے بچ کہتا ہوں کہ تحقیق شطانوں تک کے ان لوگوں کے مواخذہ میں بڑنے

۱۸ ـ کیونکه و ه بیحد خوفناک بهوگا به

۔ 9۔ اے قاضی مقرر کئے گئے انسان تو تمہی

۲۰۔ نزد کی رشتہ داروں کی جانب اور نہ دوستوں کی طرف اور نه عزت و بزرگی کی

۲۱ ۔ بلکہ فقط خدا کے ڈر سے ای حق کی جانب نظرر کھ جس کا بڑی کوشش کے ساتھ طلب کرنا

جھے برواجب ہے۔

۲۲۔ کیونکہ وہی تجھ کو اللہ کے مواخذہ ہے

بحائے گا۔

۲۳ \_گمر میں تجھ کوڈرا تا ہوں کہ بیٹک جو تحض بدول رخم کے کچھ سزا دیتا ہے۔ وہ (خودبھی)

بغیررهم کے سزادیا جائے گا۔

فصل تمبره ۵

ا۔اے انسان! جو کہ تو اینے غیر کوعیب لگاتا

۲\_ مجھ کو بتا آیا تونہیں جانتا کے تمام آ دمیوں کی

٣- كيا تجھ كومعلوم نہيں كە كوئى بھى نيكو كارنہيں

(ت) سورة الظالمين.

ا۔اور فیلے دیے دالے ہیں بدوں اس کے سےرو تکفے کھڑے ہوجا کیل گے۔

که ده قاضی مقرر کئے جائیں۔ اا۔اور تحقیق وہ اصلی سبب سے زمین پر الله کی

و کھاہاورندساہ۔

دونوں آ محصوں کے سامنے برے سمجھ کئے دوسری چیز کی طرف نظر نہ کر۔

ہں وہ اللہ کہ عنقریب آخرت کے روز ان لوگوں ہے بخت خوفنا کے مواخذ ہ کر ہے گا۔

۱۲ خرابی ہے تمہارے لئے تباہی ہے تمہارے جانب اور نہ کسی کی طرف۔

لئے تم ہی و ہلوگ ہو کریدی کی مدح کرتے ہو اور برائی کونیکی کہتے ہو(1)

الساس لئے كتم الله يراس بات كاتكم لكات

ہو کہ وہ خطاوار ہے حالانکہ وہ نیکی کا پیدا کرنے

سا۔ادر شیطان کو یوں ہے گناہ بتاتے ہو گویا که وه نیکوکار ہے۔حالا تکہ وہی ہرایک برائی کی

۵۱\_پستم سوچو کهتم پرکونسی سز اواقع ہوگی اور بیشک اللہ کےمواخذ ہیں پڑنا (ب)خوفناک امر ہےاورعنقریب دہ اس وقت ان لوگوں پر

آیڑے گا جو کہ رواول بیمیوں کی وجہ ہے گنهگارکوبےخطابنادیتے ہیں۔

١٧۔ اور بيموں اور بيواؤں كے دعوىٰ ميں فيصله بيدائش ايك بي مئ سے ہے۔

تہیں دیے (۲)

(ب) يحكم الله (١) يشعيا ٥٥: ٢٠ (٢) شيعيا ١٥: ٣٣

تصل تمبره ۵

الماحاتا مرالله(١) يكما(١) سم \_ای واسطے ہرا ک آ دی جھوٹا اور گنبگار ہوا \_

اینے غیرکوکس گناہ پرسزا دیتا ہے۔ تو بلاشبہ عمناموں کاباپ ہے (ث)

تیرے دمیں ای گناہ میں ہے وہ چیز ہے کہ تو ۱۵ \_ کیونکہ کوئی مخص اپیانہیں جو کہ بدوں ارادہ ال يرسزاد ياجاتاب-

> ۲۔ فیصلہ دینا کیسا بخت خطرناک ہے ظالمان فیملہ کے سب سے ہلاک ہوئے۔

ے۔ وہ لوگ کس کثرت ہے ہیں جو اپنے ظالمانہ فیصلہ کے سبب سے ہلاک ہوئے۔

۸۔ پس شیطان نے انسان پراس بات کاظم

کیا کہ وہ اس ہے بوھ کرنا ماک ہے۔ ٩- اى سبب سے اس نے اللہ اینے خالق

(پ) کی نافر مانی کی۔

•ا۔ یمی وہ گناہ ہے کہ شیطان نے اس ہے توبنیں کی۔اس کئے کہ مجھ کواس بات کاعلم ے بسیداس کے کمیں نے اس سے یا تیں

اا۔ اور تحقیق جارے دونوں پہلے ماں باپوں نے شیطان کی دلچین کا حکم لگایا۔

الدبس وہ ای سب سے جنت سے نکال

دیے گئے۔

لگاد با\_ (ا) لا خير الاالله (ب) ( ا) الله خالق (١) لويّا ١٩:١٨

١٣- من تم سے سے كہا ہوں متم بالله كى

زندگائی کی (ت)وہ اللہ کہ میں اس کے حضور ۵۔اےانسان تو مجھے جا مان کہ بیٹک تو جبکہ میں کھڑا ہونگا کہ بیٹک باطل تھم ہی تمام

کے گنا وکرتا ہے۔

۱۷۔ اور نہ کوئی مخص اس چیز کا ارادہ کرتا ہے، جے جانتائبیں۔

ا۔اس حالت میں اس گنہگار کے لئے تناہی

ب جو كراي فيعله من يقم لكاتا ب كه خطا نیکی ہے اور نیکی بری۔

۱۸۔ جو کہ ای سب سے نیکو کاری کوچھوڑ دیتا

اور گناه کو پسند کر لیتا ہے۔ 19\_ بيثك اس برايبا تخت قصاص وارد مو گاجو

برداشت کی طاقت سے باہر ہو جبکہ اللہ دنیا ہے جواب طلب کرنے آئے گا۔

۲۰ کس قدر کثرت سے ہیں وہ لوگ جو کہ ظالمانہ علم کی دجہ سے ہلاک ہوئے۔

۲۱ اور کتنے زیادہ ہیں وہ لوگ جو کہ ہلاک ہونے کے قریب ہو چکے ہیں۔

۲۲\_فرعون (۲) نے مویٰ اور قوم اسرائیل پر كفركاتكم لكايا\_

١١- اورانهوں نے اپن تمام سل پر ( يمي ) علم ٢٠- اور شاول نے داد در يحكم لگايا كه و موت

(ت) بالله حي (ث) بالله حي حكم السؤام الحرام منه

(۲) خروج ۸:۵ (۳) ایسموئیل ۱۸:۹ 🚅

فصل تمير٥٠ انجيل برنباس m\_اورالیب کے تین دوستوں (m) (کے ۲۲۔اوراخی اب(۲) نے ایلیار حکم لگایا۔ قصہ ) سے جنہوں نے کہ اللہ کے بے گناہ ۲۵\_اور بنو فذنصر (۵) نے ان تمن ارکوں یو دوست ایوب برهم لگایا۔ ۲۳۔ اور داؤد نے مغیبوشت (۴۷) اور اردیا جنہوں نے کہان کے جھوٹے معبودوں کی (۵) يرتكم لكايا\_ يوجانبيس کي تھي۔ ۲۱\_اورشیخان نے سوستہ (۲) بر تھم لگایا۔ ۲۷\_ اور کورش (۲) نے تھم لگایا کہ وانیال ۲۷\_اورتمام بت پرست سردارول نے نبیول شیرول کی غذاہے۔ ٣٨ ـ اور بهت ہے د محر آ دمی ای کے سبب برحكم لكايا-\* ۲۸\_الله کا حکم س قدر دبیتنا ک ہے۔ ہے موت کے منہ بر فاقع گئے۔ ٢٩ يحكم لكانيوالا بلاك موتا باورجس برحكم ٢٩ اى واسط مين تم س كبتا مول كرتم الزام الگاما گیاو ہنجات پالیتاہے۔ نەلگاۋىس الزام نەلگائے جاۋ (1)(2) اوراے انسان یہ بات کس سبب سے؟ ، ہم۔ پس جبکہ یوع نے اپنا کلام حتم کیا بہت اگراس وجہ ہے نہیں کہ وہ لوگ ظلم کی راہ جہلا ہے آ دمیوں نے اپنے گناہوں پر روتے دہوتے ، کریے گناہ پڑھم لگاتے ہیں۔ تو یہ کی اورانہوں نے خواہش کی کہ کاش وہ سب چیزیں چھوڑ دیتے اوراس کی پیروک کرتے۔ اس- کس قدر سخت تھا نیکوں کا نزدیک ہونا اہم کیکن بیؤع نے کہا ''تم اپنے گھروں ہی ا ملاکت ہے۔ ٣٦-اس لئے كرانبول نے باطل علم لكايا- ميں ندر ہو\_ سسے یہ بات بیسف کے بھائیوں (کے سسے اور گناہ کوچھوڑ دو۔ ۳۳ \_اورالله کی عبادت ڈرکے ساتھ کروپس تم قصہ) ہے واضح ہوتی ہے جنہوں نے کہاس کو ای ہے خلاصی ماؤ گے۔ مصریوں کے ہاتھ چیج ڈالاتھا(ا) ۳۳-اور بارون مریم (۲) مویٰ کی بهن اور ۲۳۰-اس لئے که میں خدمت لینے کوئیس آیا بھائی کے قصے) ہے جن دونوں نے اپنے بلکہ خدمت کرنے کوآیا ہوں۔(۸) بھائی برحکم لگایا۔ (1)من لا يحكم على الا يحكم عليه غيره. منه (١٦) ايوب، (١٦) ١٢ موكل ١١:١١ (٥) سموكل ١١:١٥ (٣) اسلاطين ١٨: ١٤ (٥) دانال١٩:١١ (٢) (١)وائيال ٢:٢اوواريوس (٤)متى ٤:١(٨) سوسته ۱۵:۳۳ ماييدانش ۲۵:۳۷ (۲) کنتي ۱:۱۲ متى٠٠: ١٨.

نکل گیا۔

فصل تمبراه

60 \_ اورجبكديد بات كي وه جمع اورشمر من سے ۵ \_ اى لئے من نے الله كے جناب مين دعا

کی اوراس کے واسطےروز ورکھا جس نے اسے

٢-كـ "اے يوع إتوكياطلبكرتا إادر

تيرى غرض كيا ہے؟"

المرس نے جواب دیا: "اے رب! تو جانا

ہے کہ وہ کوئی چیز ہے کہ شیطان اس کا سبب ہوا؟ اور بہ کداس کے بہکانے کے ذریعہ ہے

بہتیرےآ دمی ہلاک ہوتے ہیں۔

٨ ـ اور وه (شيطان) تيري بي خلقت ب

اے دب! جس کو کہ تونے پیدا کیا۔

۹۔پس اے رب اس پر دھم کر'' اللہ نے جواب

دیا: ''اے یمؤع و کھے میں اس ہے درگزر کروں گا۔

۱۰ اب تو اس کواس بات برآ ماده بنا که ده

صرف اتنا كهد عك "ارب مير معبود!

بينك ميس في خطاك بيل توجه يردم كر"

اا ۔ تو میں اس کومعاف کردوں گا ادرا ہے اس کے پہلے حال کی طری پھیرالا دُن گا''۔

١٢ يوع نے كما: "جب من نے اس بات

کوسنا بیحد خوش ہوا یہ یقین کر کے بیٹک میں

نے میل کرادی ہے۔

۱۳۔ ای لئے میں نے شیطان کو بلایا اور وہ یہ

كهتا موا آيا: "ا\_بوع! مجھے تيرے لئے كيا

۴۷۔ادر جنگل میں اکیلا رہا تا کہ دعا ہانگے۔ فرشتہ جبریل کی دساطت سے میرے ساتھ ہے

کیونکہ وہ ( یبوع) تنہائی کو بہت بیند کیا کرتا کلام کیا۔

ا۔اس کے بعد کہ یمؤرع خدا ہے دعا مانگ

یکا۔اس کے شاگرداس کے پاس آئے۔اور انہوں نے کہا: ''اے تعلیم وینے والے ہم دو

باتیں معلوم کرنے کے شائق ہیں۔

٢-ان ميس ساك يه بكرتون شيطان سے کوئر بات چیت کی حالانکہ تو ای کے

ساتھ میھی کہتاہ کداس (شیطان)نے تو بہ

مہیں کی ہے؟

٣- اور دوسري بات به بي كه (قيامت) باز

یرس کے دن اللہ حساب کرنے کیونکرآئے گا؟ س بوع نے جواب دیا: ''میں تم سے بچ کہتا

ہوں کہ میں نے جب شیطان کی ذلت کا حال

معلوم کیا اس برترس کھایا۔اورانسان کی جنس

بركز باجس كوكدوه شيطان بهكاتا ب تاكه يه محناه کرے۔

(ب) سورة الشيطن بلاترب. منه .

نصل نبرا۵

مس نے زیادہ کام کیا ہے۔

( مددگار ) فرشتوں میں ہے اور بخت طاقتور

بت برستوں میں سے ہوں سے جو کہ اللہ کو

بدحواس بنادیں گے۔(۱)

ایک نایاک مٹی کے یٹلے کی وجہ سے مجھے نکال

ا الشيطان نے جواب ديا: ' جبكه تو مجھ سے باہر كرنے ميں كس برى غلطى كا ارتكاب كيا

۲۵\_اس وقت میں نے کہا:''اے شیطان! تو

بیشک او چھی عقل والا ہے۔ اس لئے تو نہیں حانتا كەتوكىيا كہدر ماہے؟''

٢٧ ـ تب شيطان نے ندا قاضتے ہوئے ایناسر ہلایا

میرے اور اللہ کے مابین کوری کریں۔ ۲۷\_ادراے یموع تو ہی بتا کہ کمیا کرنا داجب

ہے؟ كيونكه تيرى توعقل ٹھكانے ہے۔''

۲۸۔ میں نے جواب دیا: ''فظ دو کلے کہنا

واجب ہے۔'

**79۔ شیطان نے پوچھا:''اور وہ دونوں کیا** 

۳۰ میں نے جواب دیا:'' وہ دونوں سے ہیں۔ ''میں نے خطا کی مجھ پر رحم کر''

اس پی شیطان نے کہا: " میثک میں اس

مصاکحت کوخوشی ہے تبول کروں گا۔ جبکہ اللہ

۲۲۔ شیطان نے جواب دیا: ''عنقریب ہم انہی دونوں کلموں کو مجھ سے کے۔''

اس ون و کیے لیس کے کہ ہم وونوں میں سے ایطال زبان کے نسخ میں عبارت کول مول ہے۔ ساف

مطلب مجه من نبيل آسكا۔

کرناداجب ہے؟" ار میں نے جواب دیا: ''اے شیطان تو جو ۲۳- بی بینگ میرے گئے بہت سے م کھرے اپنے ای کئے کر'۔

۵۱۔ کیونکہ میں تیری خدمت کا خوا ہاں نہیں۔

١٢- اور جھ كويس نے محض اس كام كے لئے ٢٧٠ - اور اس كومعلوم ہوجائے كا كداس نے

بلایا ہے۔جس میں تیری بھلائی ہے۔''

خدمت لیزائبیں جا ہتا تو میں بھی تجھ ہے ہے۔"

خدمت لینا پندنہیں کرتا۔ کیونکہ میں تجھ سے

ز باد ویزرگ ہوں۔

۱۸\_پس تو برگز اس قابل نبیس که میری خدمت کرے ۔ تواے دہ محص جو کہ مٹی ہے کیکن میں اور کہا: ''اب آ اور چاہیئے کہ ہم اس مصالحت کو

لیں میں روح ہوں ۔''

19\_پس میں نے کہا:''اس کوچھوڑ واور مجھ سے

یہ کہ کہ آیا ہے اچھانہیں ہے کہ تو پھرا ہے پہلے جمال اورابتدائی حال کی جانب ملیث آئے۔

۲۰۔ بحالیکہ تجھ کومعلوم ہے کہ فرشتہ میخائیل

تحجے تیامت کے دن اللہ کی تلوار (بل) سے ا لک لا کھضر ہیں لگائے گا۔

۲۱۔ اور تجھ کو ہر ایک وار سے دس جہنموں کا

عذاب ينجے گا۔''

(١) سيف الله

نصل نمبرا ۵

۳۲۔ تب میں نے کہا: ''اے تعین! ابھی گی۔

میرے سامنے ہے دور ہوجا۔ ۳۳۔اس لئے کہتو گنہگار اور ہرایک ظلم و خطا

کاموجدہے۔

۳۴۔ محراللہ عادل خطاؤں سے پاک ہے'' ۳۵۔ پس شیطان غل محاتا ہوا واپس گیا۔ ادر

ع مد بالسیفان م چ می دود دبی جائے۔ اور اس نے کہا''ا ہے ہوئی بات یوں نہیں ہے مگر تو جھوٹ بولنا ہے تا کہ اللہ کو خوش کرنے''

۳۷ \_ يئو ع نے اپنے شاگردوں سے کہا: ''اب تم ديکھوكدو ہ کہاں رحمت پائے گا۔''

اب ہرایہ و طورہ ہاں رست پاتے ہا۔ 172۔ شاگر دوں نے جواب دیا: ''ہر کر نہیں

اے رب اس کئے کہ اس نے توبینیں کی

٣٨ ـ بېرحال اب تو جم كو خدا كے حماب

كرنے ہے آگاہ كر"

فصل نمبر۵۲

نکالے ہوئے (گنهگار) دی جنموں کو اس

بات پر فوقیت دیں گے کہ وہ جا کر خدا کا سخت غضب کے ساتھ ان سے کلام کر ناسنیں (ت)

۲۔ وہ لوگ کہ ان برتما محلوقات گوائی دے

(١) الله عادل بلا ذنوب (ب) سورة القيمة.

(ت) الله قهار

ں۔ ۳۔ میں تم سے کچ کہنا ہوں کہ تنہا نکالے ہوئے (گنہگار) ہی ڈرنے والے نہ ہوں سے ک ک ک منتقب مالٹ سے میں

گے بلکہ پاک ذاتیں اور اللہ کے برگزیدہ اشخاص بھی (یونمی تقراتے ہوں گے )

۳۔ یہاں تک کہ ابراہیم اپنی نیکوکاری پر بھروسہ نیکرےگا۔

مرر مید و ایات میں ہے۔ اور ایو بی ار میں کے بارہ میں

کوئی اعماد نه ہوگا۔ ۲۔اور میں کیا کہدرہا ہوں؟ بلکہ محقیق رسول

الله(۱) کوبھی خوف ہوگا۔ ۷۔ کیونکہ الله (ب) اپنا جلال ظاہر کرنے کے

ے اپنے رسول کو یا دواشت کی قوت سے خالی

بنادےگا۔(ت) ۸۔ یہاں تک کروہ یاد نہ کرے گا کہ کیونکر اللہ

نے اسکو ہرا یک چیز عطا کی ہے۔

9\_میں تم سے مج کہتا ہوں دل سے ہا تیمی کرتا میں سے میں مجھر مجھی کا م

ہوا کہ ہرآ ئینہ میرے بھی رو نگٹے کھڑے ہوں سایہ ایس راہ کی معید کرگ

گے اس کئے کہ دنیا جھ کومعبود کیے گی۔ ۱۰۔اور مجھ پرلازم ہوگا کہاس کے لئے حساب

۰۱۔اور جھ پرلا زم ہوکا کہاں کے لئے حساب پیش کروں (جوابدہ ی کروں)

بین رون ربوبرس رون) ۱۱۔اللہ کی زندگانی کو شم ہے(ث)وہ اللہ کہ

میری جان اس کے حضور نیس کھڑی ہونے

(۱)رسول الله (ب) الله دهل (ت) رسوله (ث)

بالله حي.

فصل إنميرسات

فصل نمير ۵۳

ال يئوع نے كہا: " قبل اس كے كه وه دن

آئے دنیا برایک بڑی تابی (۱)وارد ہوگی۔ ٣- اور أيك خوزيز جيس واللنے والى لرائى

٣ ـ بس باپ اينے بيٹے کوئل کرے گا اور بيٹا

اینے باپ کوتو موں کی جتھا بندیوں کے سبب

۴ ۔اورای وجہ ہے شہرا جڑ جا کمیں گے اور ملک

چٹیل میدان ہوجا کیں گے۔ ۵- اور بكثرت جان لينے والى وباكيں واقع

ہوں گی۔ یہاں تک کہوہ تخص بھی نہ لے گاجو

مر د دل کوقبرستانوں میں اٹھا کر لیے جائے۔ بلکہ (لاشیں) جانوروں کی غذا بننے کے لئے

ڈال دی جائیں گی۔

۲۔اور جولوگ زمین پر ہاقی رہیں گے اللہ ان پر قبط بھیجے گا۔ پس روئی سونے سے بھی بڑھ کر

فیمتی ہوجائے گی۔

۷۔ تب لوگ سب قتمیں نا پاک چیزوں کی

کھا تیں ہے۔

^\_ ہائے مبخق (اس) زمانہ کی جس می*ں ک*ہ قریب قریب ایک کوبھی ہے کہتے ندسنا جائے گا

(ح) سورة القيامة (١) متي ٢:٣٣ ٣١. ٢

والی ہے۔ کہ بیشک میں بھی ایک فنا ہونے والا ٔ آ دی ہوں تمام انسانوں جیبا۔

۱۲۔علاوہ اس کے کہ میں اگر جداللہ نے مجھ کو

بیاروں کی تندرتی اور گنهگاروں کی اصلاح کے لئے اسرائیل کے گھرانے پرنی بنا کرمقرر کیا

ہے۔ اللہ کا خادم (ج) ہوں۔

۱۳۔ اورتم لوگ اس بات بر گواہ رہو کہ میں سمجھڑے گی۔

کیونگران شریروں کو براسمجھتا ہو جومیرے دنیا ے ملے جانے کے بعدمیری الجیل کے فق کو شیطان کے کام سے باطل کردیں گے۔

الما مرمل خاتمه (دنیا) ہے مجھ پہلے واپس

آ دُلگا۔

۵ا۔اورمیرے ساتھ اخنوع <u>ا</u>اور ایلیا (ہوں

الا ۔ اور ہم سب ان شریروں پر گواہی ویں سے جنگی آخرت پرلعنت کی گئی ہوگی''

ے ا۔ اور اس کے بعد کہ بیٹو ع نے بوں کلام کرا اس نے آنسو بہائے۔

۱۸۔ پس اس کے شاگرد بھی اونچی آواز ہے

روے اور انہوں نے سے کہتے ہوئے شور محایا: ''اے بروردگارمعبود! تو معاف کر اور اینے

ہے گناہ خادم پر رحم کر۔''

ا۔ تب یمؤ ع نے جواب میں کہا:

''آ مين'آ مين''

(ج) قال عيسىٰ انا عبدالله. منه

ا عالبًا "حنوك عليدالسلام" مرادين خ

فصل نمبر۵۳

کہ:''میں نے گناہ کیا ہے پس اے اللہ! مجھ بری بری چٹانیں باہم جائی دشمنوں کی طرح محکرا کیں گی۔ بردخ کر(۱)"

 ا۔ بلکہ لوگ خوفناک آ دازوں کے ساتھ ابد اور یانجویں دن ہرایک جڑی بوئی خون تک ممارک بزرگ رہنے والے (اللہ) کی روئے گیا۔

ناشکری کرس گے۔

۱۱۔ اور اس کے بعد جبکہ وہ دن نز دیک آنے منظے گا' بندرہ دن کی مات تک ہر روز زیمن کے رہنے والوں پر ایک ڈرانے والی نشانی

آيزگي رےگا۔ ا۔ پس بہلے دن میں سورج آسان میں اسے

دورہ کرنے کی جگہ کے اندر بغیرروشنی کے چلے

۱۳۔ بلکہ وہ سیاہ ہوگا کہ کپڑے کی رنگت کی تقریباً نظر ہی نہآئےگا۔

۱۳ اوروز دردناک آواز تکال موگا جیے کہ تری کے جانورایک دوسرے پر بل بڑی گ

کوئی باب کسی دم تو رہتے ہوئے بیٹے پر درد۔ اور و غل وشور مجاتے ہوں گے۔

10۔ اور دوسرے دن جاند خون سے بدل موگی یوں کہوہ بہت تیزی سے جانیں تلف حائےگا۔

۱۷۔ اور زمین پر مینه کی طرح خون (برستا) جانداروں کا دسواں حصہ بھی نجات نہ یائے \_K2 T

۱۷\_اور تیسرے دن ستارے آپس میں بول ۲۵-اور دسویں دن ڈراؤنی گرج اور چک

اكمالفكر یارہ ہوکررہ جائیں گے۔

۱۸۔اور چوتھے روز حجھوٹے چھوٹے پھر اور ۲۶۔اور گیار ہویں دن ہرایک دریاالٹا بھے گا

(ا) الله معطى.

۲۰۔ اور چھٹے دن سمندر میں ایسا جوش آئے گا

کہ دہ بغیرانی جگہ ہے کچھ ہٹے ہوئے ایک سو بچاس ہاتھ کی بلندی تک او نیا ہوجائے گا۔

۲۱۔اور سارے دن ایک دیوار کی طرح کھڑا

۳۲ \_ اور ساتویں روز معاملہ برعلس ہوگا ۔ پس

وہ (سمندر) پنچے کواتر جائے گایہاں تک کہ

۲۳ \_اورآ مھویں دن میں چڑیاں اور خشکی اور

۲۴ اورنوس روز ایک خوناک ژاله باری

كرے كى۔ اور قريب قريب اس سے

الاتے ہوئے دیکھے جاکیں کے جیسے دشمنوں کا آئے گی۔پس ایک تہائی پہاڑ بھٹ کراور بارہ

اور يانی نبيس خون بهتا ہوگا۔

فصل تميره ٥

۲۷۔اور بار ہویں اور روز ہرا یک مخلوق روئے۔ اگر ہم بیارادہ کریں کہ اس دن میں خوف نہ

ا۔ پس جبکہ بیہ علامتیں گزرجا کیں گی ونیا کو

آئے گا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں چریوں کی اس میں کوئی زندہ (ت) بجز اللہ کے جو کہ اکمیلا

ہے نہ ہوگا ایسا اللہ کہ ای کے لئے بزرگی اور

۲۔اور جبکہ جاکیس سال گزرجا کیں گے تب الله اينے رسول كو زندہ كرے گا۔ جوكه اس

وتت بھی سورج کی طرح نکلے گا مگر یہ کہ و ہ جمکتا

٣ ـ بس وه بيشے گااور کوئی بت نه کرے گااس

لئے زوہ مدحواں جیسا ہوگا۔

٣ \_ اور الله حيار فرشتوں كوبھى اٹھائے گا جو كه الله کے نزد کی ہیں (۱) اور وہ رسول (ٹ)

الله کوتلاش کریں گے۔

۵۔ پھر جب اس کو باجا ئیں گے اس کی جگہ شاگردان باتوں کے (سنتے )وقت مردوں کی کے حاروں کونوں پر اس کے محافظ بن کر

کھڑے ہوجا نیں گے۔ ٦\_ بعد ازاں الله تمام فرشتوں کو زندگی بخش

(ب) مورة القيمة (ت) الله ابدا حي (ث) رسول الله

(۱) بعنی جبر مل میخائیل پرافائیل اوراوریل

ادر پیچے ں۔ ۲۸۔ادر تیر ہویں دن آسان یوں کپیٹا جائے گا جسے کاغذ کا تختہ۔

٢٩\_ اور وه آگ برسائے گایہاں تک كه بر حاندادمر حائے گا۔

۳۰- اور چودہویں دن ایبا خوفناک زلزلہ الیالیس سال تک تاریکی ڈھانپ لے گی کہ

طرح ہوامیں اڑتی پھریں گی۔

اسداورتمام زمين بالكل كفدست ميدان بن برائي إبدتك

حائے گیا۔

۳۲ اور پدرہوی روز پاک فرشتے ا مرجائیں گے۔

٣٣ \_اوركونى زنده (١) باقى ندره جائے گا يكر موگاېزارسور جول كي طرح \_ الله اکیلا که ای کے لئے بزرگی اور برتری ہے'

٣٣ - اور جبكه يوع نے يه كبا: " اس نے

اینے دونوں ہاتھوں کواینے منہ پر مارا۔

۳۵ پھرز مین برسردے مارا اور کیا: ' مروہ تحض ملعون ہو جو کہ میرے اقوال میں اس

بات كودرج كرے كمين الله كابيا بون "ليس

طرح ( بیمان سے ہوکر ) گریڑے۔ سے ہوئے ان کو یہ کہتے ہوئے

اشاما: " بميس اس وقت الله سے درنا جا بيے

(1) الله حي ابدا.

دے گا جو کہ شہد کی تھیوں کی طرح آ کررسول 10۔ اور وہ نکالے ہوئے چلائیں مے کہ: ''اے بروردگار ہارےمعبود (ب) تو ہمیں اللہ کے گر دحاقہ کرلیں گئے۔

ا نی رحمت ہے (محروم ) نہ چھوڑ'' ے۔ادراس کے بعداللہ اسے جملہ نبیوں کوجان 17۔ اور اس کے بعد اللہ شیطان کو (زندہ دے گا۔ جوسب کے سب آ دم کے پیچھے ہو کر کرکے ) اٹھائے گا۔ وہ شیطان کہ تمام مخلوق آئنس ھے۔

اس کی طرف نظر کرتے ہی اس کی ڈراؤنی ٨\_پس وه رسول الله (ج) كا باتھا ہے آپ صورت کے دکھاوے ہے ڈرکے مارےم دہ کواس کی جمہانی وامداد کے جائے بناہ میں جیسی ہوجائے گی۔ ر کھتے ہوئے جومیں گے۔

و۔ بھر اللہ اس کے بعد اینے تمام برگزیدہ ا کا۔ پھر یوع نے کہا: ''میں اللہ سے (بندوں) کو زندہ کرے گا جو کہ شور مجائیں۔ درخواست کرتا ہوں کہ اس دن اس ڈراؤ نی حالت گونه دیکھوں په گے کہ:"اے محمد (ح) ہم کوماد کر''۔

١٠ پس رسول الله ( کے ول ) میں اکلی چیخ و ۱۸ تحقیق اکیلا رسول (۱) الله ان نظاروں ىكارىيەرىم كۈنىش ہوگى۔ ہےخوف نہ کھائے گا کیونکہ وہ (ت )اللہ یکتا

اا۔ اور وہ ڈرتے ڈرتے غور کرے گا کہان کے سوااور کسی نے بیں ڈرتا۔

19۔اس وقت فرشتہ دوسری مرتبہ رستھا ہجائے کے چھٹکارے کے لئے کیا کرنالازم ہے؟ گا۔ پس سب کے سباس کے زستگھے کی آواز ۱۲\_ بھراللہ اس کے بعد کل مخلوق کوزندہ (۱)

ے وہ یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہول گے: کرےگا۔ پس وہ اپنے ابتدائی وجود کی جانب

''اے خلائق! حیاب دینے کے لئے آؤ۔ واپس جائے گی۔ کیونکہ تمارا خالق تم سے حساب لینا جا ہتا

۱۳۔اوران میں سے ہرایک کونطق کی قوت بھی سابقہ جالت کے علاوہ ہوگی۔

۲۰۔ تب اس وقت آ سان کے جی میں وادی ۱۳۔ ازاں بعد اللہ سب (اینے حضور ہے) یبوشا فاط (۲) کے او برایک چیکدار تخت (۳) نکالے ہوؤں کوزندہ کرے گاجن کے اٹھتے ہی

دکھائی دے گا کہ اس پرسفید بادل کا نکڑا ساہے الله کی کل خلقت ان کی برصور تی ہے ڈر جائے

(۱) كرنته: ۲۱۵:۵۱:۵۱) بواكل ۲۰:۳۰ (۳) مكاشفه ۱۱:۳۰ (ج)رسول الله () يا محمد (۱)الله معطى.

(ب)الله سلطان (ت)الله ربكه--(ا)

| Courtesy www.pdfbooksfree                                            | .pk             |                                     |                                     | ئى            |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| فصل نبره                                                             | 19.^            |                                     | ) برنباس                            | انير          |
|                                                                      | _6              |                                     | -4                                  | 22            |
| یشم ہاللہ کی زندگانی کی (۱) کہ۔                                      | ۔<br>سے اور     | ر کریں گے: ''پاک                    | ما اب فرشتے شوہ                     | ۲۱_ پیر       |
| ر ہمی وہاں نہ جاؤں گا۔ کیونکہ م                                      | ایم م           | ہے جس نے ہم کو پید                  | عبود جارا تو ہی نے                  | ہے تو م       |
| ں جو بچھ کہ جانتا ہوں۔<br>ں جو بچھ کہ جانتا ہوں۔                     | ' حانتاہو       | ،<br>( جال میں ) گرنے               | رہم کوشیطان کے<br>''                | کیا۔او        |
| جس وقت كدالله اس بات كود يكهي گا                                     |                 | <i>a</i>                            | ***                                 | سے بچا<br>یاں |
| ول (ب) کو یا د دلائے گا کہ کیونکرام                                  | (               | ) الله ڈرے گا اس<br>: بھریۂ         |                                     |               |
| - چیزوں کواس کی محبت کے لئے پیا                                      |                 | ۔ نے بھی اللہ ہے<br>ث) جیسی کہ لازم | دہ جاسا ہے کہ اید<br>- نہیں کی سر ( | ا کے کہا      |
|                                                                      |                 | ב) בט כעולא                         | 7400                                | اے۔           |
| اس (رسول) کا خوف جاتا رہے'                                           | ۔ ،<br>۵۔تب     | کے ذرایعہ ہے سونا کا<br>ریبر سے ریب | نکه جوخص صرافه به                   | ۲۳- کیو       |
| ت اورادب کے ساتھ عرش کی طرف                                          | اوروه محب       | اس کے پاس ساٹھ                      | ے داجب ہے کہا                       | فكزاليو .     |
| اور فرشتے گاتے ہوں گے: "بر کرے                                       |                 | •                                   | -(                                  | يميهول        |
| یراقد دس نام اے اللہ ہمارے معبود'                                    |                 | ب بن بييه موتو وه بيه               | ، جبکہ اس کے بار                    | ۲۳_پر         |
| بكهُ وه وعرش كُيزديك آينچ كارالله                                    | ۲_اورجَ         | انے ہے برلے۔                        | بن رکھتا کہاسکوصرا                  | قدرت ببي      |
| ل (ت) کے لئے یوں بردہ کھول                                           | اپنے رسو        | ل ڈرے تب بری                        | نبکه الله کا (1) رسوا               | ۲۵_کرج        |
| جیے کہ ہر ایک دوست (۱) این                                           | دے گا           | لریں گے؟''                          | ے ہوئے بد کارکیا                    | ے جر_         |
| کے لئے ملاقات پرلمبی مدت گزرنے                                       | دوست به         |                                     |                                     | •             |
| دروازہ کھول دیتاہے)<br>ایسی میل                                      |                 | ر ۵۵                                | صل نمبه                             |               |
| سول الله پہلے بات چیت کی ابتدا،<br>کیےگا:''مِن تیری عبادت اور جھے ہے | איגננג<br>רא א' |                                     |                                     |               |
| ہے ہا۔ کی بیرن مبادعہ اور تھے ہے<br>ہول اے میرے معبود۔               | رے۔<br>محت کرتا |                                     | ں<br>نن سے کہوہ سے خوا              | جائے گاج      |
| معن کے برے بردہ<br>پنے تمام دل اور جان سے تیراشکر کرتا               |                 | ندکے جناب میں                       | ي<br>باتھ چليس تا كەلا              | ای کے ر       |
| ,, <u>,,                                </u>                         | بول_            |                                     | کے لئے منت کریں                     |               |
| تو نے ارادہ کیا پس جھ کو پیدا کیا                                    |                 | بہ سے عذر کر ہے                     | ِ ایک خوف کی و <sub>ج</sub>         | ۲_پس ہر       |
| رابنده بنون_<br>پرابنده بنون_                                        |                 |                                     | (ث)مورةالقيامة                      | (ث)           |
| ب)رسوله (ت)رسول الله(1) تروج ۱۱:۲۳                                   |                 |                                     | (1)                                 | (1)           |

أتجيل برنباس اا۔اورتونے ہر چیز کومیری محبت کے سب ہے۔ اے پروردگار معبودر حیم اور عادل (ح) میہ بیدا کیا تا کدمی ہر چیز کی دجہ سے اور ہر چیز کر تو اپنا دعدہ اپنے بندے کے ساتھ یاد کے اغدر اور ہر چیز سے بڑھ کر تچھ سے محبت کر " 9ا\_تبالله ایک ایسے دوست کی مانند جوایے دوست ہے ہلمی کرتا ہو یہ جواب دے گا اور ۱۲۔ پس جا ہے کہاہ میرے معبود تیری تمام کے گاکہ: ''کیا تیرے پاس اس بات یر پچھ محلوقات تیری حمر کریے'' ۱۳\_اس وقت تمام الله کی مخلو قات کے گی: همحواه بھی ہیںا ہے میرے دوست مجمد (۱) ۲۰ پس وہ ادب کے ساتھ کے'' بیٹک اے "ا رب مم تراشكركرت بي بركت دالا ہے تیرا قدوس نام'' ۲۱\_ تب الله کے گا:'' جااوران کو بلا کرلا اے ١٨ ـ من تم سے تج كہنا ہوں كہ حقيق شيطان اور شیطان کے ساتھ نکالے کے سب اس ۲۲۔ پس جریل رسول (ب) اللہ کے یاس وقت یہاں تک روئیں گے کدان میں سے آ كر كم كا: "ا \_ سيد تير \_ كواه كون كون ایک ایک کی آ کھے اردون کے پانی سے زياده ترياني جاري ہوگا۔ ۲۳\_تبرسول (ت) الله جواب دے گاوہ 10۔اور اللّٰہ اپنے رسول (ج) سے میہ کہہ کر یه بین آ دم اور ابراتیم اور اساعیل اور موی اور کلام کرے گا کہ''خوب آیا تو اے میرے دا دُ داور يئو عمر يم كابيمًا" امانتدار بندے۔ ۲۳\_ بس فرشته جا کر خدکوره بالا گوابوں کو ١١\_پس تو ما تگ تجھ كوہر چيز ليے گ'' يكارے كاجوكرو بال ذرتے ذرتے حاضر بول ارتب رسول الله جواب دے گان اے رب تو ما دکر کرتونے جب مجھ کو پیدا کیااس دفت کہا ۲۵\_ پھر جبکہ وہ حاضر ہوجا تیں گے اللہ ان ے کے گا: " کیاتم اس بات کو یادر کھتے ہو تھا کہ بیٹک تونے ارادہ کیا ہے کہ دنیا اور جنت جے میرے رسول نے ثابت کیاہے؟" اور فرشتوں اور آ دمیوں کومیری محبت میں پیدا ۲۷\_پس وہ جواب دیں گے:''اے پروردگار کیا ہے تا کہ وہمیرے ساتھ تیری بندگی بیان كياچز؟" تب الله كيمكا" به كه مي نے سب کریں میں جو کہ تیرابندہ ہوں۔ ۱۸\_ای کئے تیری جناب مل منت کرتا ہول (عرا)معمد "میب "الله (ب) کتاب موسی رکتاب داود

(ج)سلطان الله الرحمن و عادل .

و كتاب عيسي بن مريم عليهم السلام (ت)في القياعة ذكر

چزیں اس کی محبت میں بیدا کی بین تاکه تمام جوکداے دب و نے جھے عطاکی ہے'' ٣٥ \_ پس جس دنت كررسول الله (خ) يه كيم گا۔اللہ(اس ہے)۔ کیہ کر کلام کرے گا کہ "جقیق جو کچھ میں نے اس وقت کیا ہے محض اس کئے کیا ہے کہ ہرایک کومیرا تھے سے محبت كرنے كادرجە معلوم بوجائے"

٣٦-ادريوں كہنے كے بعد الله اينے رسول كو ( د ) ایک لکھا ہوا نوشتہ دے گا جس کے اندر كل الله ك بركزيده لوكوں كے نام موں كے

سے ای لئے کل مخلوق اللہ کی یہ کہتے ہوئے تجدہ کرے گی کہ:''اکیلے تیرے ہی لئے ہے اے ہمارے رب بزرگی اور احسان کیونکہ تونے ہی ہم کوایے رسول کو بخشاہ (۱)

ا۔ادراللہ اس نوشتہ کو کھولے گا جو کہ اس کے ۔ رسول کے ہاتھ میں ہے۔

۲۔ پس اس کا رسول اس کے اندر ( لکھے ہوئے) کو میرھے گااورسب فرشتوں اور نبیوں اورتمام بركزيره لوكول كويكارك كاله m۔ اور ہر ایک کی پیشانی بر (۱) رسول

(خ)رسول الله .(د)رموله (ذ)لي القيامة ذكر الكتاب محمد

عليه السلام (١) رسوله (ب)سورة القيامة (١)--: ١٤٥٣ م

محلوقات اس کے ساتھ میری حمر کرے'' الا اس وقت ہرایک ان میں سے جواب

وے گا: ''اے رب! ہمارے یاس تمن کواہ ہم ہے بوھ کر (معتبر) ہی (ث)

۴۸\_پس الله جواب دے گا: ' اورو ہ تینوں گواہ کون کون ہیں؟''

۲۹۔ تب مویٰ کیے گا:'' پہلا (گواہ) وہ کتاب ب جو کر تونے مجھے عطا کی ہے۔"

۳۰\_اور داؤ د کے گا:'' دوسرا (گواہ) وہ کتاب ے جو کہ تونے مجھے دی''۔

اا-ادر معض (ج) جوكةم سے باتم كرر با ہے کے گا کہ:"اے رب تحقیق تمام دنیا کو شیطان نے بہکادیا اس لئے اس نے کہا کہ

من تیرابیٹا تھااور تیراشریک۔ ۳۲ کیکن وہ کتاب جو کہ تونے مجھے دی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ فی الحقیقت میں تیرابندہ ہی

۳۳۔اور بیہ کتاب اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ جس کو کہ تیرے رسول نے ثابت کیا ا ہے۔(ح)''

٣٣ ـ تب اس وقت رسول الله (ث) گفتگو کرے گااور کیے گا:''یونپی و ہ کتاب کہتی ہے

(ث) (ج)رسولک (ح)

رسول الله (ت)

فصل تمبرے ۵ -

٣ \_ادروه يبلا مخص موكا جوكه بإديه مين ڈالا

حائےگا۔

۵۔ پھر فرشتہ اس (شیطان) کے بیردوں کو

بلائے گا اور وہ سب ( مجمی ) شیطان ہی کی ہا نند حقارت اور شکا بیوں کے مور دہوں گے۔

۲۔اوراس و تت فرشتہ میخا کیل خدا کے حکم ہے

لبعض کوسو چوثیں اورکسی کو پیچاس اور چند کوہیں

اور کی کودس اور بعضوں کو یا نچ مارے گا۔ ے۔ پھرسب کے سب بادیہ میں اتار دیے

ما كم محراس لئے كماللدان سے كيے گا:

' ویحقیق جہم تمہاراٹھکا ناہےا ہے لمعونو!''

۸\_ بھراس کے بعد حیاب دینے کے لئے کل کافراورنگالے گئے لوگ بلائے جائمں گے۔

۹ \_ پس ان پریپلے تمام و پخلو قات کھڑی ہوگی

جو کہ انسان سے کمتر درجہ کی ہے گواہ بن کر اللہ کے سامنے کہ ان لوگوں نے کیونکر انسان کی

عبادت کی ہے۔

•ا۔ اور کیونکر ان لوگوں نے اللہ اور اس کی خلقت کے ساتھ جرم کیا ہے۔

اا۔اورنبیوں میں سے (بھی) ہرایک ان پر گواه بن کرا تھے گا۔

۱۴۔ تب اللہ ان پر جہنم کے شعلوں (ہے جلائے جانے) کا حکم (نافذ) فرمائے گا۔

الله(ت) كي علامت لكهي موكى ادرنوشته من جائے كاردى جنموں كى كراني ركھتى موكى \_ جنت کی بندگی کھی جائے گی۔

٣ ـ تب اس وتت برايك خدا كے دايخ جانب (۲) کی طرف ہوکر گزرے گا۔ اسا

جانب راست كه رسول الله اس كے نزويك

۵۔اورانبیاءاس (رسول اللہ) کے پہلو میں بينص گے۔

٦- اور ياك آدى (اوليا) انبياء كے بہلوميں

ے۔ اور مبارک لوگ یاک آ دمیوں کے پہلو

۸۔ تب اس دنت فرشتہ نرسنگھا بھائے گا اور شیطان کو جواب دہی کے لئے بلائے گا۔

ا-تباس وتت به بربخت آئے گا۔اورساری مخلوق بخت حقارت کے ساتھ اس کی شکایت

۲۔اس دنت الله فرشته میخائیل کو بلائے گالیں

وہ (فرشتہ) اس (شیطان) کو اللہ کی تکوار (ج) ہےا یک لاکھ چوٹیں مارےگا۔

۳۔ادر ہرایک جوٹ کہاس سے شیطان مارا

(ت)افاكان يوم القيمة يحشر حميم المومنين يكتب

على جبهتهم بالتور دين رسول الله منه (ث) سورة الغضب الله على الشيطان وعلى الكفارفي القيامة

(ج)سيف الله (۲) متي ۲۳:۲۵ ر

فصل تمبر ۵۷

١٣ من تم سے ي كہتا مول كه بينك ندكوكى اينے رسول سے كم كا۔ "اے ميرے کلمہ(۱) اور نہ کوئی خیال باطل میں ہے (ایسا دوست! تو دیکھ کہ ان کی شرارت کس قدر بوی تہیں) ہے ( کہ) اس خوفناک دن میں اس

ایر جزانه دی جائے۔

١٨٠ من تم سے مج كہتا ہوں كر تحقيق بالوں كا ہوں کل مخلوقات کوان کی خدمت کے لئے مطبع كرية فآب كالمرح يحك كاادر برايك جول بنایا۔ پھرانہوں نے ہر شے میں میری اہانت

جوکسی آ دی پرالله کی محیت میں (پیڑی) ہوگی۔ وہ آبدارموتی سے بدل جائے گی۔

۲۲۔اس لئے اب انصاف اور پوراانصاف یہ 10۔ وہ مسکین لوگ جنہوں نے دل سے سچی

ہے کہ میں ان بردحم نہ کروں۔'' مكنت كے ساتھ الله كى خدمت كى تھى بينك ۲۳\_ تب رسول (ب) جوب دے گا:''حق برکت دیئے جانے والے ہیں سہ چندادر جار ہےاے رب ہمارے بزرگ (ت) معبود۔

١٧\_اس كئے كدو واس دنيا ميں دنيا كے مشغلوں

ے فالی رہے ہیں۔ پس ان سے بدیں سب میر بانی طلب کرے۔

بہت ہے گناہ دور کر دیئے جاتے ہیں۔ ۲۷- اور میں تیرائی بندہ سب سے مبلے ان سار اور وہ اس دن میں اس بات کے لئے

مجبورنہ کئے جا نیں گے کہوہ حساب پیش کریں ۲۵۔اوراس سے بعد کہ (رسول اللہ) یہ بات

کہ انہوں نے دنیا کی دولت کو کیونکر خرج کیا

۱۸۔ بلکہ وہ بسبب اسے صبر کے اور این مكنت (١) كے نيك بدله دينے جانيں عمر \_\_ کیوں کہوں۔

 میںتم سے بچے کہتا ہوں کہ تحقیق اگر دنیا اور کھیاں اور ہتھریاں اور ریت بے شک اس بات کو حان لے تو بے شک وہ بالوں کے کرتے کو'ار جوان'' براور جوں کوسونے براور بد کاروں سے بناہ مانکی اورانصاف کا قائم کرنا

روز ار کھنے کوعمہ ودووں پر نضیات دے۔ طلب کرتی ہے۔ ۲۰۔اور جبکہ سب کا حساب ختم ہو جائے گااللہ ۲۷۔اس وقت اللہ (۱) انسان سے مکتر درجیہ

(۱) رساله (۱) متى ۲:۱۲ ۳۳

۲۱ پس میں نے جو کہ ان کا پیدا کرنے والا

یے شک کوئی ایک دوست اور بندوں میں ہے

یہ قدرت نہیں رکھتا کہ تچھ سے ان پر کوئی

کے بارہ میں انصاف طلب کرتا ہوں۔''

کیے گاان ( گنبگار کفار ) کے خلاف فر شیتے اور

انبیاءسپ کے سب اللہ کے ہریزیدوں سمیت مل کرشور کریں تھے۔ بلکہ میں برگزیدوں ہی کو

۲۶\_میں بے شکتم ہے بچ کہتا ہوں کے ڈاس

(ب)رسول الله (ت) الله سلطان (۱)الله سلطان

کے ہرزندہ جان کومٹی کی طرف لوٹا دےگا۔ جس سے کیدہ رسول اللہ بنا ہے۔

۲۸۔ اور بدکاروں کو جنم کی طرف بھیجے گا جو ۵۔ اور دوسری بات بیہ ہے کہ میٹا ئیل کی آلموار

اینے چلنے کے دوران میں دوبارہ اس مٹی کو کی گرانی دیں جنموں کی مانند ہونے کے کیا دیکھیں گے۔جس کی جانب کتے اور گھوڑے معنی ہیں؟

اور دیگر نایاک جانوروں کی بازگشت ہوتی ۲ یمؤع نے جواب دیا: ''کیاتم نے نہیں سنا

ہے جو کہ داؤد نی کہنا ہے کہ کیونکہ نیکو کار

۲۹۔ تب وہ اس وقت کہیں گے کہ ''اے گنہگاروں کی ہلاکت سے ہنستا۔ پس وہ گنہگار

روردگار (ب) معبود ہم کو بھی اس مٹی میں ہے مسخر کرتا ہے۔ان ککموں کے ساتھ کہتے ہوئے ''میں نے اس انسان کو دیکھا جو این

لوٹا(ملا) دے۔' (ت) مگر ان کی ہے درخواست بوری ندی جائے گا۔''

طاقت اور دولتمندی پر بھروسه کرتا اور اللہ کو بعول گیاہے۔(ح)"

فصلان تمبر ۵۸

۷۔ پس میں تم سے کچ کہتا ہوں کہ تحقیق

ا۔ اور ای اثناء میں کہ یمؤع یا تیں کررہا تھا شاگردنگی کے ساتھ روئے۔

ابراہیم اینے باپ ہے شما کرے گا۔اورآ دمّ تمام نکالے ہوؤں ہے(۱)

۲۔ اور یموع نے بہت ہے آنو بہائے۔

۸۔ادر سمحض اس لئے ہوگا کہ برگزیدہ لوگ کامل اوراللہ کے ساتھ ایک ہوکر اٹھیں گے۔

٣-اوراس كے بعد كه يوحنارويا-اس نے كہا:

٩- يهال تك كه ان كى عقلول مين ذرا سا خیال بھی اس کے عدل کے خلاف نہ پیدا

''اے تعلیم دینے والے! ہم چاہتے ہیں کہ دو باتنم حانیں۔

ا۔ اور ای واسطے ان میں سے ہرایک عدل بی کا قائم کرنا طلب کرے گا۔ اور خاص کر رسول الله\_

۳-ان می سے ایک یہ ہے کہ یہ کیونکر ممکن ہے کہ رسول (ج) اللہ بھالیکہ وہ رحم ہے بھرا ہواہے۔ان تکالے ہودک پراس دن ترس نہ

کھائے حالانکہ بیمی ای مٹی سے بنے ہیں اا سے باللہ کی زعرگانی کی (۱) جس کے

(ب) يا سلطان (ت) يوم ينظر الرء ماقدمت

(ح) يسو مشنذ لا تنفع الشفاعة الامن اذن الرحمن و دحتی له قولا . منه (۱) زبور۲۵:۵٪ انگریزی تسخه پس ب كداس معمارتاب "مرجم و(١)بالله حيد

پداه ا ویقول کا فریالیتنی کنت ترابا(ث) سورة العادل (ج) رسول الله نصل نبره۵

کرتاہے دہ دد جہنموں کا مسحق ہوتاہے۔ ۵۔پس ای لئے نکالے ہوئے آ دمی بحلیکہ دہ ایک ہی جہنم میں ہوں الی سز امحسوں کریں گئے کہ گویا دہ اس کے اعتبار سے دس جہنموں میں ہیں باسومیں باہزار میں۔

سن یوی رسوی ارسال کا درت رکھتا ہے (ت) اپنی قوت اور اپنے عدل سے شیطان کو ابیا بنادے گا کہ وہ اس شم کا عذاب برداشت کرے کہ گویا وہ دس لا کھ جنموں میں ہے اور باتی لوگوں میں سے ہرایک اپنے گناہ کے

انداز ہر( سزا بھکتے گا)'' ۸۔ تب اس وقت بطرس نے کہا''اے تعلیم

رے والے احق میے کراللہ کاعدل بہت بڑا دیے والے احق میے کراللہ کاعدل بہت بڑا

ہاور حقیق آج اس تقریر نے تجھے کو ماندہ کردیا ہے۔

۹۔ اس لئے ہم تیری منت کرتے ہیں تو آ رام کر لے اور کل ہم کو فبر دینا کہ جہم کس چیز کے مٹا سن'

ا بہت ہے۔ ایو ع نے جواب دیا: ''اے بطرس تو مجھ ہے کہتا ہے کہ آ رام لے اور تو نہیں جانتا اے بطرس کرتو کیا کہدرہا ہے ور نہ ہرگز ایسا نہ کہتا۔ اا۔ میں تم سے سی کہتا ہوں کہ تحقیق آ رام اس دنیا میں اس کے سوانہیں کہ وہ تقوی کی کے لئے

حضور میں مجھے کھڑا ہونا ہے باد جوداس کے کہ میں اس وقت جنس انسانی پرترس کھانے کی وجہ سے رور ہا ہوں۔ بیٹک میں اس دن میں ان لوگوں کے لئے جو کہ میرے کا ام کی حقارت کرتے ہیں۔ بغیر کی مہر بانی کے انصاف کا مطالبہ کروں گا۔

۔ ۱۲ اور خاص کر وہ لوگ جو کہ میری انجیل کو نایاک کرتے ہیں۔''

فصل نمبر ۹۵

ا۔''اے میرے شاگر دو اِتحقیق جہم ایک ہی ہے اور اس کے اندر لعنتی ں کو ہمیشہ ہمیشہ تک عذاب دیا جائے گا۔

۲ گرید که اس کے سات طبقے یا صفے ہیں ( ثر )
کہ ان میں سے ایک نبست دوسرے کے
زیادہ گہراہے۔

ساور جو تحض که اس کے دور ترین گہرائی کے مصلے میں جائے گا۔ اس کو بہت ہی سخت سزا لے گا۔

۳۔ اور باوجوداس بات کے پھر بھی میرا کہنا فرشتہ میخائیل کی آلوار کے بارہ میں بچے ہےاس لئے کہ جو شخص صرف ایک ہی گناہ کرتا ہے وہ ایک ہی جہنم کامنتی ہوتا ہے اور جو کہ دو گناہ (ب) سور ڈ عذاب شدید

(۱) ام كريزى نسخه مي اس كاتر جمه كرے ما كوشے كيا كيا ہے۔

سوزش کے خالف ہے۔

کھا جاتی (جلاڈالتی)ہے۔

۱۲۔ کیا تم اس وقت بھول گئے ہو کہ کیونکر ۲۔ پس ای لئے اس مخف پر جو کہ جہنم کی سلیمان! اللہ کے نبی اور تمام نبیوں نے کا بلی تکلیف و مصیبت کا حال بیان کرے۔ یہ ادرستی کو برابتایا ہے۔ واجب ہے کہ اس نے جنت اللہ کی نعمتوں

ا۔ بدق ہے جو کہ کہتا ہے کہ '' کائل آ دمی (کی جگر) کود یکھا ہو۔

۲۔ خرابی ہے اس اللہ کے عدل سے لعنت کی (۱) سردی کے خوف سے کاشت نہیں کرتا ہیں من جگہ کے لئے بسبب کا فروں اور نکالے دہ ای سبب سے مرمی میں بھک مانگا ہوئے ہودُ ل کی لعنت کے۔ **ا ہے۔(ب**)

۳-ایسے لوگ کهان کی بابت ابوب (۴ )الله ۱۳۔ ای لئے کہا ہے (۲) جو کچھ تیرا ہاتھ كے دوست نے كہاہے كه: "وہاں كوئى ترتيب كرنے كى قدرت ركھتا ہے تواس كو بغيرا رام نبیں ہے۔ بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کا خوف ہے'' لينے كے كڑ"۔

۵۔اوراشعیانی (۵) نکالے ہوئے کے مارہ ۱۵\_اورابوب الله كانيكوكارتر دوست كيا كهتا میں کہتا ہے کہ''بے شک ان کی (آگ ے کے ''جس طرح چااڑنے کے لئے پیدا کی ) بھڑ کے بھی نہیں بجھتی اوران کا دھواں بھی کی گئ ہے (ویسے ہی) انسان کام کرنے نبیں مرتا (مُتا)(ٹ)''

کے لئے پیداکیا گیاہے۔(۳) ۲۔ اور ہارے باپ داؤد نے (۲) روتے ١٦ ميں تم سے سے كہتا ہوں كه ہر چيز سے ہوئے کہاہے کہ:''اس وقت ان برچیکیں اور زیادہ آرام سے پچاہوں۔ كڑكيں اور گندھك برسائي جائيں گی اور سخت

فصلت نمير ۲۰

ا جہنم ایک ہی ہےاوروہ جنت کے خلاف ہے جس طرح کہ جاڑا گرمی کے برعس اور شنڈک (ب)قال سليمان حال التبل أن لا يشغل في الشناء لخوف البرد لكن عندالصيف يدورعلي الناس لا جل الصدقة (ت) سورة جهنم (١) امثال ٢٠:٣ (٢) واعظ ١٥: ١٠ (٣) الح ب٥: ٤

کئے ای وقت مزیدار گوشتوں' قیمتی کیڑوں اور نرم گدوں کے تختوں اور نرم و سریلے

٤- بربادي ہے ان بدبخت گنبگاروں كے

تيز بوا( ڇلائي جا ئين گي)''

(2) لاند فع النار ابدا وردوما لا تموت ابدا منه

(١) اليوس ١: ٢٢ (٥) يسعيا و ٢٧: ٢٧ (٢) ز بوران ١

نصل نمبرا٢

راگوں کی تانوں سے ان کی کراہت کس قدر سکھڑی کور کھدے تو بلاشہ نکالے گئے۔ دنیا کی تخت ہوگی۔ میں میں میں میں میں میں میں ہے۔

۵ا۔ کیونکہ دنیا کی تکلیفیں انسان کے ہاتھ سے آتی ہیں (۱) کیکن دوسری تکالیف شیطانوں

کے ہاتھ ہے لتی ہیں جن کو کہ پچھ بھی مہر بانی

نبين آتي ہے۔

۱۱\_پس کس قدر سخت ہے وہ (آگ) جس ہے کہ مد بخت گنهگار جلیں گئے۔

ےا۔اورکتنا کڑا ہے وہ کڑ کڑا تا ہوا جاڑا جس کی ٹھیران کے لئے ہلکی نہ کی حائے گی۔

کی صبران کے لئے ہمی نہ لی جائے گی۔ ۱۸۔کس قدر زور کی ہے دانتوں کے بیجنے کی

آ واز اوررو نااور چلانا۔ .

19\_اس لئے کہ (دریائے) اردن کا بانی ان آنسووں سے بدر جہام مے جوکہ برلحہ میں

ان (دوزخیوں) کی آنکھوں سے بہیں گے۔ بند کلا جا ہے۔ یہ مع

۲۰۔ اور وہاں ان کی زبانیں کل مخلوقات کو ثر اینے باپ اور ماں اور اینے ابد تک مبارک

خالق کے سب کو بڑا کریں گے''

فصل نمبرا٢

ا۔اور جبکہ یوع نے یہ کہاخوداس نے اوراس کے شاگر دوں نے اللہ کی شریعت کے مطابق جو کہ مویٰ کی کتاب میں کھی ہوئی ہے عسل ------

(۱) وه ابن آدم . (ب) سورة الغافلون

خت ہوگی۔ ۸۔وہ چیز کس قدر تھن ہے جو کہان کو (ازنتم) مجوک ثمیں پیدا کرنے والے شعلوں جلانے والےانگاروں۔

۹۔اور در دناک عذاب کے مع سخت سکٹے رونے کے ان کو بدحالِ بنائے گ'' پھر یسؤع نے

افسوں کے ساتھ کراہ کرکہا:''حق بیہ ہے کہان ۱۲ کے لئے بیامچھا تھا کہ کاش وہ بیدا نہ کئے گئے ہے

ہوتے بہ نبیت اس کے کہ وہ اس دردناک عذاب کو برداشت کریں۔ فراب کو برداشت کریں۔

۱۰ تم ایک ایس محض کا تصور کرد جوای بدن کے برایک عضو میں تکگیف بھگت رہا ہے اور

وہاں کوئی ایبا آ دی نہیں جواس کی حالت پر افسوس کرے۔ بلکہ سب کے سب ادراس کی بنی اڑاتے ہیں۔

ااتم مجھے بتاؤ کہ کیا بیدر دناک رنج نہ ہوگا'' ۱ا۔ تب شاگر دوں نے جواب دیا:'' بڑا سخت

رق-۱۳\_پس يوع نے کہا: '' محقیق سہ ہے جہنم کی آسائش۔

۱۳ کیونکہ میں تم ہے بچ کہتا ہوں کہ اللہ ان تمام تککیفوں کو جنہیں انسانوں نے اس دنیا

تمام تصیوں کو بہیں السانوں ہے اس دیا میں برداشت کیا ہے۔ اور ان مصائب کو جنہیں انسان روز قیامت تک برداشت کریں عظم میں کہ اس ملاس میں مساکھ ان

گے۔ سب کو ایک بلڑے میں رکھے اور دوسرے بلڑے میں جنم کی تفل ایک

اس دن سے نہیں ڈرتا کیونکہ وہ اچھی طرح آ مادہ رہتاہے۔ ۹۔ ایک آ دمی تھا (۳) جس نے اینے

۹۔ ایک ادی کا (۲) ۴۰ کے اپنے پڑدسیوں کو کچھ ردیے دیئے تا کہ وہ ان سے سوداگری کریں ادر نفع کو انصاف کی نسبت

ے بانٹ لے۔ ۱۰۔ پس ان میں سے بعض نے اچھی طرح

خجارت کی یہاں تک کرانہوں نے رو پوں کو دو چند کرلیا۔ گر بعضوں نے روپیوں کواس مخض کے دشمن کی خدمت میں استعال کیا جس نے کرانہیں رویے دیئے تھے اور اس کے تق میں

کدائیس رو پے دیے تھے اور اس کے حق میں بری باتیں کیس۔ اا۔ پس تم جھ سے بتاذ کہ کیا حال ہوگا جیکہ وہ

۱۳-۱۷ مرد سے جباد کرمیا کان اورہ جبدوہ شخص قر ضداروں سے حساب لے گا۔ ۱۲۔ بیٹک بغیر کی شبہ کے دہ ان لوگوں کو اچھا بدلہ

۔۔۔ بینک بیر ن سب کے دوان کو وں وا چھا دےگا جنہوں نے کہ انگمی تجارت کی ہے۔ سوا کم مدد دوروں میں اس کی میز بنا کے روا

۱۳۔ ممر وہ دوسروں سے اپنے غصہ کو برا بھلا کہنے کے ساتھ شنڈ اگرےگا۔

۱۳- پھردہان ہے شریت کے موافق بدلہ لےگا۔ ۱۵۔ قتم ہے اللہ کی زندگانی کی (ٹ) جس کے حضور میں میری جان استادہ ہوگی کہ ہر آئینہ بڑدی (ج) وہ اللہ ہے جس نے انسان

آئینہ پڑدی (ج) دہ اللہ ہے جس نے انسان کوہروہ چزدی (ح) ہے جواس کے پاس ہے مع خودزندگی کے۔

. يهال تك كه بيثك أكروه (انسان) اس

(ٹ) بساللَّہ حی (ج) اللَّه قادر (ح) اللَّه

معطى (٣)لوتا ١٣:١٩١

۲۔ پھر انہوں نے نماز پڑھی اور جبکہ

شاگردوں نے یموع کواس قدر رنجیدہ دیکھا توانہوں نے اس سے کچھ بات ہی نہیں کی بلکہ ان میں سے ہرایک اس کے کلام سے خوفز دہ

(اوردہلاہوا)رہا۔ ۳۔پھریموع نے عشاہ (کی نماز) کے بعد .

ا بنا دبمن کھولا اور کہا: '' کون ساکسی خاعدان کا باپ (۱) سوئے گا۔ بحلیکہ اس نے جان لیا ہے کہ حقیق آلیک چورنے اس کے کھر میں نقب

لگانے کا پختہ ارادہ کر لیا ہے؟ سم بے ہر گز کوئی نہیں \_

۵۔ بلکہ وہ رات بھر جاگے گا۔ اور چور کو تل کرنے پرتیار ہوکراستادہ رہےگا۔ ۲۔ کیا پس تم اس بات کونہیں جانتے ہو کہ

شیطان ایک دہڑو کنے والا شیر ہے(۲) کہ اس چنم کو ذھونڈھتا ہوا پھرتا ہے جس کو شکار

۷۔ پس د ہ ارادہ کرتا ہے کہ انسان کو گناہ میں مبتلا کرے۔(ت)

۸۔ میں تم سے می کہتا ہوں کہ تحقیق انسان جبکہ تاجر سے تحدی (کوئی دعویٰ) کرتا ہے وہ

(ت) فعلل اسد ان بشحرک کی الیمین والشمال لاجل العید کفالک مثل البیطن یشعرک بین العومین ان باویهم عن الطریق المستیقم شد (1) (1/1951هـ (۲) ایل ۸:۵ فصل تمبر٢٢

ونیا میں اچھی زندگی بسر کر ہے تو اللہ کے لئے تا جرک مثال کی پیروی کرے جواپی د کان کو بزرگی ہوگی اور انسان کے واسطے جنت کی بند کردیتا ہے اور رات اور دن بزی کوشش کے

ساتھاس کی تمہانی کرتاہ۔

ا۔ اس کئے کہ جوآ دی اچھی زندگی گزارتے ۲۔ اور اس کے سوانبیں کہ وہ اینے خرید کردہ

میں و واپنے رو پوں کونمونہ بن کر دو چند کر لیتے مال کومٹ نفع کی خواہش سے بیجا ہے۔

س\_اس لئے کہا گراس کومعلوم ہوتا کہو ہاس

۱۸\_ کیونکه جب ان کو گنهگارلوگ نمونه دیکھتے میں ٹو ٹااٹھائے گاتو ہرگز نه بیجا۔ یہاں تک که ہں تو وہ تو یہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اپنے قیتی بھائی ہے بھی نہیں۔

19۔اورای لئے (اللہ) ان لوگوں کو جواجیجی ہے۔ پہتم پرواجب ہے کہ ایسا ہی کرواس کئے

زندگی گزارتے ہیں بہت بری جزادیگا۔ کتبہاری جان بی اصل میں سوداگر ہے

۲۰ \_ گرتم مجھ سے بتاذ کدان گنبگاروں کی کیا ۵ \_اور بدن دکان ہے۔

سزا ہوگی۔ جوایۓ گناہوں سے اس چیز کا ۲۔پس ای وجہ سے جو چیز اس جان تک جو

صفایا کئے ڈالتے ہیں جو کہ اللہ نے انہیں عطا اس کے دسلہ سے باہر سے آتی ہے وہی اس کی ہے(۱) بذریداس کے کراین زندگی کوخدا جان کے ساتھ یکی اور خرید کی جاتی ہے(۱)

کے دشمن شیطان کی خدمت میں صرف کرتے کے۔اوررد پیے پیسر مجت ہے۔

الله کی ناشکری کرتے اور دوسرول سے برائی ۸۔ پس تم اب بدد کیمو کدائی محبت کے ساتھ سمى ذرام بھى ايسے خيال كوند بيواور مول لو کرتے ہی؟''

۲۱\_ شاگردوں نے کہا'' بے شک وہ (سزا) جس ہےتم بیقدرت ندر کھتے ہو کہ کوئی منافع

بے حساب ہوگی۔''

9 \_ بلکہ بیہونا جا ہی*ئے کہ دل کا خیال ز*بان کی

ا۔ پھر يوع نے كہا: "جو فض جا بتا ہے كه كے ہو۔

اچھی زندگی بسر کرے اس پر لازم ہے کہ اس (۱) ایھالی زبان کے نسخہ میں عبارت کول مول می

(١) اللّه وهاب (ب) سورة الحب

تنفتگواور اعضاء كا كام سب كچھالٹد كى محبت

\_\_ ماف مطلب مجه من نبيل آتا مترجم

منت کریں تا کہ وہ ان لوگوں پر آسان ہے اكِ آگ بھيج؟" ۳۔ ینوع نے جواب دیا: محقیق تم نہیں

جانے ہو کہ کون کی روح تہمیں ایبا کہنے پر آ ماده بناتی ہے۔ ٣ - تم ياد كروكه الله نے (شهر) نينوى كے

الماك كرف كااراده فرمايا ـ اس لئے كه اس نے اس (ت)شہر میں (۲) ایک آ دمی بھی ایسا

(ب) سورة الصبرات يونس قصص ذكو.

(١) لوقا٩:٥١\_٥٥ (٢) يوحنا:٢

١٦ ـ و ه مطالعه كرتے ہيں نا كه بيه معلوم كريں كه مس طرح باتیں کیا کرتے ہیں تا کہ اس لئے کھل کریں۔ <sup>ک</sup>ا۔ دوسر دل کوان چیزوں ہے منع کیا کرتے

۱۸۔ اور بوں وہ این زبانوں کے سبب ہے

۱۹ متم ہےاللہ کی جان(۱) کی کہ تحقیق یہ لوگ

میں جن کوخود آپ کیا کرتے ہیں۔

جواب دہی میں گئے جائیں گے۔

الله کوایے دلوں کے ساتھ نہیں پہچانے

(١)بالله الحي.

نہ پایا۔ جواللہ سے ڈرتااور (بیالیا شہر تھا کہ ) ایک ٹی کھی کسی معدوم چیز سے بیدا کرےاور اس نے شر (بدی) کا درجہ یہاں تک پینے گیا خلق (ج) ہے بھی مراد ہے۔

تھا کہ اللہ نے بیونان (بونس) نبی کواس شہر ک ، ۱۵ پس جبکہ اللہ مبارک جس نے کہ اس شہر کو

پیدا کیا ہے۔اس کی برورش (خبری میری) المرف جميخ کے گئے بلایا۔

۵\_ تو وہ قوم کے ور سے طرطوس کی طرف کرتا ہے۔ تو کس لئے تم اس کی جابی جا ہے

المعاكب كأل

١١ ـ تونے كون نبيں كہاكه: "اے معلم! كيا تو ٢\_ تب الله في اس كوسندر من دال ويا-

عابتا ہے کہ ہم اینے پردردگار معبود (۱) سے ے ۔ بس اے ایک مجھلی نکل کئی اور اس کو نیزو ک منت کریں کہ وہ اس تو م کوتو بہ کی طرف تو جہ

کے یاس بی اگل دیا۔

٨ ـ پس جيكه اس نے وہاں بشارت دى قوم ا۔ بچ یہ ہے کہ حقیق یمی وہ کام ہے جو کہ

تو يە كى طرف متوجيە ہوئى۔

ان لوگوں کے لئے منت کرے جو کہ کوئی بڑا ٩ ـ تب الله ان يرمهر بان موكيا -

٠٠ ي حرالي ب ان لوگول كے لئے جوكم كام كرتے بيں -

عذاب کو طلب کرتے ہیں۔ اس لئے کہ دہ ۱۸۔ ایبابی کیا تھا بائیل نے (ب) جبکہ اس کو اس کے بھائی قائمین کی طرف سے لعنت کے

عذاب ان ہی پروار دہوتا ہے۔

ال- كونكه برايك انسان خداك غضب (ث) مستح في تقل كيا-١٩- ادراييا بي كيا ابرائيم في (١) اس فرعون

ا کاستحق ہوتا ہے۔ ہے جس نے اس سے اس کی لی لی چھین کی

١٢ ـ بان پستم مجھ كوبتاؤ كه آيا پيشهراس قوم

كماتهة في بيداكياب؟ بينك تم ياكل مو؟ ۲۰۔ پس ای لئے اس کواللہ کے فرشتے نے <sup>ق</sup>ل

ا ۱۳ تېيس اور برگرنېيس -نہیں کیا۔ بلکہ اس کو ایک بیاری سے ضرب

الله الله الرساري مخلوقات جمع بينيالي

ہوجائے تو بھی اس کویہ بات نہ حاصل ہو کہوہ

(ث) الله ذو انتقام.

(ج)ان جمع المخلقات جمعالا يقدرون ان يسخىلقن دْبَا بِالْهِ شَيْحِ .منه (١) السَّلَطَان (ب)

میرے ایک شاگر د کے لائق ہے کہ وہ اللہ ہے

زكوجال قائل(1) له يارڈال ديا

فصل تمبير ٢ ۲۱۔ اورز کریانے ایسا بی کیا جبکہ وہ میکل میں کردے تا کہاہے جسم کونقصان پہنچائے ( ژ )

۳۔اے انسان تو مجھ کو بتا کہ تیراد ٹمن کون ہے

(5)? ۵۔اس کے سوا کوئی اور بات نہیں کہ وہ دشمن

تيراجهم باور مرايبا مخض جوتيري تعريف كرتا ہے۔ یس اس سب سے اگر توضیح انتقل ہوگا تو

بيثك ان لوگول كا ہاتھ چوہے گا جو كہ تھھ كوعيب

لگاتے ہیں۔

۲۔اوران لوگوں کو تحفے پیش کرے گا جو کہ تجھ یر زیادتی کرتے اور تختے خوب مارتے پیٹتے

بل-

ے۔اےانسان بیاس لئے کہتواس زندگی میں این خطاؤں کی وجہ ہے جس قدرایذادیا جائے

گادر بذنام موگای قدریه بدنای اورایذا تجھ پر قیامت کے دن کم ہوگی (۱) مگراے انسان تو مجھ کو بتا کہ جب دنیا نے پاک لوگوں اور اللہ

کے نبیدں کو بحالیکہ وہ نیک سیرت تصسمتا یا اور

٨ ـ اور جبكه ان (نبيول) نے ہر چز كوائے ستانے والوں کے لئے دعا کرتے ہوئےصر

 (3) اخبرني يا بني آدم هل نعرف الصحيح من عدوك نفسك ومن بعد حک منه (۱) او لی ترجر کی ارت بیروی برمطلب حاف مجوی میم

آ تا يُوطِيم جم (١) ملدو مايكون لك اذديادالا لم والا ضطراب

في النبيا بعصيا نك يكون لك لا لم في الا خرة اقل .منه

قل کیا گیا(۲)بدکاربادشاہ کے عکم ہے ٢٢- اور ايما بي كيا ہے ارميا اور اشعيا اور حز قیل اور دانیال اور داؤد اور تمام اللہ کے

دوستوں اور یا ک نبیوں نے۔ ٢٣ـ تم مجھے بتاؤ كہ اگر كوئى بھائى ياگل

ہوجائے تو کیاتم اس لئے قل کردو گے کہ اس نے کوئی بڑی بات کہی ہے یا جو محف اس کے

نزد یک گیااے ماراے؟ ۲۴ ۔ بچ یہ ہے کہتم ہر گز ایبانہ کردگے بلکہ یقیباً

ارادہ کرو گے کہاس کی تندرتی اس کےموافق مرض دوا دُل کے ذریعہ سے واپس لا ؤ۔

فصائ تمه م

ا متم ہے اللہ کی جان (ث) کی جس کے جناب میں میری روح کوحاضر ہونا ہے کہ محقیق گنهگار بے شک بیار عقل والا ہے جبکہ و و کسی ا انسان کواذیت دے۔

۲۔ پس تم مجھ کو بتاؤ کی آیا کوئی فخف اپنے وشن بدنام کیا تو یہی دنیا اے گنہگار تیرے ساتھ کیا کی حاور پھڑوانے کے لئے اپنا سر پھوڑ کے سرےگی؟

٣- پس و پخض كيونكر درست عقل والا مو گا جو کہ اللہ کے مقابلہ میں اس لئے خود اپنا سر جدا

(ت) سورة الصبرت (ث) بالله حي (٢) قابل المام ٢٣: ٣٢ ان حوالون كا عبد نامول على بنا

نبین محرطیم ع نمیکل مندر یا کنید

۲۳\_ پس اس وقت وہ کیا چیز ہے جو کہ تو کہتا

۲۳۔ تب دونوں ٹا گردوں نے جواب دیا

سما\_ پس جبکہ تو کسی تنگی میں ہوتو اس چیز کی ''اےسید! بے شک ہم دونوں نے خلطی کی

کراور نہائ تحف کے بارہ میں جس نے کہ تجھ ۲۵ یس یمؤع نے جواب دیا ''جاہیئے کہ ضرورابیابی ہو۔

(ث) اذاكست في السلالا تفكو البلاء وما سيد لكن تفكر ما يفعل لك الزباني بمصيه نك (منه) (١) استغفر الله .منه

۱۳۔ حق یہ ہے کہ کوئی پتابغیرارادہ اللہ کے نہیں

مقدار میں جس کوتونے برداشت کیا ہے قکر نہ ہے بس اللہ کوہم پر رحم کرنا جا بنے (۱)

ے کوئی برائی کی ہے۔ ۵\_ بلکه توسوچ که تواس بات کاکس قدر متحق

ے کہ تھے شیطانوں کے ہاتھ سے جہنم میں ب) الله بصير (١) ٢ سموكل ١٢٠٥: ١٣-١١

یاس کوئی آ دی (ایبا) نہیں کہوہ مجھے یائی میں ڈال دے۔ جبکہ فرشتہ اس کو ہلاتا ہے بلکہ جس

ا۔اورعید سے نزدیک آ می (ا)اس لئے ہوع وقت کہ میں آتا ہوں میرے سے پہلے دوسرا

أتر تااوراس كے اندرداخل موجاتا ب

کی طرف اٹھائیں اور کہا: ''اے پروردگار

٣- اور اييا عى جمام كها كيا ب كونكه الله كا المار عمعود (ت) اور مار ع باب داداك

کے جوش مارنے کے بعدسب سے سمبلے اس ۹۔اورجبکہ یموع نے بیکہاای کے ساتھ لنجے

تندرست ہو حااٹھ اورا ہے بستر کوا ٹھالے''

اا باوراس نے اپنابستر اینے دونوں کندھوں پر

دیکھا جے وہاں اڑتمیں سال ایک پرانی بیاری ۱۴۔ تب جن لوگوں نے اس کو دیکھاوہ جلائے

کہ:'' بے شک بیسبت کا دن ہے پس تیرے

٢ ـ يس جبك يوع خدا كالهام ك ذريع ليح طالنبيل بكواي بسركوا فهائ -

اس بات سے دانف تھاد ومریض پرمبر بان ہوا سا۔ پس اس نے جواب دیا کہ: دمتحقیق جس

ے کہا کہ'' اپنابستر اٹھااورایے گھر کا راہتے

سما۔ تب اس وقت انہوں نے اس سے پوچھا

(ت) الله سلطان (ث) باذن الله

ادراس کے شاگر داور شکیم کو گئے ۔

٢ ـ اوروه ايك حوض كي طرف كيا جوبيت جسر الله حب يئوع نا بني دونون آسكهي سان

(۲) کہلاتا ہے۔

فرشته برروز باني كو بلاتا تفا-ادر جو حض باني معبوداس لنح يررم كر"

میں داخل ہوتا تھاوہ ہرتتم کے مرض سے صحت سے کہا: ' اللہ کے نام سے (ث) اے بھائی باتاتھا۔

سمر ای کئے بیاروں کی ایک بوی تعداد ۱۰۔ تب اس وقت لنجا اللہ کی حمر کرتا اٹھ کھڑا تالاب کے کنار کے تھبری رہتی تھی۔جس کے ہوا۔

يانچ سائبان تھے۔ ۵ ـ بس يوع نے وہاں ايك لنح آدى كو اٹھاليااورالله كى حمد كرتا ہواانے كھركو كيا ـ

میں گذر گئے تھے۔

اور اس سے کہا: ''کیا تو چاہتا ہے کہ اچھا مخف نے جھے کو تندرست کیا ہے ای نے مجھ

ے لنجے نے جواب دیا: ''اے سر دار میرے

(ب) سورة الحوض.

(۱) يوطاه:۱\_۲۱(۲) يوطاه:۱

نہیں ہے تمراللہ اکیلا (ب) جیبا کہ ابوب

کی عمرایک دن کی ہے ہرگزیاک وصاف نہیں

بلکہ فرشتے بھی اللہ کے سامنے گناہ سے یاک

نہیںاور <sub>س</sub>یقی کہا کہ''(۳) بختین جسم علطی اور گناہ کو یوں جذب کرتا اور چوں لیتا ہے جیسے

كه آغنج كانكزا(ت) ياني كو\_'' ۵ ۔ پس کا ہن اس وجہ ہے جیپ ہو گیا کیونکہ

وہ نا کام ریا۔

٢- اور يوع نے كبا: "من تم سے سي كبتا ہوں کہ ہاتیں کرنے سے بڑھ کرخطرناک چیز

کوئی نبیں۔

۷- اس لئے كەسلىمان نے يوں كما ہے: ''زندگی اورموت بیه دونوں زبان کی حکومت

کے تحت میں ہیں (ث)(۴)

۸\_اور و ہ اینے شاگر دوں کی جانب متو جہ ہوا اور

کہا:''ان لوگوں ہے ڈرتے رہوجو کہ تمہیں مبارک کتے ہیں کیونکہ وہی تم کودھوکا دیتے ہیں (۱)

9۔ پس زبان ہی ہے شیطان نے ہارے

سب سے پہلے مال باپ دونوں کومبارک کہا

محمراس کے گام کا انجام مصیبت تھی۔

(ب) لا خيسر الاالكية (ث) قسال ايوب احم الا نعسان يسا خذالحوم وماتر الخبائث مثل منكريا خذالماء منه (ث) قال صليمان حياتك ومماتك في لساتك منه.

(ع) ايوبه ۱۱:۱۵ (۳) ايوبه ۱۲:۱۵ (۲) مثل ۱۲:۱۸ ايوبه ۱۲:۱۸ مثل ۱۲:۱۸

(١)الحذرمن من يمد حك لا منه يغرك من طريق الحق منه

كه: ' و وكون شخص بي؟ '' 10 \_ لنج نے جواب دیا: "میں اس کا نام نہیں (۲) اللہ کے دوست نے کہا ہے کہ" وہ بجے جس

٢' ـ اس وقت انهول نے اینے آپس میں کہا:

''ضرور ہے کہ د ہیئوع ناصری ہوگا''

الماراور دوسرول نے کہا: ''ہر گزنہیں! کیونکہ وہ اللہ کا قد وس ہے لیکن جس شخص نے بیا کا م کیا

ہے۔ پس وہ گنہگار ہے۔اس کئے کہاس نے

سبت کوتو ژاہے''

۱۸\_اور ميوع ميڪل ميں گيا\_ پھي ايک بڙا جوم اس کے نزدیک آیا تاکہ اس کا کام

۱۹۔ تب کا ہن لوگ اس بات کی وجہ سے ح کی آگ ہے جل اٹھے۔

ا۔ادرایک کائن یمؤ ع کے پاس پہرکہتا ہوا آیا که:''اے نیک معلم! تواحیمی اور حق تعلیم دیتا

۲۔اس لئے ہم کوبتا کہ وہ بدلہ کیا ہے جس کو کہ الله جمیں جنت میں دے گا؟''

٣ ـ يموُع ني جواب ديا: "تو مجھكو نيك كہتا

ہے(۱) حالانکہ تو نہیں جانتا ہے کہ کوئی نیک

(١)سورة الحمد\_(١١)لوكا١٨:٩

•ا۔ایے ہی معر کے حکیموں نے بھی فرعون کو اپنی بھیڑ بکریوں اور بیلوں اور بھیڑ کے بچوں يركت والإكبابه

> اا۔ ای طرح جلیات نے فلسطین والوں کو مارك بتايا\_

۱۲۔ یوں ہی جارسوجھوٹے نبیوں نے اخاب

(1) كوممارك كبا\_

۱۳۔مگران کی تعریف نہ تھی لیکن باطل پس تعریف کئے گئےتعریف کرنے والوں سمیت بلاک ہو مجتے۔

الا العام الله في الله المام ا

نی کی زبانی نبیں کہا ہے کہ اے میری قوم بے سے تاکہ مارے باب ابراہیم کا ایمان اور شک و ولوگ جو کہ تھھ کومبارک بتاتے ہیں وہ تجھ کو دھو کا دیتے ہیں۔(۱)

> ۵ا۔ تباہی ہے تہارے لئے اے کاتبو! اور فريسيو\_

> ١٧ ـ تابي بتمهارے واسطے اے كامنو اور لا دبواس لئے كەتم نے يروردگار كے ذبيحہ كو خراب كرديا ہے۔

ےا۔ یہاں تک کہ جولوگ ذیجے ( قربانیاں ) پیش کرتے آتے ہیں وہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ

الله بھی انسان کی طرح ایکا ہوا گوشت کھاتا

ا۔اس کئے کہ تم ان سے کہتے ہو:''تم اوگ

(ب)سورة القربان(۲)؟ يسمياها:اا

میں سےاین اللہ کی سیکل کے لئے لاؤاورتم ہی سب کونہ کھا جاؤ بلکہ اپنے اللہ کوبھی اس چیز میں سے چھ حصہ وو جوکہ اس نے تم کو دی

٢ يكرتم ان كوقر باني كي اصليت سي آ كاونبيل کرتے کہ بینک وواس زندگی کی شہادت ہے جوکداللہ نے مارے باب ابراہیم کے بیٹے پر

(اس کی وہ) عباوت مع اس کے ساتھ اللہ کی حانب ہے کیے گئے وعدوں کے اوراس برکت کے جواہے بخشی گئی تھی فراموش نہ کی

حائے۔ س مرالله و قبل ني كي زباني كبتا ب كه (٣) مجھ سے اپنی بیقر بانیاں دور رکھو کیونکہ تمہاری

قربانیاں میرے زو ک ناپیندیں (ت) ۵۔ (اس لئے) کہ وہ وقت قریب آ رہا ہے

جس میں یہ بات پوری ہوجائے گی جس کی نبت ہارے اللہ نے ہوشع نی (۱) کی زبانی

یوں ارشاد کیا ہے کہ'' بے شک میں غیر پندیده توم کوپندیده توم کبول گا''ل

(ت)قسال اللُّسه ليليهود قسى الغضب ارفع قربانكم لانه عندنا خبث. منه (٣)يسعياه١١:١٥ وارميالا: .. ابوسيح ٢٣:٢ ل

انجيل برنباس

۲۔ ادر جیما کہ حزقیل نبی (کی کتاب) میں ۲۔ میں تم ہے بچ کہنا ہوں کہ تحقیق وہ لوگ

کہتا ہے:'' عنقریب اللہ اپنی قوم کے ساتھ جو کے مزدوری کی فکر کرتے ہیں۔ کام کے مالک

ایک ایسانیا بیان کرے گا(ا) جو کہ اس بیان معبت نبیس رکھتے۔

کی ماننز تبیں ہے جے کہ تمہارے باپ داداکو سے پس وہ چردابا کہ اس کے پاس بریوں کا عطا کیا تھا۔ پس انہوں نے اس اقرار کو پورا ایک ریوڑ ہے جبکہ بھٹر کے کوآتاد کھتا ہاس

نہیں کیا (۲) اور عقریب ان سے ایک دل جو رپوڑ کی حفاظت کرنے کے لئے آبادہ ہوجاتا

پھر کا ہے۔ لیے کا اور ان کو نیا دل عطا ہے۔

<u>کےگا(۳)</u>

2۔ اور بیسب اس کئے ہوگا کہتم اس وقت برخلاف کہ اس نے جس وقت بھیڑ یے کو

خداکی شریعت کے موافق نہیں طلتے ہو۔اور دیکھا بکریوں کوچھوڑ ااور بھاگ گیا (۵)

تمہارے پاس تنجی ہے اورتم نہیں کھولتے بلکہ ۵ قتم ہے اللّٰہ کا جان کی (ت)وہ کہ میں اس

یقیناراستہ کوان لوگوں پر بند کرتے ہو جو کہاں کے حضور میں کھڑا ہوں گا۔ کاش اگر ہارے باپ دادا کا معبودتمهارا ( بھی ) معبود ہوتا تو ا میں طلتے ہیں۔ (س)

۸۔ اور کا بمن نے واپس جانے کا ارادہ کیا۔ ہرگز تمہارے دل میں بیخیال (بی) ندآتا کہ

تا کہ کابنوں کے سردار کو جوہیکل کے ماس کھڑا تھاسب ماتوں کی خبر دے۔

ہے کہ:''میں اللہ کو کیا دوں اس چیز کا نیک بدلہ 9 \_ حمر يئوع نے كها: "نو تشهر حا! كيونكه ميں

تىر مے سوال كاجواب دوں گا۔"

فصلبتم

ا۔" تونے جھے صوال کیا ہے کہ میں تھے خبر دوں کہ اللہ جنت میں ہمیں کیا عطا کرے گا۔

> (۱) ذکر غیر شریعة (ب) سورة بنی اسرائیل (r) ارساه ۱۲:۲۱ تر ۲(۲) تر تس ۲۲:۲۱

(۴)لوقاا:۵۲ـ

سے اور اجرت یر کام کرنے والا اس کے

تم كبود مجھےاللہ كياعطا كرےگا؟''

٧- بلكةم كتے جيها كداس كے نى داؤدنے كما

دیے کے لئے جوکہاں نے مجھےعطا کی ہے''

ے۔ میں تمہارے لئے ایک مثال دیتا ہوں (۱) تا كرتم مجھو\_

۸ \_ایک با دشاه تھا\_اس کوراسته میں ایک آ دمی مل بڑا جس کو چوروں نے کداسے موت تک پہنچانے والے کاری زخم لگائے تھے۔ بالکل

ننكابوحا بناديا تفابه

(ت) الله حي (۵) اوحناا: ١٤ (٢) زيور ١٢:١١٦

تمبارے لئے اس بات کا اعلان کرتا ہوں جو كرالله في العيا (٣) كى زبانى تم ے کی ہے کہ "میں نے بہت ے غلامول کو برورش کیا اوران کی شان بر مائی کیکن انہوں

نے میری اہانت کی۔''

ےا۔ تحقیق بادشاہ وہ بیٹک ہمارا اللہ ہے جس نے (بنی) اسرائیل کو اس دنیا میں مصیبت

۱۸ تو اے اینے بندول بوسف موی اور

ہارون کے سپر دکیا جنہوں نے اس کی خبر کیری

19\_اوراس کو جمار ہے معبود نے بہت ووست رکھا یہاں تک کہاس نے اسرائیل کی قوم بی

کے لئے مصر کو تباہ کیا فرعون کوسمندر میں ڈبادیا ادرایک سومیں (۳) بادشاہوں کو کنعان اور

مدین والوں میں سے ہلاک کیا۔ ۲۰۔ اور اے اپنی شریعتیں دے کر اس کوان

سب شہروں کا وارث بنادیا جن میں کہ جماری قوم *رہتی* ہے۔

> ٢١ ليكن اسرائيل نے كيسا كام كيا؟ ۲۲۔اس نے کتنے ایک نبوں کوٹل کیا؟

> ٣٣\_ کتنی نبوتوں کونا یا ک کیا؟

۲۴- کیونکہ اس نے خدا کی شریعت کوئبیں مانا۔

۲۵ \_ كتف اور كتف آدى اس سبب سالله س (٣) يىۋەغ ٢٢: ٢٢ (گراكى تغدادوبان ٣١ ــــ; ٣)

چلواوراس کی خبر گیری کرو ۔ پس غلاموں نے یوری کوشش سے پیکام کیا۔ 1-اور بادشاہ کوزخی آ دمی سے بری محبت ہوگئ

9\_ بس بادشاہ نے اس برترس کھایا اور اینے

غلاموں کو حکم دیا کہ اس مخص کوشہر میں اٹھا لیے

یباں تک کہاس نے اپن بنی اسے بیاہ دی اور اس کوایناوارث بنالیا ۔ اا۔ بس اس بات میں کوئی ٹیک وشینیں ہے سے مجرا بایا۔

كهبه بإدشاه نهايت رحمرل تعابه ۱۲\_ کین آ دمی نے غلاموں کو مارا پیٹا اور

دواؤں کے استعال ہے ستی کی اورانی لی لی کو ذلیل کیا اور بادشاہ کے بارے میں بڑی بات کہی اور اس کے عالموں کو اس کی نافر مانی

ىرآ مادە كىياب ۱۳۔ اور (خود اس کا بہ حال تھا) جبکہ بادشاہ اس ہے کس کام کو کہنا تو بدوریافت کرتا ''وہ

بدله کیا ہے جو کہ بادشاہ مجھے دے گا؟" سماریس بادشاہ نے اس جسے ناشکرے کے ساتھاں دت کیا کیا جبکہ یہ بات ٹی؟'' ١٥ - تب سمول نے جواب دیا! " خرالی ہے

اس کے لئے کیونکہ بادشاہ نے اس سے ہر چز چھین لیاوراس کی بڑی درگت بنائی''

١٦\_ پس اس وقت يموُع نے کہا: 'اے کا ہنو اور کا تبوادر فریسیوا در تو بھی اے کا ہنوں کے

سردار! جو کہ میری آواز کوئن رہا ہے۔ میں (۱) لوقا۷:۷(۲) \_ يسعياها:۲\_

قصل نمبر ۲۹

چر گئے اور مگنے تا کہ بتوں کی عباوت کریں۔ کے ڈر کے مارے زبان سے ایک لفظ بھی نہیں

تمبارے بی گناہ ہے اے کا بنوں! کہا۔''

ا ہانت کرد گے اوراب مجھ ہے دریافت کرتے ہم کہتا گیا کہ:''اے فقیمو اور کا تبوں اور فریسیو

ہوکہ: اللہ ہم کو جنت میں کیا دےگا؟ " اورتم (بھی)اے کا ہنوا مجھے بتاؤکہ

۲۷۔ پس تم پر واجب تھا کہ مجھ ہے یو چھو کہ: ۵۔ تم البتہ گھوڑ وں کی تو شہرواروں کی طرح

دے گا۔ اور تم یر مجی توبہ کے لئے کیا کرنا رغبت نبیں کرتے۔

واجب ہے تا کہاللہ تم پر رحم کرے۔

۲۸\_پس بی بات ہے جو میں تم سے کہتا ہوں کے ماند خواہش رکھتے ہو لیکن تم سوت

ا۔'' قسم ہے اللہ کی جان کی (ب) وہ اللہ کہ اس کے حضور میں میں کھڑا ہوں گا کہ تحقیق تم مجھ ہے خوشامد نہ ہاؤگے بلکہ حق ( کچی ہات)

۲۔ ای لئے میںتم ہے کہتا ہوں کہ تو یہ کرو۔ اورالله کی طرف رجوع لاؤ۔جیبا کہ ہمارے

بابدادانے گناہ کرنے کے بعد کیا۔اورایے دلول کو بخت نه بناؤیه''

۳۔ تب کا بن لوگ اس تقریر کے کینہ کی وجہ

ے برافروختہ ہوئے۔لیکن انہول نے قوم میں پی رغبت نہیں کرتے۔

(۱) سورة ذكونة (ب) بالله حي

۲۷۔ پس تم کس قدر اللہ کی اینے جلن ہے سم۔اور یموع اپنے سلسلہ کام م کو جاری رکھ کر

''وہ کونسا برابدلہ ہے جس کو اللہ تہمیں جہم میں خواہش کرتے ہو گرتم لڑ ائی میں جانے کی

۲۔البیتہ تم خوشما کیڑوں کے بارہ میں عورتوں

اور ای مقصدے میں تمہاری طرف بھیجا گیا کاتے اور بچوں کی برورش کرنے میں رغبت

نہیں کرتے۔ ا

ے ۔البتہتم کھیت کی پیداوار کےخواہشمند ہوگر

زمین کے بونے کی طرف رغبت نہیں کرتے۔ ۸ - بیشکتم سمندر کی محصلیوں میں رغبت رکھتے

ہو۔ کیکن ان کے شکار کرنے میں رغبت نہیں

كريته

 ۹۔ البتہ تم جمہوری حکومت والوں کی طرح بزرگی میں راغب ہو۔ گمرتم جمہوری حکومت

کے ہم کرنے میں کچھتو جہیں کرتے۔

ا۔ اور بلاشبہ تم وہ ایک اور سب سے پہلے

پہلوں کے کاہنوں کی طرح خواہش رکھتے ہو محرتم حائی کے ساتھ اللہ کی خدمت کرنے

۱۱۔ای حالت میں تمہارے ساتھ کیا کرے

(١) اللَّه سلطان (ب) باذن اللَّه (١) مَنْ ٢١ـ٢٢:١٢

گا۔ بحالیک تم یہاں (دنیامس) تمام بھلائیوں ہو گئے۔لیکن کا جوں نے کہا: "اس کے سوا کے اندر رغبت رکھتے ہو بغیر کسی ذرای خرالی سی کھاور نہیں کہ وہ یئوع شیطانوں کو شیطانوں کے سر دار' بعلو ہوں'' کے زور سے نکال دیتا ١٢\_ ميں تم سے بچ كہتا ہوں كه بيتك الله تم كو ہے-۱۸۔ تب یموع نے کہا۔''ہرایک ملک جس ضرورایک ایسی جگہ دے گا جس میں تمہارے کے آپس میں پھوٹ ہو تاہ وہوجا تا اور ایک لئے ہرایک خرانی بلائسی ذراس بھلائی کے محردوس کھریر کریڑتا ہے۔ سار اور جبکہ یوع نے اس بات کو کمل ۱۹\_ پس جبکه شیطان کو شیطان نگلتا ہوتو اس كرديا۔اس وقت اس كے باس ايك آ دمى لايا (شیطان) کی سلطنت کیونگر ثابت رہی۔ مماجس کے اندرایک شیطان تھا(۱)اوردہ نہ ۲۰۔اوراگرتمہارے بیٹے شیطان کواس کتاب بولتا تفارنه در كمقاتفااورنه منتاتفابه کے ذریعہ سے نکالتے ہیں جو کہ انہیں سلیمان ۱۳۔ پس جبکہ ینوع نے ان کے ایمان کو نبی نے دی ہے تو وہی گوائی دیتے ہیں کہ دیکھا۔اس نے اپنی دونوں آئکھیں آسان کی بیٹک میں شیطان کو اللہ کی قوت سے نکالیا طرف اٹھائیں اور کہا: ''اے بروردگار ہوں۔ نشم ہے اللہ کی جان کی (ث) محقیق جارے باپ دادا کے معبود (۱) تو اس بیار بر ناشکری کرناروح القدس پراس کی کوئی سخشش رحم کراوراس کوتندری عطا کرتا که بیقوم معلوم کر لے کہ بیٹک تھی نے مجھ کو بھیجاہے'' <sup>خہی</sup>ں ہے نہا*س دنیا میں اور نہ دوسرے جہا*ن ۵ا۔اور جس ونت ی*نوع نے پہکیااس و*نت روح کو یہ کہہ کر حکم دیا کہ وہ چلا جائے۔ ۲۲۔اس لئے کہ شریرایے آپ کو جان بوجھ کر " الله ك يرورد كار (ب) الله ك نام كى اورایی مرضی ہے لمعون کرا تا ہے (ژ) طاقت سے اے شریرتو (اس) آ دمی کے باس ۲۳۔اور جبکہ یموع نے بیا کہا۔وہ ہیکل سے ہے بھاگ ما۔'' بابرجلا گيا۔ ۱۶۔ تب روح جلی گئی اور گو نگھے نے یا تمس کیس ۲۲ ۔ تب عام آ دمیوں نے اس کوبڑا بزرگ مانا اوراس نے اپنی دونوں آئٹھوں سے ویکھا۔ ا۔ پس اس بات سے بہت آ دمی خوفز دہ (ث)بالله حي (د)المريز بانتو من يُ اينا انتباري

لعنت کو جان اور اس سے مرادیہ ہے کہ اپ فعل کے

سبب ے خدا کے دربارے دورر کھا جائے مترجم

فصل تمير• ٧

اس واسطے کہ انہوں نے ان سب بیاروں کو سم یوع نے جواب میں کہا۔ ''اورخودتمہارا عاضر کیا جن کو و وجع کر تکے بیں ہوع نے میرے بارے میں کیا تول ہے؟''

دعا ما تکی اوران سب بیاروں کوان کی تندرتی ۵ بطرس نے جواب دیا کہ: "تومیح الله کامینا عطا کی۔

۲۵\_ای وجدہے اور تنگیم میں رو مانی سیامیوں نے اس دن عام آ دمیوں کوشیطانی وسوسہ ہے بحر کانا شردع کیا۔ یہ کہتے ہوئے کہ بیٹک

یئوع اسرائیل کامعبود ہے۔ محقیق دواس لئے

آیاہے کہ اپنی قوم کی خبر لے۔

ا۔اور یموع مے بعداور شلیم ہے واپس گیا اور وہلبس کے قصریہ لی حدود میں داخل

۲۔ تب اس نے اپنے شا کردوں ہے اس کے بعد

کہ فرشتہ جبرئیل نے اس تھلبلی ہے جو عام لوگوں من بریا ہوگئ تقی ڈرادیا تھا یہ کہ کر دریافت کیا کہ

"لوگ میری نسبت کیا کہتے ہیں؟"

m۔شاگردوں نے جواب میں کہا: بعض کہتے میں کہتو ایلیا ہے اور دوسرے ارمیا (بتاتے

ہں)اورلوگ نبیوں میں ہے ایک نبی ( کہتے

(۱)مسورة اللعنة على النصاري (۱)اس ممارت كامتى

تواللہ ہے منت کر کیوہ مجھے بخش دے' باب ١٦: آيت ٢٠ كے مشمون سے مقابله كرو اليسر رفيي

۲۔ تب اس وقت میوع برہم ہوا اور اس کو غصہ کے ساتھ یہ کہتے ہوئے جھڑ کا:''میرے یاس سے جلا حا(۲)اس لئے کہتو شیطان ہے اور مجھ سے بڑاسلوک کرنے کا قصدر کھتاہے۔ ے۔ پھر گیارہ (شاگردوں) کو یہ کہتے ہوئے ڈرایا کہ:''خرابی ہے تمہارے لئے اگرتم نے اس بات کو سے جانا۔اس لئے کہ میں نے اللہ کی طرف سے اس مخص ہر ایک بہت بری لعنت یائی ہے جواس کو یج جانے" ۸۔اورینوع نے ارادہ کما کہ بطرس کوایے

9۔ تب اس وقت گمارہ (شاگردوں) نے

ینوع ہے اس کیلئے منت کی۔ پس اس نے

۱۰۔ گراس نے بطرس کوبھی یہ کہہ کرجھڑ گا: کہ

'' خبر دار۔ جوتو نے دوسری دفعہ ایسی بات کہی

اا۔ تب بطرس رویا اور اس ہے کہا:''اےسید بشك ميں نے حماقت ہے يہ بات كبى بي

ای لئے کہ اللہ تجھ کولمعون کردے گا''

یاس ہےدور کردے۔

اُس (بطرس) کودورٹبیں کما۔

فصل تمبراك

فصل نمبراك

ا۔اور جبکہ یوع اپنے ملک میں پہنچا(۱) تمام جلیل کے علاقہ میں مشہور ہو گیا کہ تحقیق یموع

نبی ناصرہ میں آ گیا ہے۔ ۲۔ تب اس وقت لوگوں نے کوشش کے ساتھ

بیاروں کی تلاش کی اور ان کو یسؤع کے باس حاضر لائے بحلیکہ وہ اس سے وسیلہ

ذهونذهتے تھے کہان بیاروں پراپنا ہاتھ پھیر

-4.3

سر اور مجمع بهت بی کثیر تھا یہاں تک کدایک سریت در در کر مرکز میں میں تاریخ

بالدار آ دمی جس کوئ کا عارضه تھا جبکه اس کا دردازه میں داخل کرناممکن نه ہوا تو وہ اس گھر کی

روورو میں وہ س کے اور دورہ میں سروں حضِت پر چڑھادیا گیا۔جس کے اندر ہوع تھا

اوراس نے لوگوں کو جھت اتار دینے کا تھم دیا اور ایک جا در پرینوع کے سامنے لٹکادیا گیا۔

بیت پورز پد و ن نے مات حادیا ہے۔ ۳۔ تب موع ایک لمحہ جرتک متر ددر ہا کچراس نے کہا: ''اے بھائی! تو نہ ڈر۔اس لئے کہ

تيرے گناه مخيے بخشے گئے''

۵۔ پس ہرایک اس بات کے سننے سے بدول ہوا اور انہوں نے کہا: '' یکون شخص ہے جو کہ

عناہوں کومعاف کرتاہے؟''

٢ ـ تب اس دقت يموع نے كہا: ' دقتم ہے اللہ

(ت) سورة اليغفر ( ا ) مر<sup>و</sup>س1:1-11.

نے یہ ارادہ نہ کیا کہ دہ اپنی ذات کو اپنے بندے مویٰ "کے لئے ظاہر کرے اور نہ ایلیا کے لئے جس نے اس سے بہت ہی محبت کی اور نہ کسی نبی کے داسطے بھی ۔ تو کیا تم یہ خیال

۱۴\_ پھریئوع نے کہا: '' جبکہ ہارے معبود

کرتے ہو کہ اللہ اپن ذات کو اس بے ایمان قوم پر ظاہر کرےگا۔

ا۔ بلکہ آیاتم یہیں جانے کر حقیق اللہ نے ایک ہی افظ سے (۱) تمام چروں کو عدم سے

بدا کیا اور یہ کہ تمام آ دمیوں کی پیدائش ایک مٹی کے مکڑے سے ہے؟ پس اس صورت

میں اللہ کیونکر کسی انسان کے مشابہ ہوگا؟ ۱۳۔ جابی ہے ان لوگوں کے لئے جو اینے

۱۱- باب ہے ان ووں سے سے روایے تین دھو کہ دینے کا موقع شیطانوں کو دیتے

یں ۱۵۔اور جبکہ یوع نے یہ کہااس نے اللہ سے بطرس کے لئے منت کی۔اور گیارہ (شاگرد)

اور بطرس روتے اور کہتے تھے 'اے مبارک بروردگار ہارے معبود (ب)البتداییا ہی ہونا

داپس ہوا اور جلیل کی طرف چلا گیا۔ اس غلط خیال کوفر و کرنے کے لئے جو کہ اس کے بارہ میں عام لوگوں کے دلوں میں جگہ پکڑ چلا تھا۔

(ا) حسلق اللُّسه كـلُ شـى فـى كُلام واحـد بـلا | - - -

شئى'منه (ب) ياالله سلطان .

تصل نمبرا ب

کی جان کی محقیق میں ہر گز گناہوں کے بخشے پر سا۔ ''اے پروردگار نوجوں کے معبود کی قدرت نہیں رکھتا ہوں اور نہ کوئی دوسرا (زندہ) معبود فیقی معبود فیروں معبور جو کہ

(آ دی) مگرالله اکیلا بخشا ہے۔(۱) ( بھی) ندمرے گا(ت) ہاں توان پررتم کر۔

ر کھتا ہوں کہ اس سے دوسرول کے گناہ کے اور اس کے بعد کہ یہ کہا گیا یمؤع نے

اینے دونوں ہاتھ بیاروں پررکھے۔ بس ان

اس بیار کے واسطے توسل کیا ہے اور بیٹک اللہ اس وقت انبوں نے اللہ کی برائی ہے میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ نے میری دعا کو سکتے ہوئے کی کہ: '' تحقیق اللہ نے اینے نبی کی

معرفت ہاری خر کیری کی۔اس لئے کہ بیٹک 9۔اورتا کہتم حق کومعلوم کرویس اس آ دی ہے۔ اللہ نے ہمارے واسطے ایک برا نی بھیجا ہے۔"

فصل تمبراك

ا۔اور رات کو یمؤع نے پوشیدہ طور سے اپنے شاگردوں کے ساتھ مہ کہ کر گفتگو کی کہ:

۲- " من تم سے مج كہتا ہوں۔ بينك شيطان ارادہ ر کھتاہے کہ وہ تم کو گیہوں کی طرح چھانے (۱)

سا۔ لیکن میں نے تمہارے واسطے اللہ ہے عرض کیاہے۔ پس تم میں سے ہلاک نہ ہوگا مگروہ مخض

جوكميرك لئے بھندے بچھا تاہے۔" سم ۔اور یتوع نے اس کے سوانہیں کہ یہ مات

یہودا کی نسبت کہی تھی۔ کیونکہ فرشتہ جبریل نے (ث)سورة العلامة رسول الله (١) لوتا ١٠:٢٠١٠ (١

المرادددالجيل من اسكار جد" بحظيكا كياميا بمرجم

ے۔ لیکن اللہ کے خادم کی طرح میں قدرت سما۔ تب برایک نے جواب میں کہا۔ آمین

لئے وسلہ جا ہوں۔

٨- اى سبب سے ميں نے اس كى جناب ميں مسموں نے اپن تذري يال -

ا قبول کرلیا ہے۔

كہتا ہوں كہ: "ہمارے باب داداكے الله (ب) كے نام (كى بركت) سے ابرائيم اوراس كے بیوں کے اللہ (کے نام کی برکت) ہے تدرست ا ہوکراٹھ کھڑا ہو۔''

•ا۔اور جبکہ یمؤع نے بیے کہا۔ بیار تندرست ہوکر کھڑا ہو گیااوراس نے اللہ کی بزرگی بیان کی''

اا۔ تب اس ونت عام آ دمیوں نے بیوع ہے وسلِمہ ڈھونڈا تا کہ وہ اللہ سے ان مریضوں کے

واسطے وسل کرے جو کہ ( گھر کے ) باہر تھے۔

الا ہیں اس ونت یوع ان کی جانب نکالا پھراس نے اینے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا۔

(١) قبال عيسسرُ اقسنت (اقسمت ؟) باللَّه الحي انيا لااقتدران يتغفر ذنيا من ذنوب لا يغفراذنوب الا الله . منهزب) باذن اللَّه.

(۱) يوحناهما: ١٢٤\_

اس سے کہدویا تھا کہ کیونکر میبودا کی کاہنوں واسطے جواب جلد دنیا کے لئے ایک خلاص کے ساتھ سازش تھی اوراس نے کا ہنوں کوتمام (چھٹکارے کا ذریعہ) لے کرآئے گا۔ راستہ يوع كى باتون كى خركردى تقى \_ صاف كردن \_ ۵۔ تب و چخص جو کہاس (نجیل) کولکھ رہا ہے۔ اا۔ لیکن تم اس بات سے ڈرتے رہو کہ دھو کا (أَ تَكُمُول مِن ) أنو كِمر بوئ يه كبتا وي جاؤران داسط كد بعد مين بهت س نزدیک گیا که:''اےمعلم! مجھے بتا کہ دہ کون حجوٹے نبی (۲) آئیں گے جومیرے گل<sup>ام کو</sup> ٢ \_ يوع نے جواب ميں كها: "أے برنباس! بي كے" برکز و ووقت نبیں ہے جس میں کہ تواہے بھیانے گا۔ ۱۲۔ تب اس وقت اندر اس نے کہا: ''اے مر شرینقریب بی این آپ کوظاہر کردےگا۔ معلم! ہمارے لئے کوئی نشانی بنا تا کہ ہم اس اس لئے کہ میں اب بہت جلد و نیا ہے جاؤں گا۔'' (رسول) کو بیجا نیس'' ے۔ ب اس ونت حواری ہے کہتے ہوئے ۔ ۱۳۔ یمؤع نے جواب دیا: ''بے شک وہ روئے: ''اے معلم! تو ہمیں کس لئے تہبارے زمانہ میں نیآئے گا بکی تبہارے بعد جھوڑ دے گا۔ کیونکہ ہمارے واسطے بیرزیادہ سمئی برسوں کے (گذرنے یر) جس دقت کہ مناسب ہے کہ ہم مرجا میں بنسبت اس کے میری انجیل باطل کر دی جائے گی اور قریب قریب تمیں مومن بھی نہ پائے جائیں گے۔ کے تو جمیں چھوڑ جائے۔'' ٨ ـ يموَع نے جواب ديا: ''تمهارے دل بے سما۔ اس وقت ميں الله دنيا پر رتم كرے گا پس وه ايناس رسول كوبيع كارت )جس كرسر إلك چین نههون اورتم نه دُرد \_(۱) سفید ابر کا نکرا قرار پذیر ہوگا۔ اسکو ایک اللہ کا و\_اس لئے کہ برگز میں ہی وہ تبیں ہوں کہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ بلکہ اللہ جس نے تم برگزیدہ پیجانے گااور د بی اے دنیا پر ظاہر کرے گا۔ ۱۵\_اور وه (رسول) بدكارون يريوي قوت كوبيدا كيائ تبهاري هفا ظت كرے گا(ا) کے ساتھ آئے گااور بنوں کی بوجا کو دنیا ہے ١٠ باقى رباميرا خاص معامله سويين سيحقيق ٹالووکر دےگا۔ اس لئے آیا ہوں کہ رسول اللہ (ب) کے ۱۶۔ اور میں اس بات کو راز کی طرح کہتا ہوں۔ کیونکہ ای (رسول) کے ذریعہ سے اس (١) الله خالق وحافظ (ب) رسول الله

(ت) الله موسل (۲) متي ۱۱:۲۳

کا اعلان ہوگا اور اللہ کی بوائی کی جائے گی۔ س ٢٣- اور مارے باپ دادا كے شمر كے برج اورمیری سجائی ظاہر ہوگی۔

ا۔ادرعنقریب وہ (رسول)ان لوگوں ہے گے۔

انقام لے گا جو کتے ہیں کہ میں انسان سے ی*ڑھ کر*ہوں۔

۱۸ میں تم سے بچ کہتا ہوں کہ تحقیق جا نداس کو

اس كى بين مں سلانے كے لئے لورياں دے

گا اور جب وه (رسول) برا بوگا تو وه اس

(حاند) کواین دونوں تصلیوں سے بکڑ لے گا(ا)

١٩- لي وابي كدونيا الى كا انكار كرنے سے

ڈرےاس کئے کہ دہ بت پرستوں کوٹل کرے گا۔

۲۰۔ پس تحقیق مویٰ اللہ کے بندے نے (۲)

اس سے بہت ہی زیادہ قل کیا ہے اور یشوع

نے انشہروں کو باتی نہیں چھوڑ ا۔جنہوں نے

اس کوجلا دیاا در بچوں کونل کیا تھا۔

۲۱۔ اس لئے کہ پرانا زخم اس کے لئے گرم

لوب سے داغنااستعال کیاجاتا ہے۔

۲۲۔اوروہ ایک ایسے حق کے ساتھ آئے گاجو

تمام نبیول (کے حق) ہے داضح تر ہوگا۔ادروہ

اس کوملامت کرے گا۔ جو دنیا میں اچھاسلوک

(برتادُ)نہ کریے۔

(۱) قرآن مجید کی سورة ۵۳ کی پہلی مبهمآیت دیکھو( ظلل

سعادت)(۲) انگریزی ترجمه کی عبادت خبط ب\_برانا

آ گیا۔اک سے شیطان مراد لیتا ہے۔ (ظیل سعادت)

خوتی کی وجہ ہے ایک دوسرے کومبار کباد دیں

۲۴-پس جس دتت که بنوں کی پوجا کا زمین

سے دور ہونا دیکھا جائے گا اور پیا قرار کیا

جائے گا کہ بیٹک میں بھی تمام انسانوں جیسا ایک انسان ہوں۔ تو میں تم سے مج کہتا ہوں

كشخقيق الله كاني (١) اى دقت آئ كا\_

فصل تميرساك

ا۔ میںتم سے سیج کہتا ہوں کہ تحقیق جس وقت شیطان یہ جانے کا تصد کرے گا کہ آیاتم اللہ

کے دوست ہوادر وہتم ہے اپنا مقصد حاصل

کرنے کی قدرت یاجائے گاتو دہتہیں ڈھیل دے گا کہتم اپن خواہشوں کے موافق طلتے رہو۔اس لئے کہ کوئی بھی اس کے شہروں پر

حمانهیں کرتا۔ (۲)

۲۔ لیکن جبکہ اس کوعلم ہوگا کہتم اس کے دشمن ہو

تب دہ برایک تنی کو کام میں لائے گا تا کہ تمہیں ہلا*ک کرے*۔

٣ - مرتم نه ذرو-اس كے كه شيطان تم سے دییا ہی مقابلہ کرے گا جیبا کہ ایک بندھا

(١) رسول الله (ب) سورة توكيل.

**(r)** 

میری دعاس کی ہے۔

موا کتا مقابلہ کرتا ہے۔ اس واسطے کہ اللہ نے انسان اللہ سے ڈرے گاوہ ہر چیز برنتحیاب ہوگا جیہا کہ داؤ د (۲)اللہ کانی کہتاہے: ٣ - يوحنانے جواب ميں كہا: ''اے معلم! ہم كو ١٢ ـ ''الله (١) تجھے كواپنے ان فرشتوں كي توجه خردے کہ برانا آزمایا گیا (۳) انسان کی تاک کے سپر دکردے گا جوکہ تیرے راستوں کی میں کیونکر کھڑا ہوتا ہے۔ اور فقط ہمارے ہی حفاظت کرے گا (ب) تا کہ شیطان تجھ کو الل بزار تیرے بائیں جانب سے ۵\_ يوع في جواب ديا: "حقيق يشريه جار گرجا كي گ اور دس بزار تير دايخ حانب ہے تا کہ وہ تیرے قریب نہآ تیں۔ ۲۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ جس وقت وہ خود (ت)" ۱۰۰۔اور نیز مارے اللہ نے بوی محبت کے ساتھ (ٹ ج)ای ذکر کئے گئے داؤد کی زبانی وعدہ کیا ہے کہ وہ ہماری حفاظت کرگا۔ یہ کہتے ہوئے کہ (۳) میں تجھ کوایس تجھ دوں گا جو

تحقیے دانا بنائے گ۔اور جہاں جہاں تو اینے راستوں میں طلے گا۔ میں اپنی آ نکھ کو تجھ پر يزنے والى بناؤں گا۔(ح) ۱۵ کیکن میں کیا کہوں؟

(۴) "کیا ماں اپنے رحم کے بچہ کو بھولتی ہے؟ (١) الله مرسل (ب) الخل الله تعالى ملكة علر الومنين يخفض طرقهم' منهزت) قال اللَّه العومتين عسى ان يقع على اشعالهم الف بلاء وعلى يمينهم عشرة ولكن لا يصييكم. منه (ت) الله محب اللَّه وهـل (وعـد) (تُ\*ج) قال اللَّه في الزبور الومنين

١٦ فحقیق (الله نے) اشعیا کی زبانی کہاہے

عطيناكم الفقل لير شدكم الاطرق الحق وابن تذهبتم اثا ناظر عليكم .منه (ح)

(r) زبوراه:۱۱ ۲۱ کا (۳) زبور۳ ۸:۲۳ (۳) لاسما ۱۵:۳۹

لئے نہیں بلکہ ان لوگوں کے لئے بھی جوآ گے مھوکرنہ کھلائے۔ چل کرانجیل برایمان لائمیں گے۔(۱)'' طریقوں ہے تجربہ کرتاہ۔

> وموسول کے ذریعہ ہے تج بیکر تاہے۔ ۷۔ اور دوسرا اس ونت جبکہ وہ باتوں اور کاموں کے ذریعہ اپنے خادموں کی وساطت ے آزماتاہے۔

۸۔ تیسرا یہ کہ جس وقت وہ حجوتی تعلیم کے ساتھآ زمائش کرتاہے۔ 9\_ چوتھے یہ کہ جس ونت وہ جھوٹے خیالات دلاكرتج بهرتائه-

ا۔اس حالت میں انسانوں پر واجب ہے کہ وہ بہت ڈرتے ہیں اور خاص کر اس گئے کہ اس شطان کا ایک مددگار انسان کے جسم ہی کا ایک حصہ ہے جو کہ گناہ کو دیبا ہی بیند کرتا ہے جبيها كه بخار كامريض ما ألى كو-

اا۔ میں تم سے مج کہنا ہوں کہ تحقیق جب

\_r•:اکاریاکا: ۲۰)

فصل تمبره م

مر میں تجھ سے کہتا ہوں کہ گووہ بھول جائے کہ دہ انسان سے بہت بڑی ثمان والا ہے۔ سم۔ادرسلیمان نے ملطی کی کیونکہاس نے اس باره؟ میں سوجا کہ تمام الله کی مخلو قات کو دعوت میں بلاے۔ بس اس کی تلطی کی اصلاح ایک حیونی ی مجھلی نے کردی جبکہ پیکل وہ چیز کھا

مٹنی جواس (سلیمان)نے بھم کی تھی۔ ۵\_ای لئے بلاوجہ نے تھا جو کہ جارا باب داؤد (۲)

کہتا ہے''انسان کا بی ذات کی بزائی کی خواہش کرنااہے آنسوؤں کی ندی میں اتاردیتاہے۔''

١- اى سب سے الله اسے نى اضعيا كى زبانى یکار کر کہتا ہے (۳) تم اینے شریر خیالوں کو

میری آ تھے ہے دورکر دو''

ے۔اورسلیمان کس مقصد کی آ رز و کرتا ہے۔ (م) جبکہ وہ کہتا ہے کہ''اپنے دل کی بوری

طرح حفاظت کر''

۸ قسم ہے اللہ کی جان (ث) کی اور اللہ کہ میری حان اس کےحضور میں استادہ ہوگی۔

ان برے خیالات کے بارہ میں ہر چیز کہی جاتی ے جو کہ گناہ کے ارتکاب پر باعث ہوتے ہیں اس لئے کہ گناہ کاارتکاب بغیر خیال کے

ممکن ہیں ہے۔

٩ ـ بان تم مجھے بتاؤں كه جب بونے والے نے انگور کی بیل لگائی تو کیادہ یودہ کو گہری تنہ پر

(ت)بالله حي (۲)زېر۸۸:۵۲(۳)

يسعياها: ١٤ (١٧) مثال ١٠٠ ٢٠٠٠

النيكن مِن تجھ كونه بھلا دُں گا (خ )'' ا۔ اس حالت میں تم مجھے بتادو کہ کون شخص

شیطان ہے ڈرے گا جبکہ فرنتے اس کے نگهبان ہوں اوراللہ حی ( د )اس کا حامی ہو؟

۱۸۔اورای کے ساتھ بھی ضروری ہے جیسا کہ

نبی سلیمان (۱) کہتا ہے کہ 'اے میرے بیٹے جو کہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگیا ہے تو

ا ز مائٹوں کے لئےمستعد ہو جا۔''

 اوا۔ میں تم ہے بچ کہنا ہوں کہ تحقیق انسان پر لازم ہے کہ وہ اس صراف کی مثال کی پیروی

کرے جوکہ سکوں کا اندازہ کرتا ہے (ایسے ہی

انسان) اے خالات کی جانج کرتارہے تا کہوہ

ا ہے خالق(ب) کی جانب <sup>فلط</sup>ی نیکرے۔

فصرات تمسرهم کے

ا۔ دنیا میں ایک قوم تھی اور اب بھی ہے جو کہ گناہوں کی کیجھ بردانہیں کرتی اور وہ لوگ

بیشک بہت بڑی گمراہی پر ہیں۔

٢ يتم مجھے بتاؤ كه شيطان نے كيونكر خطاك؟ س\_ بیتک اس نے فق بی خیال کرتے ہی ملطی کی

(خ) قال سبحانه و تعالى للمومنين هل بمكن التنسي المحامل والحمل في بطانه (بطنها) دان اسل

(اصلام) تلنق واتا لا انسيتكم . منه (د) بالله حي (پ)لله خالق (ت) سورة الشكر (1) (جا) ۲:1

طرح دیمتا ہے کہ آیاس میں قیصر کی تصویر

نه يويخ کا؟

ور بینک اور شیطان ایبا ہی کرتا ہے کہ وجس ورست ہے اور کیا جا ندی کہری ہے یا تھوٹی وقت گناہ ( کا بج) بوتا ہے آ کھ یا کان بی کے اور آیا وہ سکمقررہ چکن کا ہے۔

ارای لئے و داس سکہ کوایے ہاتھ میں بہت اس نبیں مفہر جاتا بلکہ قلب تک بہنے جاتا ہے جو

الله كتراريذريوني كى جكدب (ج) الثنا يلتتا ہے۔

اا بسيا كالله في اين بند عموى كا زبانى ۱۸۔ اے پاگل عالم تو اپنے کام میں کیسا لکا

كام فرماكركها ب (٥) تحقیق مي ان ك اندر سکونت اختیار کرتا ہوں تا کہ وہ میری

شربعت (کیراه) میں چلیں۔

۱۲\_''ہاں! تم ہی مجھے بتاؤ کہ اگر بادشاہ ہیرودی*ں تمہارے* نے یہ بات ڈال دے کہ

رہنا جا ہتا ہے تو آیاتم اس کے دشمن بیلاطس 19\_تم مجھے بتاؤ کہ اس صورت میں کون مخض کے واسطے اس کھر میں داخل ہونایا اس کا وہاں

ا پنااسباب رکھنامباح کردوں گے؟ صراف جاندی کے سکوں کے ایک فکڑے کو

۱۳ تېيں اور برگزېيں \_

الساريس يقيناتم پرواجب ہے كتم شيطان كے

لئے اینے دلوں میں داخل ہونا مباح نه بناؤ اور اس كوايخ خيالات اس مي ندر كفيدو ..

تم ایک ایسے گھر کی حفاظت کروجس میں وہ

۵ا۔ کیونکہ اللہ نے تمہیں تمہاراول اس کئے دیا

ہے(۲) کہتم اس کی جمہانی کرواور وہ اللہ کا مکن ہے۔(ب)

11 - تم اب خیال کرو که صراف سکوں کو کس جانج سے کیونکر مشابہ وتی ہے؟''

(ج) قلب بيت الله (۵)لاويو۲ ۲:اا.....

(١) الله معطى (ب) قلب بيت الله (٢)

ے۔ یہاں تک کو دن کے اخیر میں اللہ کے بندوں پرستی اور کا بل کرنے کے بارے میں جھڑ کیاں ڈالٹا اور بختی کیا کرتا ہے۔اس لئے

کہ تیرے خادم بلاکسی شک کے اللہ کی خدمتوں سے زیادہ (۱) حکومت کرنے والے

ين(۲)

ب جو کس خیال کو بوں جانچا ہے جیے کہ

مانجا كرتاہ؟

۲۰ ـ کوئی بھی نہیں''

ابت اس ونت لیقوب نے کہا: ''اے معلم! خیال کی آ ز مائش سکوں کے مکروں کی

سورة التعشيل (١) لوقا١٨ (٢) عربي ترجري عمارت الى كربو ب كدماف مطلب عجو من نبيس آتا مجود أمحض

لفظی ترجمه کرویا کمیاہے۔

٢- يوع نے جواب من كہا: " حقيق خيال ايكنس برائى اكتها مواكرتى ہے۔ میں اچھی جاندی محض تقویل ہے۔اس کے کہ ۱۰۔اور بہت کثرت سے باتیں کرنا ایک آغنی کا ککڑا ہے جو کہ گنا ہوں کوا ٹھا تا ( جذب کرتا ) ہے۔ ۱۱۔ پس لازم ہے کہ تمہارا کام صرف بدن ہی ے کام لینے پر قاصر ندرے۔ بلکہ داجب ہے کہ دل بھی نماز میں مشغول رہے۔

۱۲۔اس لئے کہ داجب ہے کہ وہ ( دل) بھی نماز سے جدانہ ہو۔

۱۳\_میںتم کوایک مثال دیتا ہوں۔

۱۴۔ ایک آ دمی بدو تھا ای سبب سے کسی ایک نے ان لوگوں میں سے جواس کو پھیانتے تھے بةبول نبیں کیا کہ وہ اس کے کھیتوں کو بوئے۔ ۱۵۔پس اس نے شریر کی کہادت کہی کہ:''میں بازار کو جاتا ہوں (۱) تا کہ کاہلوں اور بے

مصرف لوگوں کو یا دُن تو وہ آئیں تا کہ میرے انگورستان کوجوتیں\_

١٦ ـ تب بيآ دمي اين گفرين نكل اوراس نے ۲۔ یموع نے جواب دیا جمہیں دو چزیں تبہت سے بےمصرف مفلس بردیسیوں کو پایا۔ پس ان کے گفتگو کی اورانہیں اینے انگورستان کو

لے گیا۔ الکین و ولوگ جنہوں نے کہاس کو جان لیا تھا۔اور پہلے اس کے ساتھ کام کر چکے تھے۔

ان میں سے کوئی بھی وہاں نہ گیا۔

(۱) متی ۳:۲۰ مثل ابوکر لقی۔

برایک خیال جوتقوئ سے خال ہوو ہشیطان کی المرف ہے آتا ہے۔

س-ادر سیح تصویر (۳) وہ اس کے سوا کچھادر نہیں کہ باک آومیوں اور نبیوں کانمونہ ہےوہ نمونہ کداس کی پیروی ہم پر داجب ہے اور

خیال کا وزن و وسوائے اس کے نبیس کہ اللہ کی مجت ہے۔الی محبت کہ ای کے بموجب ہر

چز کا کرناواجب ہے۔ سم۔اور ای ہے دحمن یباں تمہارے مزوس میں ایسے خیالات لاتا ہے جو تقویٰ کے منافی ہوتے ہیں۔ونیا کےمطابق تا کہ بدن کو فاسد کرے اور دنیا کی محبت کے مطابق تا کہ اللہ کی

محبت کوخراب بنادے۔'' ۵۔ برتو لومادس نے جواب میں کہا: ''اے

معلم! مم كونكرتهوزى فكركري تاكه آزمائش میں نہ پڑیں؟''

> لازم ہیں۔ ۷۔اول یہ کہتم کام کی بہت مثق کرو۔ ۸\_اور دوم په که با تیس کم کیا کرو\_

٩ - اس لئے كەكابلى ايك چەبچە ب جس ميں

(٣) تصور سے يهال و وتصور بے -جورو پي پيے پر ہوا کرتی ہم(ظیل) ۱۸ پس جو کہ بدوہ ہے وہ شیطان ہے۔ ۵ پس اس نے اس کی باتوں کوتوجہ سے سا کی خدمت میں انسان کا معاوضہ ہمیشہ ہمیشہ نے اس کو ہدایت کی تھی۔ پس اسکا انگورستان بہت کثرت ہے پھل لایا۔

 ۲۰۔ پس وہ ای لئے جنت ہے نکلا ہے اور کام ۲۔ لیکن دوسرے نے ایٹے انگورستان کی کرنے والوں کوڈھونڈھتا پھرتا ہے۔ کاشت یونٹی چھوڑ دی۔ وہ اپنے وقت کو نقط

لئے کا ہلوں بی کولیتا ہے وہ کوئی کیوں نہ ہوں ے۔ پس جبکہ انگورستان کے مالک کولگان ادا اورخاص كران لوگول كوجوات نبيل بيجائة - كرنے كاوقت آيا يہلے نے كہا: "اے جناب! ۲۲۔ اور بدی ہے بھا گئے کے لئے مطلق یہی میں نہیں جانتا ہوں کہآ پ کا انگورستان کیونکر کافی نہیں ہوتا کہ انسان اس کو پہیان لے تاکہ ہویا جاتا ہے اس لئے اس سال میرے کوئی

٨ ـ تب آقانے جواب میں کہا: "اے احمق! کیا تو دنیا میں اکیلار ہتا ہے۔اس لئے تونے میرے دوسرے باغبان سے مشورہ تک ندکیا جو کہ بخولی حانیاہے کہ زمین کس طرح جوتی جاتی ہے؟ پس تجھ رپمیرے حق کا داکر ناوا جب ہے"

9۔اورجبکہ یہ کہااے قیدخانہ میں مشقت کرنے كاحكم ديايهان تك كدوه ايخ آقا كوادا كري جس نے کہاس ناتجر بہکاری پردتم کھا کراہے یہ كتي ہوئے چھوڑ دیا: ''تو چلا جا كيونكه ميں ينہيں عابتا كوتواب سے بعد ميرے انگورستان ميں

کام کرے۔ اور تیرے واسطے یمی کافی ہے کہ مِن جَهِ كُوا بِنا يِ فَتَنَ قَرض عطا كئے ديتا ہوں۔

ا۔ ''اور دوسرا آیا جس سے کہ آ قانے کہا:

9ا۔اس لئے کہ و وایک کا م و ویتا ہے لیکن اس اورایے انگورستان کو بویا۔ جیسا کہ دوسرے

کیآ گے ہوتی۔

۲۱۔ اور وہ اس کے سوائیس کہ اینے کام کے باتوں بی میں صرف کرتار ہا۔

اس سے نجات یائے۔ بلکہ نیک کاموں کا کرنا پیدادار ہی نہیں ہو لی'' واجب إلى يفالبآن كالحد

ا مِی تهمیں ایک مثال دیتا ہوں (۲)

۲۔ایک مرد کے تمین انگورستان بتھے جن کواس نے تین باغمانوں کوا جرت بردیا۔

٣\_اور چو نکے بہلے کو بەمعلوم نەتھا كەانگورستان کی کھتی کیونکر ہوتی ہے۔اس کئے انگور کی بیلوں

نے پتوں کے سوااور کچھ بھی نہ نکالا۔

۴۔ لیکن دوسرے نے تیسرے کو تعلیم دی کہ اتگور کی بیلوں کا کیونکر بونا واجب ہے۔

(۱) سورة العليم مثلاه (۲) ابوكريتي ك دوسري مثال

اورمتی ۲۸:۳۱ لو تا ۱۱:۱۹

" خوش آ مدى ال باغبان! وه كيل كبال بي كوكر كيل لا ي بحليكه وه باغبان باتوں میں وقت کھونے کے سوا کھی ہیں کرتاہے' ا سارادرائے آتا!ای میں ٹنگ نہیں کہا گروہ این قول برممل بھی کرتا تو البتہ تھے انگورستان کے یانچ سال کا لگان ادا کردیتا اس لئے کہ مينے جو كه بهت باتوں يرقادر تبيل مول تحقيد وو سال كالگان ديائے'

۸ا۔ تب آتا خفا ہوااور باغبان سے حقارت کے ساتھ کہا:'' تواب تونے بیٹک ایک بڑا بڑا کام کیا ہے درختوں کے نہ کا شنے جھا نے اور بیلوں کے درست نه بنانے میں پس اس حالت میں تیرے کتے مجھ پر بہت بڑا بدلہ ہے'' 9ا۔ پھراس نے اینے نو کروں کو یکارا اور اس

باغبان کوبغیر کسی رحم کے مارنے کا حکم دیا۔ ۲۰۔اس کے بعد اسے زندان میں ایک خٹک مزاج خادم کی زیرتگرانی رکھا جواس کو ہرروز مار

۲۱ ـ اورمطلق ارادہ نہ کیا کہ اس کے دوستوں کی سفارش کی د حہے اس کوچھوڑ و ہے۔

لگاتاتھا۔

فصل ممبر کے

ا۔ میں تم سے سیج کہتا ہوں کہ تحقیق بہت ہے آ دمی حساب کے دن اللہ سے کہیں گے (۱)

(١) . سورة العليم فاسق (١) اوتا ٢٦:١٣١

جن كاداكرنے كے لئے تو ميرامقروض ب\_ اا۔اور سیقین ہے کہ جب تو اچھی طرح جانا تھا كه الكوركى بيلون كوكس طرح درست بنايا جاتا بتوضرور و والمورستان جويس نے تجھ كواجرت يرديا ہالبتہ بہت ہے پھل لا يا ہوگا۔''

١٢- تب دوسرے نے جواب دیا: " اے آتا! تحقیق آب کا انگورستان کمزور مور ہا ہے کیونکہ میں نے درختوں کی کانٹ حیمانٹ نبیس کی' اور نہ ز مین کوجوتااورانگورستان کھے پھل نہیں لایا ہے۔ ای لئے میں قدرت نہیں رکھتا کہ تھے دوں''

۱۳۔ پھرآ قانے تیسرے ماغمان کو بلامااوراس ہے جرت کے ساتھ کہا: "تونے مجھ سے بدکہا ہے کہ جس تخص کو میں نے دوسراانگورستان تھیکہ بردیا تھا۔ اس نے تم کواس انگورستان کا پوری طرح جو تنابونا

سکھایا ہے جے میں نےتم کوٹھیکہ پردیا۔ سماریں میر کیونکر ممکن ہے کہ جوانگورستان میں نے اس کو تھیکہ پر دیا ہے وہ کچھ بھی بھل نہ

لائے۔حالانکہزمین ایک بی ہے"؟ ۵ا۔'' تیسرے باغبان نے جواب میں کہا: ''اے آ قا! حقیقت بہے کہ اگورستان صرف

باتوں ہی ہے ہیں جوتا بویا جاتا۔ بلکہ جواس کو اجارہ پر لینا جا ہے اس پر لازم ہے کہ ہرروز اس میں ایک کرتے کا پسنہ خٹک کرے۔

١٦۔ اورائ قاآب كے باغبان كالكورستان

٨ - اس وتت يمؤع نے كہا: "تو بيثك اے

کاوراس کی تعلیم دی ہے۔ ۲۔ مگر خود پھر ان کے برخلاف یہ کہہ کر چینیں

انسان جو كما بن عقل سے آسان كو يېچا شااور ايخ ہاتھوں سے زمين كو بيند كرتا ہے البية تو

كك : "جكرتم ن دوسرول كوبدايت كي في تو

ہی تمام پاگلوں سے بڑھ کر پاگل ہے۔ 9۔ تو جو کہا ہے ادراک سے اللہ کو پہیانتا اور

ابتم نے اپنی زبان ہی ہے اپنے آ پ کو گنہگار بنادیا ہے اے گناہ کرنے والو!''

ا پی خواہش کے دنیا کی رغبت کرتا ہے۔

س\_یوع نے کہا:''قتم ہے اللہ کی جان کی (ب) تحقیق جو شخص حق کو جانتا اور اس کے

وارتو جو کہا ہے ادراک سے جنت کی لذت دار چیز دں کو جانتااورائے کاموں سے جنم کی

رعس کام کرتا ہے اس کو بڑا دروناک عذاب دیاجائے گایہاں تک کرقریب قریب شیطان

بر بختی کواختیا رکرتا ہے۔ ۱۱۔ بےشبرتو ایک بہادر سپاہی ہے اے و الحخص سرح میں میں میں اساسی کے اساسی کا میں کا میں کا میں کا میں کیا گئی ہے کہ کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی

بھی اس کے حال پرترس کھا ئیں گے (ت) ۳۔ ہاںتم جمجھے بتاؤ کہ اللہ نے ہم کوشریعت

جو کہ تلوار کو بھینک دیتا اور (خال )میان کو اٹھا تاہے تا کرائر نے لگے۔

محض جانے کے لئے دی ہے یاس پرعمل کرنے کواسطی؟

۱۱۔ کیا نم لوگ نہیں جانتے ہو کہ جو محض اندھیرے میں چلتاہوہ دروثنی کی خواہش کرتا

۵۔ میں تم سے سی کہتا ہوں کہ ہرایک علم کی عایت یمی حکمت ہے کہ''تو جو پچھ جانتا ہے اس پھل بھی کر''

ے نہ صرف اے لئے کہ اس کود کیھتے بلکہ اس واسطے کہ سیدھی راہ کو دیکھے لیس وہ امن کے

ساتھ۔تک چلاجائے۔

۲۔ ''تم مجھے بتاؤ کہ اگر کوئی دستر خوان پر ہیشا ہو اور اپنی دونوں آ تکھوں سے مرغوب کھانا

ا۔ اے عالم تو کس قدر بد بخت ہے جس کے لئے ہزار مرتبہ تقیر گنا جانا اور بڑاسمجھا جانا وا جب ہے۔ اس لئے کہ ہمارے اللہ نے ہمیشہ سے جاہا

د کھے گر وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے گندی چیزیں چن لے اور انہیں کھا جائے تو کیا وہ

کہ اس کو اپنے پاک نبیوں کے واسلے سے سید مصراستے کی پہچان دے تاکدوہ اپنے وطن

پاگل نہ ہوگا؟ کے تب ٹاگردوں نے کہا۔'' ہاں بیٹک''

اورآ رام کی جگہ تک چلاجائے۔

(ب) قبال عيسى بالله الحي من علم الحق ويعمل

۱۳ یگراے شریرتو نقط جانے ہی سے باز نہ رہا

خلاف كان له عذابا شديدا عسى أن يو سم الشيطان له منه (ت) الله معطى .

بكدوه كيا جواس سے بھى برا بوڭ نوركى

فصل نمو ۸۷

ا خفارت کی۔

اس مخض کی بدهالی کو جان لو جو که نیکی کو جانتا

m۔ تب اس ونت اندروس نے کیا ''اے

معلم! جھا ہے کہ اس جیسی حالت میں تلطی كرنے كى نسبت علم كوچھوڑ ديا جائے۔''

سم۔ یموع نے جواب میں کہا اگر دنیا بدوں

آ فآب کے اچھی ہوتی اور انسان بغیر دونوں آ تکھوں کے اورنغس بدوں ادراک کے (اچھا

ہوتا ) تو اس صورت میں نادانی بھی اچھی

ہوگی۔

۵\_ میں تم سے سیج کہتا ہوں کہ روئی چند روز ہ

زندگی کو وییال فائده نہیں دیتی جییا که علم

ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو فائدے دیتا ہے

۲۔ کیاتم نہیں جانتے ہو کہ بیٹک اللہ نے علم (حاصل كرنے) كاتكم فرمايا ہے۔

۷۔اسلئے کہاللہ یوں کہتا ہے:'' تو اپنے شیوخ

ے سوال کروہ مجھے علم دیں گے(۲)

۸\_اورالله شریعت کی بابت کہتا ہے (۳)''تو میری ہدایت کوانی آئھوں کے سامنے رکھاور

جس ونت تو بنیٹھے اور جس ونت یطے اور ہر وتت مين اس برشيداره-''

9 \_ پس اس وقت تمہارے لئے ممکن ہے کہ تم

يمعلوم كروكرأ مانه جاننا اچھاہے يابرا۔

ا۔ تحقیق جو مخص حکمت کی حقارت کرتا ہے

(۱) يوحنا ۲۰۱۳ (۲) استثناد: ۱۹:۸٬۱۱٬۸٬۲۰

۱۵ تحقیق اون کی مثل صحیح ہوئی کہوہ صاف ادر پھر بدی کرتا ہے۔

یانی ینے کی طرف رغبت نہیں کرتا ہے اس لئے کہ وہ نہیں جاہتا ہے کہا پنے بدنما چہرے کو

١٦ ايها بي وه نيك آ دمي كرتا ہے جو كه بدي

کرتا ہے۔ ا۔ کیونکہ وہ روشی کو بڑا جانتا ہے تا کہ اینے

کاموں کونہ ب<u>ہجا</u>نے۔

۱۸ کیکن و همخص جس کو کوئی حکمت دی جائے

اور وہ اس پر ہی کفایت نہ کر ہے کہ کوئی اچھا کام کرے بلکہ اس ہے بھی بڑا کرے کہ اس

حكمت كوبدى ميس كام لائے تواس كے سوانبيں

کہ وہ آ دی اس شخص کے مشابہ ہے جو بخششوں کو بخشش کرنے والے کے قل کے

واسطے بتھیار کے طویراستعال کرتاہے۔

ا۔ میں تم سے سیج کہنا ہوں کہ تحقیق اللہ نے شیطان کے ملطی کرنے پر شفقت نہیں کی مگر

باوجوداس کے اس نے آ دم کے غلطی کرنے پر اشفقت فرمائی۔

۲۔ اوریمی بات تمہارے لئے کافی ہے کہتم

(١) سورة النور القلوب.منه

وه بمیشه بمیشه کی زندگی کا خساره انھائیگا۔

ہں کہ ابوب نے کسی دینے والے سے علم نہیں

11\_پس اگر چہ بینور گناہ کے بعد تاریک ہو گیا البته وہ بربخت ہاں لئے كەخرورى بكر ہو۔ لیکن وہ بچھتانہیں۔ ے ا۔ اس لئے کہ ہرایک قوم کو خدا کی عبادت اا۔ تب یعقوب نے کہا:''اےمعلم! ہم جانتے

میں ایک طرح کی رغبت ہے۔ باد جو داس کے کے انہوں نے اللہ کوچھوڑ دیا۔اورجھوٹے بکار معبودوں کی عبادت کی ہے۔

۱۸۔ ای سبب سے واجب ہوا کہ انسان خدا كے نبیوں سے تعلیم حاصل كرے۔اس لئے كہ و ونور جوان کوایے وطن جنت کی طرف جانے

کا راستہ اللہ کی عبادت کے ذریعہ سے بتاتا ے۔صافءیاں ہے۔

19۔ جبیا کہ وہ مخص جس کے آئکھوں میں آشوب ہوااس کو بکڑ کر لے چلنا اوراس کی دوا کرناوا جب په

اس کے دل میں ہے پس وہ اس کا راستہیں۔ ا\_ یعقدب نے جواب میں کہا:'' انبیاء کیونکر تعلیم دیں گے بحالیکہ وہمر دہ ہیں۔

۵۔ میں تم سے بچے کہتا ہوں کہ تحقیق ہارے ۲۔ اور کیونکر و فحض جانے گا۔ جس کو انبیاء کی

نیکوکاری نہیں بیدا کیا۔ بلکاس کے قلب میں سرتب یوع نے جواب دیا محقیق ان کی ایک روثن بھی رکھ دی جوا ہے بہ دکھاتی ہے کہ ' تعلیم قلمبند گٹی ہے۔ پس اس کا دیکھناوا جب

(١) سورة رالحة الرحمه ؟)اله .

حاصل کیا اور ندا براہیم نے اور باوجوداس کے شحقیق وه دونو ل' ایاکآ دمی اور دو نبی تھے'۔ ١٢\_ يوع نے جواب ديا: " ميں تم سے چ كہتا ہوں کہ جو تحص دولھا کے گھر دالوں میں سے ہوتا ے وہ شادی کی محفل میں بلایانہیں جا تا اس لئے کہ وہ توای گھر میں رہتاہے جس میں شادی ہے بلکہ گھر سے دوروالے بلائے جاتے ہیں **۔** ۱۳۔ بس کیا تم نہیں جانتے ہو کہ تحقیق اللہ کے نی الله کی نعمت اور رحت کے گھر ہی میں ہیں۔

۱۳۔ پس اللہ کی شریعت ان کے اعدر ظاہر ہے جیبا کہ داؤ و ہمارا باپ کہتا ہے اس بارہ میں (٣) كه: "حقيق اس لي كدالله كى شريعت

ڈھونڈھتا''<sub>۔</sub> معبود نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کوفقط کوئی بچیان بی نہیں؟''

بیشک اس کواللہ کی خدمت کرنامز اوار ہے۔ ہے۔ اس کئے کہ تحریر تیرے کئے بمنولہ نبی

(۲۲)زيور ۲۳:۱۳\_

٨ ـ توحق يه ب كه البته به (خيال) غلط ب سمر میں تجھ سے بچ کہتا ہوں کہ جو خص نبوت لیکہ اللہ نے اپنی شریعت اس واسطے دی ہے

کی تو بین کرتا ہے وہ صرف نبی ہی کی تو بین تا کدانسان الله کی عبت میں اچھا کام کرے۔

نبیں کرتا بلکہ اس اللہ کی بھی تو ہین کرتا ہے ۔ 9 پس جبکہ اللہ کی انسان کو یائے کہ وہ اس کی

جس نے کہاس نی کو بھیجا ہے (ب)(۱)

۵۔لیکن وہ چیز جوکہ ایسی قوموں کے ساتھ نہیں اور ہر گزنہیں بلکہ اس کوان لوگوں سے زیادہ خاص ہے کہ وہ نبی کوجائی ہی نہیں تو میں تم ہے

کہتا ہوں کہ بیٹک اگران ملکوں میں کوئی آ دمی

یوں زندگی بسر کرتار ہا کہ جیسا کہاس کا دل اس ١٠ ـ مِن تهمين ايك مثال ساتا بون "ايك آ دي

ے کے وہ ای کوکرے اور کہ دوسروں کے خنگ اور بنجر زمین بھی تھی۔ جونہیں ا گاتی تھی مگر ساتھ وہ کام نہ کرے جس کو کہ وہ خود دوسروں

الیی چزیں جن میں کوئی کھل نہ آتا تھا۔ ے اپن نسبت بہند نہیں کرتا۔ اینے نزد کی کو

وہ چیز دیتار ہے جسے خود دوسروں سے لینا جا ہتا ب\_ يو الله كى رحمت اس جيے آ دى سے كنار ه

نهرے گی؟

بودائجي مل بزايه ۲۔ای لئے اللہ اپنی رحمت سے اپنی شریعت کو اس کے لئے موت کے وقت ظاہر کرے گااور

اے دےگا۔(ت)اگر چہوہ اس کے بل نہ

۷-اورشاید کرتمهارے دل میں بیخیال آئے جائے''۔

كتحقيق الله نے شريعت اس لئے دي ہے كه و ہٹر لعت سے محبت کرتا ہے (ث)

(ب) الله مرسل (ت) الله معطى . باغ میں لگادیں۔

(ث) هـل طننـت ان الله تعالىٰ ارسل الشريعة لاجل الشريعة لاالا اولوها لک ( اوسلنک لک) عبادة عرود اله او ١٦:١٠٥٥

محبت کے سبب اچھا کام کرتا ہے تو کہاتم خیال کرتے ہو کہ اللہ اس کو ذکیل و رسوا کرے گا؟

یبار کرے گاجن کو کہ تمریعت عطا کی ہے۔

کی بہت یا ملاک تھی۔ای الملاک میں ہے ایک

۱۱۔ اور ای اثناء میں کہ وہ ایک روز ای بنجر

زمین کے نیج ہے جار ہا تھا۔اس کو بے پھل ردئد گیوں ہی کے اندر ایک مزیدار پھل والا

۱۲۔ تب اس آ دمی نے اس وقت کہا: 'اس ورخت میںا بسےلذیذ کھل یہاں کیونکرآ گئے؟

۱۳۔ میں رہبیں جاہتا کہ رہجھی ماتی ہے تمر درختوں کے ساتھ کاٹ کرآ گ میں جلادیا

سما۔ پھراس نے اینے خادموں کو بلا کر حکم دیا

کہاس بود ہے کو یہاں ہے کھود کر اس کے

01\_ ير بم سے كہتا ہوں كداى طرح بمارامعبود

بت پرست خادموں کے ایک مجمع میں۔ ۸ قتم ہے اللہ کی جان کی (ث) جس طرح آگ خٹک چیزوں کو جلا کرآگ بنادیتی ہے بغیر کمی فرق کے زینون، سرو اور محجور کے دنشقاں میں رو نسبائی جادامعوں جالسے خفی

در ختوں میں، ویسے ہی ہمارا معبود ہرا یسے مخص پر رحم کرتا ہے جو نیک کام کرے۔ کوئی امتیاز نہیں کرتا۔ یہودی سکینی ۔ یونانی یا اساعیلی

ن راء يبودن -ن-يوان يا ۱۲ ـن كياين(۵)

9 کین اے لیقوب تیرا دل میمی نه جم جائے۔اس لئے کہ جس وقت اللہ جی کو بیجے گا

(ع) تچھ پرختاً پیشر تب ہوگا کہ تواپنے (اس) تکل اور اسٹنی میں کا

حکم کوبدل دےاور نبی کی پیروی کرے۔ ۱۰۔ نه یکه تو کیے''وہ کیوں ایبا کہتا ہے؟ وہ

کیوں امرونی کرتا ہے؟ "بلکتو کہہ کہ "اللہ

ایابی چاہتا ہے اور اللہ ایسائی تھم دیتا ہے " الس کا ورہ کہ اللہ نے مویٰ سے کیا کہا جب

اا۔ کاہ رہ کہ اللہ نے مولی سے کیا کہا جبہہ (بی)امرائیل نے مولیٰ کی اہانت کی؟ محقیق

انہوں نے تیری بے عزتی نہیں کی ہے ملکہ انہوں نے خودمیری بیحرمتی کی ہے(ا)

ا ہوں کے وریر ن کا ہے۔ اور اس کا ہے۔ اس کا اس کا دی اس کی اور کی اور کی اس کی اور کی اور کی کا دی کار دی کا دی کا

پر بھی داجب نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کا زمانہ باتیں کرنے اور پڑھنا سکھنے ہی میں صرف کرے۔ بلکہ یہ سکھنے میں کہ وہ کیونکر انچھی

طرح کام کرے۔

(ت)ِالله حي(ج)الله مرصل.

(۵) كوتا:۱۱\_(۱) ايمونكل ۸: كوفروج۲:۱۸

ان لوگوں کو جونیکی کرتے ہیں دوزخ کی آگ ہے جفاظت کرے گا(ا) خواہ و کہیں ہو۔ • ہے است کرے گا

فصال نمبر ۸

ا ہے مجھے بتاذ کہ آیا ابوب سرز مین عوص (۱) اور بت پرستوں کے مامین رہنے کے سواکہیں

اورد با تعا؟

۲۔ اور موی طوفان کے زمانہ کی نبست کیونکر

لكمتاہے؟

٣\_تم مجھے بتاؤ۔

سروه لکھتا ہے: ' محقیق نوح نے اللہ کے ہاں

ايك نعت پائی (۲)

۵۔ ہارے باپ ابرائیم کا دالدالیا تھا کہ وہ ایمان ہی نہیں رکھتا تھا۔ کیونکہ وہ جھوٹے بت

بناتااوران كاعبادت كياكرتا تعا\_

٢- اور لوط (٣) برع آدميوں كے مايين

زمین پررہتارہا۔

ادر بیشک بن خذ نصر نے دانیال کوقیدی خالیا بحالیک ده بیدتها نینا ادر عربیا ادر بیشائیل

(۳)سمیت جن کی که تمردوسال سے زائد نه

تقی جکدہ ہتید کئے گئے ۔اور پرورش کے لئے

(١)الله حافظ(ب)سورة العليم (ت)ايوب و نوح

و ابراهیم دانیالِ ذکر

(۱) ابوب: ۱(۲) بدائش ۲:۸(۲) بدائش ۱۲:۱۳ (۴) دانیال:۲

فصل نمبرا۸

ک (ت) کہ اللہ کے اس کامہ کو بھول جانا جس کے ذریعہ ہے اللہ نے سب چیزوں کو پیدا کیا ہے (ث) اور جس کے ذریعہ ہے وہ تیرے لئے ابدی زندگی بیش کرے گا۔البتہ یہ بہت بڑا گناہ ہے''۔

۵۔ادر جبکہ یمؤع نے یہ کہااس نے دعا ما گل اورا پنی دعا کے بعد کہا:''یہ واجب نہیں کہ ہم کل سامر ہ کی طرف عبور کریں (گذریں) اس لئے کہ جھے سے قدوس اللہ کے فرجتے نے

۲۔ اور یموع ایک دن کی صبح کوسویرے ہی ایک کویں پر پہنچا۔ جس کو کہ یعقوب نے بنایا اوراے اپنے بیٹے یوسف کو (۱) بخش دیا تھا۔ ۷۔ ادر جب یموع سنر سے تھک گیا اس نے اپنے شاگر دوں کوشہر میں بھیجا تا کہ وہ کچھ کھانا

9۔ تب یموع نے عورت سے کہا: مجھے دے تا کریس بیوں۔

ا عورت نے جواب دیا: ' توشر ما تابھی تبیں کو عبرانی موکر مجھ سے پانی پینے کو مانگا ہے

بحلیکه ش مامری گورت ہوں؟'' (ٹ)منسه خلق الله فی کلام واحد کلً

شني. يوحام:١٠.٠٠

یونمی کہاہے''

۱۳- ہاںتم بی بتاؤ کہ ہیرد دس کا کون ساخادم اس کی رضامندی نہیں جا بتا یوں کہ اس کی

خدمت پورې مستعدي ہے کرے۔

۱۳ - بتابی ہاس عالم کے واسطے جوارادہ کرتا ہے کداس بدن کوخوش بنائے جو کدمٹی اور گوبر کے سوا کچھ اور نہیں اور نہیں ارادہ کرتا۔ بلکہ

بحول جاتا ہے۔اس اللہ کی خدمت کوجس نے کہ ہرایک چز بیدا کی (اور جوکہ) ہمیشہ ہمیشہ

ماری بیروری تک بزرگ ہے''۔

فصل نمبرا ۸

ا۔''تم مجھے بتاؤ۔ آیا کا ہنوں پریہ بات کوئی بڑی غلطی شار کی جائے گی کہ وہ اللہ کی شہادت کا تابوت زمین برگرادیں بحالیکہ وہ اس کے

حامل ہیں؟'' ۲۔'' تب ٹنا گرد کانپ گئے۔ جبکہ انہوں نے اپنے ٹنا گردوا اس بات کوسنا۔ اس لئے کہ وہ جانتے تھے کہ مول لائیں۔

الله في عراة (٢) كو مار ذالا ب (ب) اس لئ كراس ني الله ك تابوت كو خلطي ب

> حچولیا تھا۔ بر ن بر س

سولی انہوں نے کہا "سے شک یہ بہت بری ملطی ہے"

٧- تب يوع نے كہا: 'دفتم ہے الله كى جان

(١) مورة الماء (ب) الله يعذب (٢) الموتل ٢:٧

البية و (خود )اس سے ياني مانگتن "

فصل نمبرا ۸

اا یوع نے جواب دیا: ''اے مورت اگر تو 19۔اس لئے تجھ سے منت کرتی ہوں کہ جھھے یہ جانتی ہوتی کہ تجھ ہے کون پانی مانگٹا ہے تو خبردے (اس بات سے جوحسب ذیل ہے) " متحقیق عبرانی لوگ صیهون کے بہاڑ یراس ١٢ يورت نے جواب ميں كها: ' تو مجھے يے كو يكل كے اعدد دعا مانكا كرتے ہيں جس كوكم سلیمان نے اور شلیم می تعمیر کیا ہے۔ اور کہتے میں کہ تھیں اللہ کی نعت اور رحت (۱) وہیں یائی جاتی ہےنہ کسی ادر جگہ میں۔ ۲۰ یم جماری قوم پس وه ان بی پیماژوں پر تجدہ کرتے اور کہتے ہیں کہ فظ سامرہ کے پہاڑوں ہی پر بحدہ کرناواجب ہے۔پس اصلی سجدہ کرنے والے کون لوگ ہیں؟''

ا۔ایں وقت یموع نے ایک آ وکی اور یہ کہتا ہوا

رودیا: ' مخرالی ہے تمہارے لئے اے یہودیہ کے شہرہ کیونکہ تم ہے کہتے ہوئے فخر کرتے ہوکہ (۱) " خدا کی ہیکل خدا کی ہیکل' اور زندگی یوں بسر کرتے ہو کہ گویا کوئی اللہ بی نہیں لذتوں اور دنیا کی کمائیوں میں ڈو بے ہوئے۔ ۲۔ پی شخفیق بیورت تم پر قیامت کے دن جہنم

میں جانے کا تھم لگائے گی۔ ۳۔ کیونکہ بیر مورت تلاش کرتی ہے کہ کیونکراللہ

(۱) الله هدي ورحمن (۱) سورة اكبلت

(القبله؟ والصلوة رسول الله (١) ارمياه ٢:٠

كونكرد \_ كا\_ بحاليك تير بياس ندكوني برتن ے اور ندری تا کہ اس کے ذریعہ سے تو بالی کھنچے اور کنوال گہراہے' ١١- يوع نے جواب ديا: "اعورت! جو تخف اس کنوے کا یانی بیتا ہے اسے بھر دوبارہ بیاس کُلّی ہے کیکن جوآ دمی وہ پانی بیتا ہے جو کہ میں اس کو دیتا ہوں پس وہ بھی پیاسانہیں ہوتا بلکہ پیاسوں کو یتنے کے لئے دیتا ہے۔ اس حیثیت سے کہ وابدی زندگی کو بھنے جاتے ہیں۔ ۱۳- پس عورت نے کہا:''اے سیدتوا ہے اس یانی میں سے مجھے بھی دے۔ ۵ ـ يوع نے جواب ديا: "جااورايے شوہركو بلالاا وريشتم دونو ل كودول گاتا كه دونو ل پيؤ' ١٦- عورت نے کہا: ''میرے کوئی شوہر ،ی نہیں''

الديوع في جواب ديا: "توني اجهاكها يج

یہ ہے کہ تیرے یائج شوہر تھے اور جو کہ اب

۱۸ \_ پس جبکہ عورت نے یہ بات بن وہ گھبرا گئ

اور بولی-اےسید! میں اس بات سے خیال

تىرے ماتھ ہے۔وہ تیراشو ہرنیں؟''

كرتى ہوں كەتونى ہے'

کے نز دیک کوئی نعمت اور رحمت یا کی جاتی ہے'' اا۔اس وقت یمؤع کا چیرہ چیک اٹھا اور اس م \_ پحرمورت کی طرف متوجہ ہوااور کہا (۲)''اے نے کہا:''اے عورت مجھے دکھائی ویتا ہے کہ تو

عورت! ببتك تم سامرى لوگ اس چيز كوئجده كرتے ايمان والى ہے۔ ہو جس کوتم جانتے نہیں لیکن ہم عبرانی لوگ اے ۱۲۔ پس تو اب معلوم رکھ کہ تحقیق مِسَیا پر ہی

ید وکرتے ہیں جس کوہم جانتے ہیں۔

۵\_میں تھے سے کہ کہا ہوں کے تحقیق اللہ روح یائے گا۔

اور حق ہے اور واجب ہے کہ اس کے لئے ساا۔اس حالت میں بیداجب ہے کہ توسئیا کی

روح اور فل کے ساتھ محبدہ کیا جائے (ب) ٢- اس لئے كەاللەكا عبداس كے سوالچھاور

نبیں کہ اور شلیم کے اندر اور سلیمان کی ہیکل

ای میں لیا گیا ہےنہ کی دوسری جگہ میں۔

2 مرتو بھے جا مجھ (ت) کہ بیٹک ایک ایاد قت بنا کر بھیجا گیاموں۔ آئے گا کہ اللہ اپنی رحمت اس وقت میں دوسرے

شرك اندرد كااورتباس كے لئے برجگه ميں

حق کے ساتھ بحدہ کرناممکن ہوگا اور اللہ (ث) ہر جگه میں این رحمت ہے حقیق نماز کو تبول کرے گا"

٨ عورت نے جواب دیا: " تحقیق ہم رسکیا (ج)

کے منتظر ہیں۔ پس جب وہ آئے گا ہمیں تعلیم ونے

9 \_ بنوع نے جواب میں کہا:''اے مورت کیا

توجانتی ہے کہ مسّیا ضرورا نے گا؟"

•ا۔اس نے جواب دیا:''ہاں اے سید!''

(ب) الله حق ومعبد (ت) غير كبلت بعد الانجيل في زمان ختم الانبياء ذكر .منه (ث) الله معبد (ج) رسول . (۲) يُوحا٢٢:٢١ ٢٦

ایمان لانے ہاللہ کا ہرا کیب برگزیدہ خلاصی

آ مدکوحانے''

١٨ عورت نے كہا: ' شايرتو بى مئتاب اے سيد! '

۵۱۔ یوع نے جواب دیا: ''حق پیہے کہ میں ہی اسرائیل کے کھرانے کی طرف خلاص کا نبی

١٦ ليكن مير ب بعد جلد جي سَيّا (١) الله كي طرف ہے بھیجا ہوا (1) تمام دنیا کے لئے آئے گاو وسئیا

کاللہ نے ای کی وجہ ہے دنیا کو پیدا کیا ہے۔

۱۷\_اوراس وقت تمام دنیا میں اللہ کو تحبیرہ کیا

جائے گا (ب) اور رحمت حاصل کی جائے گی

یہاں تک کہ جو بلی کا سال جواس وقت ہرسو برس برآتا ہے(۲) منتاس کو ہرسال ہرا ک

حکھ میں بنادے گا

(١)الله مرسل (ب) رسول الله معبد (١) ين تر (ملم) جياك

ا مع بانت عطوم واب (٢) يودل جو كل برياس مال عمال باراً تی تھی ۔ ویکمولڈ و کمن ۱۷:ااور یوپ کی جو ملی جو ہرسوسال بعداً تی تمی ظاہر

برہوتا ہے کہ وہ ۱۳۰۰ علی مقرر ہو اُل اور بعد از ال مکمتا کر ب<u>یا</u>س سال کردیگی

\_12 . Ira.

١٨- اس ونت عورت نے اپنا گھڑا چھوڑ دیا ، حب اس لکھنے والے نے جواب دیا:

اس شہری طرف دوڑگی تا کداس سب بات کوجو " " يهاں کوئی نه تھا بجزاس عورت كے جس كوتم نے

اس نے بنوع سے تی ہے اوروں سے کیے۔

ا۔ اور ای دوران میں کہ عورت یمؤع سے

ما تیں کررہی تھی یوع کے شاگرد آئے اور

انہوں نے تعجب کیا کدہ ویوں ایک عورت سے مرضی بڑمل کرنا ہے۔

ماتیں کررہاتھا(۳)

۲۔ مگر باو جوداس کےاس سےایک نے بھی نہ

کہا کہ: تو کس لئے یوں ایک سامری عورت ے کلام کرر ہاتھا۔"

س۔ پس جبکہ عورت چلی مٹی شاگردوں نے کہا

"ا معلَّم آ اوركها نا كها"

سم۔ یمؤع نے جواب وہا:''واجب ہے کہ

میں دوسرا کھانا کھاؤں''

۵۔ تب ٹا گردوں نے ایک دوسرے سے کہا

"شاید که کی مسافرنے ہوع سے بات کی اور

وہ اس کئے کھ کھانا ڈھونڈھنے گیاہ۔

۲۔ پس انہوں نے اس شخص سے جو بیلکھ رہاہے

مد كهد كروريافت كياك "اع برنباس! كيايبان

کوئی ایبا آ دمی تھا جومعلّم کے لئے کھا نالا سکے؟''

(ت) سورة البداءة (٣) يوحنا ٢٤-٢٤ ٣٢

دیکھا تھا اور جوکہ بہ خالی برتن یانی سے بحرنے کے لئے لائی تھی'۔ پس شا گرد جیران اور یبوع کے کلام کے نتیج کے منتظر بن کر کھڑے ہے۔ ٩ ـ اس وقت يموع نے کہا''جھيق تم لوگ

تنبيس حانتے ہو كه البته اصلی كھانا وہ الله كي

•ا۔اس لئے کہ روٹی (۴) ی کچھو ہ چزنہیں جو کہ انسان کوقوت دی اورا سے زندگی بخشی ہی ہے بلکہ

(یتیناده)چزالله کاکام باس کاراده۔

اا۔ بس ای سبب سے یاک فر منتے کھنیں

کھاتے (۱) بلکہ وہ اللہ کے ارادہ سے زندہ

رہیجے اورغذا پاتے ہیں۔

١١\_ اوراييے بى ہم اور موىٰ (١) اور ايليا (٢)

اور ایک دوسرا حالیس دن اور حالیس را تیس

بغیر کمانے کھرے دہے'' ۱۳۔ پھریئوع نے اپنی دونوں آئکھیں او ہر

اٹھائیں اور کہا' (فصل کے کئے گی؟''

۱/۲ شاگرووں نے جواب میں کہا:" تنین مہینے کے

۵ا\_ يئوع نے كہا" تم اس وقت و يكھوكه كس

(ا) منه العلائكته لاتبكل (٣) استختا ٣:٨ متي٣٠٨

(۱) خرد ج ۱۸:۲۴ (۲) اسلاطین ۸:۱۹\_

۲۳۔ نور آ دھی رات کی نماز کے بعد شاگرد

۲۵۔ تب يموع نے ان سے كبان يبى رات دستيا رسولانند(ت) کے زمانہ میں سالانہ جو کی ہوگی

جو کہاں دنت ہرسو برس برآتی ہے (ث)

۲۷۔اس لئے میں تبیں جا ہتا ہوں کہ ہم سور ہیں بلکہ ریکہ ہم سومر تبدا ہے سرکو جھکاتے ہوئے نماز

پڑیں۔اپنے قدیر رقیم (ج) معبود کے لئے

تحدہ کریں جو کہ ابدیک مبارک ہے۔ 12 پس چاہئے کہ ہم ہر دفعہ کہیں ''اے

ہارے کیتا معبود (ح) میں تیرا اقرار کرتا

ہوں اور جو کہ تیرے لئے کوئی ابتدانہیں ہے اورنەتىرى كوڭى انتياببوگى (1)

۲۸۔ اس کئے کہ تونے ہی این رحمت سے سب چزوں کوان کی ابتدا دی ہے اور اینے

عدل ہے سے کوانتہادے گا۔

۲۹ ـ زيانوں ميں تيرا کوئی مثابہ ہيں ـ

۳۰۔اس کئے کہ تو اپن بے پایاں بخشش کے ساتھ ہرگزئسی حرکت اور کسی عارض کا نشانہ

(ت) رسول الله (ثدان صلاة البراءة كانه في قبديم النزكان تجي برانس كل ماة مرة واحدة وفي زمن الرسول تكون في كل سنة . منه (ج) اللَّه قبدير والرحمن (ح) اللَّه احدوقديم

و بالله قديم وباقي

طرح دانوں ہے مفید ہور ہے ہیں۔

المامِن م سے مج كہنا ہول كدر حقيقت آج ايك يوع كر قريب مجے۔ بری کٹائی یائی جاتی ہے۔جوچی جاتی ہے۔

ا۔ اور اس وقت ایک الیمی بردی جماعت کی

طرف اثار وكيا جوكدات ديكھنے أَيْ تَعَى -۱۸ ـ اس لئے کہ عورت جس وقت شہر میں

واخل ہو کی اس نے تمام شہر کو یہ کہ کر تھلیلی میں

ڈال دیا که''لوگو! آ وُادرایک نے نبی مرسل (ب)من الله كوديكھر اسرائيل كے گھرانے

ک حانب'' 19۔اوراس عورت نے سب جو کھے کہاس نے

یو ع ہے ساتھاان سے بیان کیا۔ ٢٠ يس جبكه وه لوگ وبال آئے انہوں نے

یوع سے منت کی کہ و وان کے پاس تھہرے۔ ۲۱\_تب و هشم میں گیااور و ہ دو دن تقبر کرسپ

یماروں کو شفا اور اللہ کی ملکوت سےخصوصیت رکھتی ہوئی تعلیم دیتار ہا۔

۲۲\_اس وقت شہر والوں نے اسعورت ہے کہا'' ہےشک ہم اس کے کلام اور نشانیوں پر

بدنبت اس کے جوتونے ہم سے کہا زیادہ ایمان رکھتے ہیں۔

۲۳\_اس کئے کہ وہ بچ کچ خدا کا قد دس ہے مہیں ہے۔ اور ان لوگوں کی خلاصی کے لئے بھیجا گیا نبی

' جو کہاس پرایمان لاتے ہیں''۔

(ب) الله مرسل .

(ت) سورة المخلص (ث) الله وهاب

(ج) رسول الله

m تو ہم پر حم كر كيونك تونے ہى ہم كو بيداكيا ہوں كتحقيق دنيا عن وه آدى يائے جاتے ہيں ہادرہم تیرے ہی (قدرت کے) اتھ سے جواس سے ختر یاگل ہیں۔اس لئے کدوالشک عبادت کودنیا کی خدمت سے ملاجلاد ہے ہیں۔ بنائے ہوئے ہیں (ب)" ۸ \_ يهال تک كه بهت عان آ وميول عن ہے جو کہ بغیر کسی ملامت کے زندگی بسر کرتے ا۔ اور جبکہ یموع نے یہ دعا ماعی اس نے کہا ہیں دبھی شیطان سے دھو کا دیے گئے۔ " بمیں الله كاشكر كرنا جاہيے اس لئے كراس نے بم 9۔ اور ای اثناء میں کہ وہ نماز پڑھتے تھے۔ انہوں نے اپن نماز کے ساتھ دنیا کے کارو بارکو کواس رات میں ایک بڑی رحمت عطا کی ہے ملاليا ـ پس وه اس وقت من الله كي نظر من (ث) ۳۔ کیونکہ د ہ اس زمانہ کو پھر واپس لایا۔ جس کا بڑے اور ناپندیدہ ہوگئے تم مجھے بتاؤ کہ آیا اس رات میں گذر نالا زم ہاس کئے کہ تحقیق جبتم نماز کے لئے عسل کرتے ہواس وقت ہم نے سیجبتی کے ساتھ رسول (ج) اللہ کے اس بات ہے ڈرتے ہو کہتمہیں کوئی نایاک ہمراہ دعاما تھی۔ چز جھوجائے؟ ہاں بری تاکید کے ساتھ۔ ٣۔ اور تحقیق میں نے اسکی آ واز سی ہے' ١٠ ليكن جب ثم نماز يڑھتے ہو۔ اس وقت كيا س پس جبکہ شاگردوں نے یہ ساوہ بہت شاد مان ہوئے اورانہوں نے کہا ''اے <sup>معا</sup> اا۔ بیٹک تم اینے ننس کو اللہ کی رحمت کے اہم کواس رات میں کچھ مدانتوں کی تعلیم دے'' ذر بعہ(1) گناہوں ہے دھوتے ہو۔ ۵-تب يئوع نے کہا:'' کياتم نے کسی مرتبہ ١٢ - كياتم اس وقت حاجة مو بحليكه تم نماز بھی بکسم میں غلیظ ملا ہواد یکھاہے؟" یڑھ رہے ہو کہ دنیا کی چیزوں کے بارہ میں ٢\_ پس انہوں نے جواب میں کہا' اےسید! باتنس كرو؟ نہیں بیٹک کوئی ایسا یا گل نہیں پایا جائے گا۔ جو ۱۳ تم اس بات ہے بچو کہ ایسا کرو۔ اس کام کوکرے'' ۱۳\_اس لئے کہ ہرایک دنیا کی بات کہنے ے۔تب یمؤع نے کہا۔''اب میں تم کوخبر دیتا والے کے نفس پر شیطان کا غلیظ بنجاتی ہے' (ب) الله اكبرالله الرحمن وعادل وسبحان. ۵۱۔ پس ٹاگرد کا نب اٹھے اس لئے کہ یہؤع

(١) من الصلواة (دح طهرة

نصل نمبره ۸

نان سے دومانی جوش کے ساتھ کلام کیا تھا۔ ۲۲ پھر یوع نے کہا "میس تم سے مج کہتا ١٧- اور انہوں نے كہا ''اے معلم! ہم كيا ہوں كە تحقيق بر محض جونماز بر هتا ہے وہ اس کریں جبکہ کوئی دوست ہم سے باتیں کرنے کے سواادر پھنیس کاللہ سے باتیں کرتا ہے۔ ۲۵ ۔ پس کیا یہ درست ہوگا کہتم آ دمیوں سے

باتم كرنے كے لئے اللہ سے باتم كرنا حيموڙ دو؟

۲۷۔ کیا تہبارے دوست کومناسب ہوگا کہ وہ اس سبب سے تم سے خفا ہو جائے کہ تم اللہ کی

حرمت اس سے زیاد وکرتے ہو؟ عرى بات مج مانو كه اگروه اس لئ

ناخوش ہوا کہتم نے اس کوا نظار کرایا ہے پس اس کے سوا اور کوئی بات نہیں کہوہ شیطان کا

اعلیٰ درجہ کا خادم ہے۔

۲۸۔اس کئے بھی دہ بات ہے جس کی شیطان کوتمنا ے کہ آ دمیوں کے لئے اللہ کوچھوڑ و ما جائے۔ '

٢٩ قتم بالله كي جان كي (١) بيتك برايي

تخف پرجواللہ سے ڈرتا ہو بیدوا جب ہے کہ وہ ہر ایک نیک کام میں دنیا کے کاموں سے بالکل جدا

ہوجائے تا کہ نیک کام خراب ندہو۔''

٢٣ ـ شاگردوں نے جواب میں کہا'' بیٹک ہے اسبؤع نے کہا'' جبکہ کسی آ دمی نے کوئی برا

(4) بالله حي (ب) سورة فرق بين الحبيب والعلو .

آ جائے اور ہم نمازیڑھ رہے ہوں؟''

الله الموع في جواب ديا "اس كو انظار

كرفي دو اورايي نماز كال كركو"

١٨\_تب برتولو مادس نے كها "الكين اكر مم يه فرض کرلیں کہ دوست نے جس وقت ویکھا کہ ہم اس ہے یا تیں نہیں کرتے تو وہ ناخوش أهوكر جلا كما''

۱۹۔ یموع نے جواب دیا''اگر دہ خفا ہوا تو میری بات سیج مانو که محقیق و ه برگز تمهارا سجا دوست مہیں ہے اور ندمومن ہی ہے بلکہ کا فر اورشیطان کا ساتھی ہے۔

۲۰\_تم مجھے بناؤ کہ جب تم ہیرودس کے اصطبل ككى ايك غلام سے باتيس كرنے جاد اور اس کو یاؤ کروہ ہیرودس کے دونوں کا نوں میں چکے چکے کچھ کہتا ہے تو کیا اگر دوتم کو منظر

بنائے تو تم خفا ہو جاؤگے؟

 ۲۱۔ ہر گزنہیں۔ اور یقیناً نہیں بلکہتم اس امر سے خوش ہو گے کہ اینے دوست کو بادشاہ کا مقرب دیکھو''

۲۲۔ پھر ينوع نے کہا" کيا پيتے ہے؟"

بالكل حق ہے''

فصل نمبر۸۵

کام کیا یا بڑی بات کمی اور کوئی اس کی صلاح قدرت بی نیس رکھتے کہ کی ہے جب کریں؟'' ٨ \_ يموُ ع نے جواب ديا" ممن تم ہے تيج كہتا ہوں کہ تمہارے لئے ۔ ہر گز روانہیں ہے کہ كسى چزكونايىندكر دىمرمنا ەكوپ

۹ ۔ یہاں تک کتم ہفدرت بھی ٹبیں رکھتے ہو کہ شیطان سے بحثیت اس کے خدا کی مخلوق ہونے كے عداوت ركھو\_ بلكاس حيثيت سے كدو والله كا دحمن ہے کیاتم حانتے ہو کہ یہ کس گئے؟ ۱۰ میں تهرین بتا تا ہوں۔

اا۔ اس لیے کہ وہ (شیطان) اللہ کی محلوق ے۔ اوراللہ نے جس چز کو بیدا کیا ہے وہ الحیمی اور کامل ہی ہے(1)

۱۲۔ پس اس لئے جو محفق محلوق کو ناپسند کرتا ہے وه خالق کونھی پیند تہیں کرتا۔ ۱۳۔ مرسحا دوست ایک خاص چز ہے اس کا

ملنا آسان تبین لیکن اس کا ہاتھ سے کھودینا آ مان ہے۔

۱۳ ـ اس لئے كەسچا دوست اس مخص بركسي اعتراض کو گوارا نہ کرے گا۔ جس ہے اس کو سخت محیت ہو ۔

۱۵۔تم ڈرتے رہواور ہوشمار ہو جاؤ ادراس کو ہر گز دوست نہ بناؤ جو کہاں ہے محبت نہیں کرتا جس ہےتم محبت کرتے ہو۔

١٦ - پس تم جان لوكه سياد وست سے كيا مراد ہے؟ ا۔ سے دوست سے بجزیاک نفس آ دی کے

۱۸۔اور یونبی جس طرح کہ بےنادر بات ہے کہ

(١) ماخلق الله الا بالحق .منه

كرنے كيا اورا يے كام سے مع كرنے كوتو يہ مخض کیا کرتاہے؟''

۲۔ ٹما گردوں نے جواب دیا'' بیٹک وہ اچھا کرتا ہے کیونکہ وہ اس اللہ کی خدمت کرتا ہے جوکہ بمیشہ برائی کورو کنے کا مطالبہ کرتا ہے جس طرح سے کہ محقیق آ فاب ہیشدا ندھرے کو

دور بھگادینے کے دریے رہتاہے'' سو\_تب يوع نے كہا "اور من تم سے كہنا ہوں

کے مختین اس کے برعکس جب کوئی آ دم کمی اچھے کام کوکرے یاانچھی بات کے تو جوآ دی کسی وسیلہ

ے کداس میں اس نیک کام ہے کوئی انظل بات نه ہواس آ دمی کورو کئے پایاز رکھنے کا ارادہ کرے پس اس کے سوا کچھے اور نہیں کہ وہ شیطان کی

خدمت کرتا ہے بلکه اس کار فیل بنمآ ہے۔

سم۔اس لئے کہ شیطان کس چز کی فکرنہیں رکھتا سوائے ہرنیک مات کورد کئے کے۔

۵\_" مرمن تم ساس وقت كيا كها بون؟ ۲\_ می تم ہے وہی کہتا ہوں جو کہ سلیمان (۱)

نبی اللہ کے قدوس اور دوست نے کہا ہے کہ ہر

ایک ہزارآ دمیوں میں ہے جن کوتم جانتے ہو ایک ہی تمہاراسجا دوست ہوتاہے''

المرتب متى في كها" توكياس حالت مي بم يه

rr:IAUか(1)

٢\_اورجس طرح كدوه يه جابتا بكرتواللدك محبت میں ہر چیز کو چھوڑ دے پس اس پر بھی لازم ہے کہ وہ بھی اس کو خدا کی عبادت کے کئے جھوڑ دینے برراضی ہو۔ m ۔'' گر مجھے بتا کہ جبانیان یمینہیں عانیا کہ وہ اللہ سے کیونکر محبت کرے تو اسے کیونکر معلوم ہوگا كده وائے آپ سے كس طريقه يرمجت كرے۔ سماور ید کیے جانے گا کہ دوسروں سے کس طرح محبت رکھے جبکہ وہ خود اپنے آپ ہے محبت كرنے كاطريقة نبيں جانتا؟ ٥ حق بيب كديدالبة غيرمكن امرب ٦ ۔ پس جبکہ تو اینا کوئی ولی دوست ینے (اس لئے کہ جس کے کوئی دوست ہی نہ ہووہ بڑا فقیر ہے) تو پہلے نہاں کے اچھے نب کود کھ نہاں کے عمدہ خاندان کو' نہای کےاچھے گھرانے کو' نہ اس کے نفیس کیڑوں کو' نہاس کی اچھی صورت کو اور نەاس كى شىرىي باتو ں كوبھى \_ كيونكەتو (اس ونت میں ) آ سائی ہے دعو کا کھا جائے گا۔ ے۔ بلکہ تو دیکھ کہوہ اللہ ہے کیونکرڈ رتا ہےاور مسطرح زمین کی چیزوں کوحقیر سمجھتا ہےاور کیا وه ممیشه نیک کاموں کو کس طرح دوست ر کھتا ہے اور خاص طور پر کیونگروہ اینے جسم کو بڑا جانتا ہے۔ پس (اس دفت ) تجھ پر سیے دلی

دوست كايانامهل موجائے گا(ا)

انسان کی ایسے ہوشیاراور دانا طبیب کو پائے جو سبیبا کہ وہ تیری اصلاح کرنا جا ہتا ہے۔ بماریوں کو پیچا نئا ادران میں دوا کا استعال کرنا سمحتنا ہوای طرح ایسے سیجے دوستوں کا پایا جانا بھی تادر ہوتا ہے جو بیبود کیوں کو جانے اور یہ سجھتے ہوں کہ بیکی کی رہنمائی کس طرح کریں۔ 19 مکراس مقام برایک خرابی ہے اور وہ یہ ہے کہ بہت ہے آ دمیوں کے سے دوست البے ہیں کہ وہ اینے ولی دوست کی بیہود کیوں سے چھٹم ہوٹی کرتے ہیں۔ ۲۰۔ اور کئی دوسر ہان کومعندورر کھتے ہیں ۲۱۔ادربعض اور دنیادی وسیلہ کے ساتھ ان کا بحاؤ کرتے ہیں۔ ۲۲۔اورایسے دلی دوست بھی یائے جاتے ہیں جواو پر بیان شدہ دلی دوستوں سے بدتر ہیں بہ اینے دلی دوستوں کو گناہ کا ارتکاب کرنے کی دعوت ادراس باره میں ان کوید دریتے ہیں اور ان کی آخرت ان کی کمینگی کی مانند ہوگ ۔ ۲۳ تم اس بات سے بچتے رہو کہ ان جیے لوگوں کودلی دوست بناؤ ۔ ۲۴۷۔اس لئے کہ وہ درحقیقت این جان کے رشمناورقاتل ہیں۔ فصل تمبر ۸۲

ا۔'' تیرید کی دوست کواپیا دوست ہونا جاہیے ۔

جوكه خود بھى ويسے بى اصلاح كو تبول كرے

(ب) سورة الحبيب (الحبيب)

إيرست ہوگا۔

فصل تمبر ۸۷

ہے کہ وہ جب تک اس سے کوئی فائدہ و کھا ہےاس کو چلاتار ہتا ہے محرجس وقت اس میں کوئی خمارہ یا یا اے ترک کردیتا ہے۔ ۱۳۔ابیا بی جھ کواینے سے بڑے دلی دوست

۵۱۔ پس تو اس کوان چیزوں میں چھوڑدے جن میں کہ دہ تیرے لئے رکاوٹ ہے اگرتو یہ پسندنہیں کرتاہے کہ تجھ کواللہ کی رحمت برجھوڑ دے (ث)

ا۔'' د نیا کے لئے ٹھوکروں سے تباہی ہے''(ا) ۲۔ مضروری ہے کہ محوری لگیس کیونکہ دنیا گناه میں مقیم ہے۔(۲)

ا کر فرابی ہاں انسان کے لئے جس کے سبب سے معور لگتی ہے۔

٣ ـ انسان كے داسطے بيه اچھا ہے كه وہ اينے گلے میں چکی کا یاٹ اٹھا کرسمندر کی گہرا کی میں ڈوب مرے بانبت اس کے کہ وہ اینے

یر وی کوفھو کر لگائے۔ ۵۔ جبکہ تیری آ نکھ تیرے لئے ٹھوکر ہوتو اے

نکال بھینک' اس کئے کہ یہ تیرے لئے اچھاہے (ت)اذا كان حبيب يقصدان يخرك ( يحيدك ؟ )

عن طريق المستقين (المستقيم) اتركه أن لم تروا يترك رحمة الله منهزا) سورة المنافق.

(۱) متى ۱۹:۸\_۹ (۲) ايوب ۱۹:۵

٨ ـ تو ايك خاص طور برد كيه كه آيا وه الله سے وُرتا اور دنیا کی نضولیات کو تقیر مجھتا ہے۔اور کیاوہ ہمیشہ نیک کاموں میں منہمک رہتا ہے اور اینے جسم کو ا یک خونخواردتمن کی طرح برلاخیال کرتا ہے؟ ۹۔ اور تھھ پریہ واجب نہیں کتو اس جیے دلی کے ساتھ کرناواجب ہے۔ دوست سے بوں محبت کرے کہ بس ای کی ذات میں تیری محبت منحصر رہے کیونکہ تو بٹ

> •ا۔ بلکہاں ہےایی محت رکھجیسی محت کہ اس عطیہ ہے ہونی حابئے جو تحجے اللہ نے بخشا (ب) ہے۔ پس اللہ اس کو بہت بڑی مہر پائی ے خوشما کردے گا(۱)

اا۔ میں تم ہے سیج کہتا ہوں کہ جس مخص نے

کوئی حا دوست بالیا وہ جنت کی ایک خوشی یا گیا۔ بلکہ وہ دوست جنت کی تنجی ہے۔ ۱۲۔ قدابوں نے جواب میں کہا ''لیکن اگر ا تفاق ہے کسی آ دمی کواپیا د لی دوست ملے جو اے معلّم تیرے کہنے پرمنطبق نہ ہو۔ تو اس پر کیا کرنا واجب ہے؟ کیا اس کولازم ہے کہ اس دوست کوچھوڑ دے۔''

۱۳ يئوع نے جواب ديا: "اس مخص يروبي کرناواجب ہے جو کہ ملاح جہاز کے ساتھ کرتا

(ا) منه حق حبيب بيان (بيان حبيب العق؟) (ب) الله بوهاب(١)لا لحنى زبان كنورك عبارت ميم ب کو جنت میں کانابن کر داخل ہو۔ بنبت اس ۱۲۔ پس تو اینے آپ سے ہرایی چیز کو دور

کے کدووزخ میں دوآ محمول والا ہو کر جائے۔ مینیک دے جو تحقیے اللہ کی عبادت سے روکی

٢ ـ اگر تھے تيرا ہاتھ يا ياؤں ٹھوكر لگوائے تو ان ہے جس طرح كرانسان براس چيز كو جواسكى

دونوں کے ساتھ بھی ایبا بی (سلوک) کر اس نگاہ کوردکتی ہے (ب) الگ وال دیتا ہے۔

واسطے کہ تیرے لئے اچھا ہے کہ و آسان کے ملکوت ۱۳۔ اور جبکہ یمؤع نے بیا کہا بطری کو اینے

مل تجایالولا داخل ہوبنبت اس کے کو جہم میں پہلومیں بلایا اور اس سے کہا (٣) جب تیرا

جائے اور تیرے دوباتھ اور یاؤں ہوں۔'' بھائی تیری خطا کرے تو جا اور اس سے صلح

ے۔ تب سمعان موسوم بہ بطرس نے کہا''اے کرلے۔

سید! کیونکرواجب ہے کہ میں یہ کروں؟ حق سہ ۱۴۔ پس جبکہ اس نے صلح کر لی تو خوش ہوجا

ہے کہ میں تو تھوڑے ہی زبانہ میں بالکل کیونکہ تو نے این بھائی کونفع میں یایا۔

۱۵۔اوراگر وہ کم نے کرے تو جااور دو گواہ بلا کر

دست د بابریده بوجاؤل گا۔ ۸۔ یئوع نے جواب دیا: "اے بطری پھربھی اس صلح کر۔

جسمانی حکمت کو نکال بھینک تو حق کو فورا ۱۱۔لیکن اگروہ صلح نہ کریے تو کنیہ کواس کی خبر إياجائے گا۔

9۔اس لئے کہ جو تھے کو تعلیم دیتا ہے۔وہ تیری کا۔پس جب وہ اس ونت بھی سکتے نہ کرے تو آ کھے ہے۔اور جو کام میں تیری کسی چیز میں

کافرسمجھ۔

ضرمت کرتاہے وہ تیرا ہاتھ ہے۔

۱۸۔اورای لئے اس گھر کی حجیت کے نیچے نہ ره جس میں کہوہ رہتاہے۔

ا۔ پس جس وقت کہ ایسی چیزیں گناہ پر

۱۹\_اوراس ميزېرېرگز کھانا نه کھا جس بر که و ه

ابھار نے والی ہوں تو ان کوچھوڑ دے۔

بینصاہے۔

اا۔اس کئے کہ تیرے داسطے یہ اچھا ہے کہ تو

**۲۰** ۔اوراس سے بول مت \_

جنت میں جائل۔نقیر اورتھوڑ ہے عملوں والا ہوکر داخل ہو۔ اس کی ۔نسبت کہ تو بڑے

۲۱ - يهال تك كدا كرتوبيه جان كدوه طلق وقت ا پنا قدم کہاں کہاں رکھتا ہے۔ تو اپناقدم

برے کامول کے ساتھ دوزخ میں جائے بحالیکہ تو حکمت والااورامیر ہے۔

و ہاں ندر کھ'' (۳)متی ۱۵:۱۸ یا۔ ۸ -اے بطرس! تو مجھے بتا که آیا مثلاً فقیرآ دی

ا۔ مرتواس بات سے ڈرتارہ کدایے آپ کو

اس ہے پڑھ کر مجھے۔

۲۔ بلکہ تھے پر یوں کہنا واجب ہے "بطرس! ۹ نبیس اور برگزنبیس بلکہ گرم یانی سے

تواس ہے بڑائی ہوتا۔"

۳۔ بطرس نے جواب میں کہا''مجھ پر کیونگر انسان ہی وہ مہر بانی سے دوست ہوتا ہے۔

واجب ہے کہ میں اس کی اصلاح کروں؟"

ے جس کو کہ تو اپنی ذات کے لئے دوست

ر کھتا ہے کداس سے تیری اصلاح کی جائے۔

۵- بس جیما کرتو جا ہتا ہے کہ تیرے ساتھ

بردباری کا برتاؤ ہو ویسے ہی دوسرول سے میں این بھائی کوئٹی وفعہ معاف کروں؟'' ىرتاۋىكر \_

٢-اب بطرس مجھے ایان اس لئے کہ میں تجھ

ے کی کہتا ہوں کہتو جتنی مرتبایے بھائی کی

مہربائی کے ساتھ اصلاح کرے گاتو اللہ ہے ایک رحمت کو حاصل کرتا رہے گا۔ اور تیرے

الفاظ کھے کھالائیں گے۔

۷۔لیکن اگر تونے اس کوسنگد لی کے ساتھ کیا تو الله كاعدل تجھے تخت كے ساتھ بدلہ لے گاادر

تیراعمل کوئی کھل نہلائے گا۔

(١) سورة العادل .

ان مٹی کی کی ہوئی ہانڈیوں کوجن میں وہ اپنا

کھانا پکاتے ہیں۔ پھروں یا لوہے کے ہتھوڑوں سے دھوتے ہیں۔

۱۰۔ بس ہانڈیاں لوہے سے چور چور ہوجاتی ہیں اور لکڑی کی چیزوں کوآ گ جلادی ہے۔ لیکن

اا۔ پس جبکہ تو اینے بھائی کی اصلاح کر لے تو ۳- تب یموع نے جواب دیا ''ای طریقہ اینے دل سے کہہ''اگراللہ میری مدونہ کرے تو

میں ان سب کاموں سے بدتر کام کرنے والا

ہوں جواس (بھائی)نے آج کئے ہیں۔''

١٦- بطرس نے جواب میں کہا (١) اے معلم!

سار یئوع نے جواب دیا''ای تعداد کے

موافق كرتوايي لئے معافی جا ہتا ہے۔ ساتب بطرس نے کہا:" کیادن میں سات سرتہ؟"

10 يوع نے جواب ديا" ميں فقط سات مرتبهبیں کہتا بلکہتو اس کو ہرروز (۱) سات ستر م تبهعاف کریه

۱۷۔ کیونکہ جو معاف کرتا ہے اسے معافی دی جاتی ہے اور جونز دیک ہوتا ہے۔ وہ نز دیک

بنایا جا تا ہے۔

(۱) متی ۲۲٬۱۲:۱۸ (۱) عفوعصی ذاخیک (عن يخيك) في كل يوم سبع سبعين مرةان عفوة يعفى منا .منه ا ۱۷۔ اس وقت لکھنے والے نے کہا تبا ہی ہے سمجڑے ہوئے عضو کو کاشنے کا حکم دیتا ہے تا کہ

فصلات تمبر ۸۹

ا ـ بطرس نے کہا'' مجھےا ہے بھائی کوتو یہ کرنے

کے لئے کتنی مہلت دینادا جب ہے؟" ۲\_ يوع نے جواب ديا "جس قدر كو اين

لئے مہلت جا ہتا ہے۔

س\_بطرس نے جواب میں کہا''اس بات کو ہر

ایک نہیں سمجھتا کی تو ہم سے بوری وضاحت

کے ساتھ بیان کر''

سمرتب يموع نے جواب ديا'' توايے بھائی

کواس ونت تک مہلت دے جب تک کہ اللہ اسے مہلت دیتار ہے(ا)''

۵ \_ بطرس نے کہا''لوگ اس کوبھی نہ مجمیں گے''

٢ \_ يموع نے جواب ميں كما' اے اس وقت

تک مہلت دے جب تک کہ باز آنے کا

ا کیے آ دمی قاضی نہیں ہوتا اس لئے کہ یہ حق <sup>ک</sup>ے تب بطرس اور باتی شاگر دعم کمین ہوئے

ا کیلے قاضی ہی کو حاصل ہے کہ وہ دوسروں اس کئے کہانہوں نے مرازمبیں مجھی۔

٨ ـ اس وتت يئوع نے كہا '' كاش اگر

۲۳۔ اور قاضی پر واجب ہے کہ وہ مجرم سے تمہارے پاس سجح ادراک ہوتا اورتم بہ جائے

بدلہ لے جیسے کہ باپ اپنے بیٹے کے کی کے خورتم بی گنبگار ہوتو مطلق تمہارے دل میں

(ت) سورة الكريم (ا) الله صبر صبور

سرداروں کے لئے اس واسطے کہ وہ جہم میں وہ سارے بدن کونہ بگاڑ ڈالے'' ا حالمیں گئے''

> ۱۸\_پس یوع نے اس کو سہ کہد کر ملامت کی "اے برنباس التحقیق تو احق ہوگیا ہے اس لئے کرتونے ایسی بات کہی۔

19\_میں تچھ سے بچ کہتا ہوں کہ بدن کے لئے حمام گھوڑ ہے کے داسطے نگام اور کمنٹی کے لئے پتوار کا ہتھا ہر گزاتنا ضروری نہیں جس قدر کے

ملک کے داسطے رئیس کی ضرورت ہے۔

٢٠ يس سبب ساللدنے موى يىۋع يىمونىل

۔ داؤ داور سلیمان اور بہت سے دوسروں کو علم دیا (ب) کہوہ احکام صادر کریں۔

۲۱\_اس کے سوا کچھا درنہیں کہ اللہ نے ان جسے لوگوں کو گناہوں کی تئے گئی کے لئے مکوارعطا کی (۱)''

۲۲ تب اس وقت اس لکھنے والے نے کہا

"معانی اور سزا وی کا تھم کیونکر صادر کرنا

واجب ہے؟"

۲۳۔ یمؤع نے جواب دیا''اے برنیاس ابر وقت رہے''

ہے جواب طلب کر لے۔

(ب) اللّه معطم (١) روميون ١١:٣٠ .

یہ خیال ہی ندآتا کہ تم اپنے دلوں ہے گئمگار پر ۱۵۔ یموع نے کہا''وہ کیابات ہے جس کوتم نِهْبِينِ سمجابِ؟" ١١ ـ تب انہوں نے جواب دیا ''بہت سے ایسے لوگوں کے ملعون ہونے کو جنہوں نے روز ور کھنے کے ساتھ ہی نماز بھی اوا کی۔ اس وقت یوع نے کہا'' میں تم سے کچ کہتا ہوں کہ حقیق بناوٹ کرنے والے مکارآ ومی اور قومیں اللہ کے دوستوں سے بہت زیادہ نماز يره عن اور صدقه وين اورروز ور محتى بيل -۱۸\_گر چونکہ ان کے ایمان ہی نہیں تھا اس لئے انہوں نے توبہ کرنے کی قدرت نہیں یائی 19\_پس اس وقت يوحنانے كما: مم نے جان لیا کہ ایمان کیاہے؟ اللہ سے محبت کرنا'' ما\_ ینوع نے جواب میں کہا'' متحقیق اب مارے فجر کی نماز پڑھنے کاوقت آ گیاہ۔ ۲۱\_تب وہ سب اٹھے اور انہوں نے عسل کیا اور ہارے خدا ہے(ا) دعا ما گی جو کہ ابد تک مبارک ہے' ا پس جبکه نمازختم ہو چکی یئو ع کے شاگر د کے قریب ہیٹے اور یئوع نے اپنا دہن کھول کر

(١) الله الرحمٰن (ب) سورة الاسلا.

مهربانی کو بالکل تکال با بر کرو\_ 9۔اورای لئے میں تم سے صریحاً کہتا ہوں کہ كنهاركواس وتت تك توبرك اور بازآن کی مہلت دینا واجب ہے جب تک کداس کے دم میں دم رہے اور وہ اپنے دانتوں کے یجھے ہے سائس لیتارہ۔ ١٠ ـ كيونكه جارا قديم رحيم (ب) الله اس كو الیی ہی مہلت دیتا ہے۔ ال حقیق الله نے (ت) بینبیں کہا ہے کہ '' بينک ميں گنهگار کواس گھڙي ميں معافی ديتا ہوں جس میں کہ وہ روزہ رکھتا' صدقہ دیتا' اور بدیں سبب وہلعون ہوگئے۔ نماز پر هتااور حج ادا کرتاہے۔'' ١٢۔ اور بيوه بات ہے جس كوبہت سے لوگوں نے ادا کیا ہے بحالیکہ ان پر ہمیشہ ہمیشہ کی لعنت کی گئی ہے۔ ۱۳\_گراللہ نے کہاہے (۱) کہ''جس گھڑی میں کہ گنہگارایے گناہوں پر پشیمان ہوتا ہے (یا ان بر روتا ہے) (میں) اس کے گناہ کو (بھول جاتا ہوں) بس بعد میں اس کو یا دہی نہیں کرتا'' پھریئو ع نے کہا'' کیاتم سمجھے؟'' ۱/ شاگردول نے جواب دیا ''ہم نے بچھ سمهاادر چهبل' (ب) الله صبر قدير والرحمٰن . (ت)

الله غفور. (١) خروج ١٤:١٨

ہوتا ہے جو کر پد کرتا ہے۔ تونے بیے کیوں کہا کہ

(۱)روزوں کےون

(ت)اسلام دين بيان (بيان دين الاسلام ؟)

(تُ) اللَّه احد (ج) اول ماخلق الله رسول اللَّه

٣ ـ اس لئے كرايك فريق نے كہا كـ "يوع

ہی اللہ ہے جود نیا میں آئیا ہے'' میں میں میں افران کا کا '' میں میں

۵۔اور دوسرے فریق نے کہا کہ'' یہ ہر کر نہیں ملک و دالٹہ کامٹا س''

۲۔ اور دوسروں نے کہا کہ:'' پیر بھی نہیں اس اور سام میں میں کہ

لئے کہ اللہ کو بشر سے کوئی مذاہبت ہی نہیں۔

ای وجہ سے وہ جنا نہیں بلکہ تحقیق یوع ناصری اللہ کانبی (ا) ہے۔

ان برى برى نشانيول سے

پیداہواجن کو یتوع نے (نمایاں) کیا تھا۔

۸۔ تب کاہنوں کے سردار پرلازم آیا کدہ ہ قوم کو ت

تسكين دينے كے لئے ايك گاڑى ميں سوار ہو

بحاکیه وه ا پنا کهنو تی لباس پہنے تھااوراللہ کا لَد وس نام'' بِتَاغرامات'' (ب)اس کی پیشانی پرتھا۔

۹\_ اور یونمی حاکم بیلاطس اور هیردوس بھی

ا۔ تب مزبہ میں اس بات کے پیچے تین

نو جیں جمع ہوئیں۔ ہرایک نوج ان میں سے دود دلا کھتلوار بندمردوں کی تھی۔

اا۔ پس میرودس نے ان سے بات کی مگر

انہوں نے سکون نہیں اختیار کیا۔

۱۲۔ پھر حاکم اور کا ہنوں کے سر دار نے یہ کہتے

(۱) اللّه سبحان (ب) اسم عظیم فی بن (بنی) اسرائیل لسان عمران تناغرامات .منه اے اللہ ق نے ایسا کیوں کیا؟

کہتا ہے کہ''تو نے مجھے پانی بھرنے کے لئے

كوں بنايا اور بشم بحرنے كے لئے كوں نه بنايا؟" بلكدو والله كابياً ب

۱۸۔ می تم سے مج کہتا ہوں کہ ہرایک تجربہ

میں واجب ہے کہتم اس کلمہ کے ساتھ قوی

بنو۔ ادر کہو:'' ہزیں نیست کہ اللہ نے ایسا کہا

ے" "جزیں نیت کہ اللہ نے ایما کیا ہے"

ج یں نیست کہ اللہ ایساارا دہ کرتا ہے''

١٩- اس لئے كما كرتو بيكرے كا تو امن ميں

زندگی بسر کرےگا۔''

فصل نمبرا ٩

ا۔اورای زمانہ میں تمام یہودیہ کے اندرایک بڑی بے چینی یوع کی وجہ سے پیدا ہوگئ۔

۲۔ کیونکدرو مانی سیابیوں نے شیطان کی کارفر مائی

ے عبرانیوں کو یہ کہہ کر مجڑ کا دیا کہ'' یموع ہی اللہ

ہجو کدان کی فجر گمری کرنے آیا ہے۔ معمد ماہ ماہ سے معمد ماہ ماہ

سراس بات کے سبب سے بڑا فقنہ ہر یا ہوا۔ یہاں تک کرکل یہودیہ جالیس دن (۱) کی

مدت تک سلی بند ہوگئ ۔ باپ کے مقابلہ پر بیٹا

اور بھائی کے مقابلہ پر بھائی گھڑا ہوا۔

(۱) سورة انقفت اكبر ( اكبر الفتن ) (۱)روزوں كـدن

ہوئے کلام کیا کہ: بھائیو! تحقیق پیفتنہ شیطان سے پس جبکہ بیدن گذر گئے ہو ع اردن کے زندہ ہےاورہمیں داجب ہے کہاس کے پاس سمایت اس کوان لوگوں میں ہے ایک نے جا کراس سے دریافت کریں کروہ اپنی بابت حکی لیا جو اس بات پر ایمان رکھتے تھے کہ اس کی بات کےموافق ایمان لائیں۔ ۵۔ پس وہ ای جگہ جگھ سے بڑی خوتی کے انہوں نے اپنے ہتھیاراُ تارڈ الے اور بیہ کہتے ۔ ۲۔اور جس وقت وہ شہر میں پہنچا سارے شہر کو ہوئے ایک دوسرے سے مللے کے کہ کہ کرسر پراٹھالیا کہ "الوہارامعبودا تاہے ا ہے اور شکیم اس کی پیٹوائی کو تیار ہو جا!'' ے۔ اور ان ہے بیان کیا کہ دہ ینوع کو دریائے اردن کے پاس د کھآ باہے۔ ۸۔تبشیرے ہرایک چھوٹااور بڑانکلاتا کہوہ کے لئے بڑے بڑے انعام پیش کئے جو کہ و یہاں تک کہ شہر خالی ہو گیا کیونکہ عورتوں نے اینے بچوں کو گود میں اٹھالیا اور یہ مجھول گئیں کہانے ماتھ کچھ مامان کھانے کالیں •ا۔ پس جبکہ اس بات کاعلم حاکم ادر کا ہنوں ا ۔ پس ای زماند میں ہم سب اور یمؤع سینا کے سردار کو ہوا وہ دونوں سوار ہوکر نکلے اور کے پہاڑ پر یاک فرشتہ کے کہنے بڑمل کرنے انہوں نے ایک قاصد ہیرودس کے پاس بھیجا اا\_تب و ه بھی سوار ہو کر نکلا تا کہ قوم کا ہنگامہ شنڈ ا كرنے كے لئے يوع سے ملاقات كرے۔ ۱۳۔ پس ان سمھوں نے دو دن یموع کوار دن کے پاس صحرامی تلاش کیا۔

ے کام نے بھڑ کایا ہے۔ اس لئے کہ یمؤع دریا کے قریب آیا تا کداور علیم کو حائے۔ کوئی شہادت پیش کرے ادر یہ کہ ہم اس پر موع بی اللہ ہے۔ ١٣- تب اس بات ان كا جوش فرو موا ادر ساته جلايا كه: "حقيق ماراالله آياب" ''يِهائي! مجھےمعاف کرو'' ۱۳ پس اس دن میں ہر ایک نے یہ نیت باندھ لی کدوہ یوع برای کے مواثق ایمان لائے گاجو کہ یبؤع کیے گا۔ 10۔اور حاکم اور کا ہنوں کے مردارنے اس مخص سے بنوع کو دیکھیں۔ آ وے اوران کونبر دے کہ یسؤع کہاں ہے۔ کی وجہ ہے گئے۔ ٢- اور وہال يموع نے مع اينے شاكردول کے جاکیس دنوں کو محفوظ بنایا (۲)

(ت) سورة النصار (٢) شايد بيم ادب كروز عد كير ترج)

فصل نمبر٩٣

فصل نمبر<sup>4</sup>

ا۔اس دقت یمؤع نے اپنا ہاتھ چپ رہنے کا

اشارہ کرنے کےطور پراٹھایا۔

۲۔ اور کہاای میں کوئی شک نہیں ہے کہتم اے

ا سرائلیو بوی گرابی میں بڑگے ہو۔اس لئے کہ تم نے مجھ کو خدا کہا ہے بحالیکہ میں انسان ہوں۔

، سے اور میں اس بات کی وجہ سے ڈرتا ہوں کہ

الله مقدس شمر برکوئی ویا نازل کردے (اور)اس

کوغیر ملک والوں کے حوالہ کردے ( تا کہ) دہ مصر دروی دروں نام خورجش کر

اے(اپنا)غلام بنانے کی خواہش کریں۔

۳۔جسشیطان نےتم کواں بات کے ساتھ فریب دیاہے اس پر ہزار لعنتیں کی گئی ہیں؟

تریب دیاہے ہی پر ہرار میں میں ہیں. ۵۔اور جس وقت یعوع نے سے بات کہی اس

نے اپنے چېره په دو ہتٹر مارا۔

۲۔ پس اس کے بعد ہی بڑی فریا دوزاری پیدا ہوگئ۔ یہاں تک کہ کی نے وہ بات نہیں تی

جو کہ یوع نے کہی۔

ے۔ تب ای ہے اس نے دوسری دفعہ اپناہاتھ میں جس کے سام ایک

چپ رہنے کا اشارہ کرنے کے لئے بلند کیا۔ ۸۔ اور جب قوم کا رونا دھونا رکا تو اس نے

(۱) سورة الا قرار

۱۳۔ اور تیسرے دن اسکو دو پہر کے وقت پایا جبکہ وہ اور اس کے شاگر د نماز کے لئے وضو کررہے

تھے۔ کتاب مولٰ (کی ہدایت) کے مطابق۔

١٠٠ تب يئوع بريثان موا- جبكه اس نے

بڑی بھاری بھیٹر کو دیکھا جس نے کہ لوگوں مصری میں میں میں میں

ے زمین کوؤ ھانپ لیا تھا۔

10۔ اور اس نے اپنے شاگردوں سے کہا۔

''شاید که شیطان نے یہودیه میں کوئی فتنہ برپا ۔

کرادیاہے۔ ۱۷۔الله شیطان ہےاس غلیہ اور طاقت کوچھین

۱۰ جہند سیطان کو گنہگاروں پر حاصل ہے'' لے جو شیطان کو گنہگاروں پر حاصل ہے''

ے ا۔ جبکہ یسؤع نے یہ کہاوہ عام خلقت کے

قریب گیا۔

۱۸\_پس جس وقت ان لوگوں نے یمؤع کو پہچانا وہ چلانے لگے: ''اے ہمارے اللہ! تو

خوب آیا"۔ ادر اسکو بحدہ کرنے گے جیسے کہ

الله کو تجده کرتے ہیں۔

19۔ تب یموع نے ایک <del>ضن</del>ڈا سانس لیا اور کہا:

''اے پاگلو! تم میرے پاس سے دور ہوجاؤ۔ اس لئے کہ میں ڈرتا ہوں کہ زمین اینا منہ

کھولے اور مجھ کو اور تم سب کو تمہارے

نالبنديده كلام كى وجهة ونگل جائے!''

۲۰۔اس لئے قوم ڈرگنی ادروہ رونے گئی۔

دو باره کبا:

9 - میں آسان کے سامنے گوائی دیتا ہوں اور

تمام چیزیں جوز مین پر ہیں ان کو گواہ بنا تا ہوں

كر محقیق می ان سب (باتوں) سے بری ہوں جو کہتم نے کہیں۔

١٠- اس لئے من ایک آدی ایک انسانی فنا

کے ساتھ ہاتیں کرتے میں۔ مونے والی عورت سے بیدا ہوا ہوں اور اللہ

۱۱۔ تب یموع تعظیم کے ساتھ کابن کے کے علم کا نشانہ ہوں (۱) تمام دیگرآ دمیوں کی مانند کھانے اورسونے کی تکابف سہنے والا ہوں

اورس دی اور گرمی کی آفت (انگیز کرتا ہوں)

اا۔ای لئے (ب) جس ونت اللہ آئے گا (ت)

تا که (وه کلوق) محاکمه کرے (اس وقت) میرا

کلام مثل ایک کاشنے والی تلوار کے ہوگا جو ہرا ہے۔ تخص کو چیر ڈالے گا کہ وہ ایمان رکھتا ہو کہ میں

( يىوع) انسان سے زيادہ برا ہوں۔

١١ اور جن كو يموع نے يدكما اس نے

سواروں کا ایک دستہ دیکھا بس وہ اس ہے

جان گیا کہ والی مع میرودی اور کا ہنوں کے

سردارکے آرہے ہیں۔

١٣ ـ تب يوع نے كہا: "شايد كه رجمي ماكل ای ہو گئے ہیں''

(١) حكم الله (ب) قال عيسي اذا حكم الله يوم القيم

فاذا كلامنا مثل سيفر تقنيع (سيف يقطع) لمن يعتقد انا قضلاعلى الناس .منه (ت) الله حكيم .

۱۳ ـ پس جبکه والی ( حاکم ) ہیرودی اور کا ہنوں

کے سردارسمیت و ہاں پہنچا۔ بیسب سوار بوں ے اُتر کریبادہ ہوگئے۔

10\_اور یموع کے گردا حاطہ کرلیا۔ یہاں تک

کہ فوج کے جوان عام لوگوں کو ہٹانے پر قاور

نه ہوئے جو کہ یہ جائے تھے کہ یوع کو کائن

نزدېکآ باتگر بهاراده کرتا تفا که پيۇع کوسحده

کا۔ پس یموع نے او کچی آ واز سے کہا۔ '' خبر دار! اے اللہ حی (ٹ) کے کا بهن تو کیا کررہاہے؟ خدا کا گناہ نہ کر۔

١٨- كابن نے جواب ميں كها: ' د حقيق يبوديه تیری نشانیوں اور تعلیم کے سبب سے بے چین

ہوتی ہے۔وہ سبآ دمی کط طور سے کہدرے ہیں کہتو ہی خدا ہے ۔ پس میں توم کی وجہ ہے مجبورہوا کہرو مانی حاکم اور ہادشاہ ہمرودی کے

ساتھ پہاں تک آؤں۔ 19۔ پس ہم اینے تہ دل سے تھے سے امید کرتے ہیں کہ تو اس فتنہ کو جو تیرے ہی سب

ے بریاہوا بفر وکرنے برراضی ہوگا۔ ۲۰۔اس کئے کہ ایک فرنق کہتا ہے کہتو ہی اللہ

ہے اور دوسرا (یہ کہتا ہے) کہتو اللہ کا بیٹا ہے

(ث) باللّه حي.

تصل نميره و

میری جان اس کے حضور میں استادہ ہوگی۔ اے کابن تونے فی الواقع اس بات کو کہہ کر جو كيون كى برى خطاكى بـ س۔ اللہ اس مقدس شہر یہ مہربانی فرمائے (ٹ) تا کہاس پر کوئی بڑی آفت اس گناہ کی وجہ ہے نہا ئے۔ ۵۔ تب اس وقت کا بن نے کیا: ''اللہ ہم کو معاف کرے اور تو بھی ہارے لئے دعا کر'' ۲۔ پھر جاتم اور ہیرودی نے کہا: ''اےسید! بے ثک یہ غیرممکن ہے کہ کوئی وہ کام کرے جس کو کہ تو کرتا ہے۔ پس اس لئے ہم نہیں مجھتے کیو کیا کہتاہے'' ے\_یئوع نے جواب میں کہا کہ' بحقیق جو کچھ تو کہتا ہے۔ بے ٹک اللہ انسان کے ساتھ نیکی کرتا ہے جیبا کہ شیطان بدی کرتا ہے۔ ۸۔اس لئے کہانسان ایک دوکان کے مثل ہے جو محص اس میں اپن مرصی سے داخل ہوتا ہے وہی

اس کےا ندر کام اور خرید وفروخت کرتاہے۔ 9 \_مگراے جاکم تو مجھے بتا کہ اور اے یا دشاہ تو بھی کہتم دونوں بیاس لئے کہتے ہو کہتم ہماری شریعت ہے ناواقف ہو۔ کیونکہ اگرتم دونوں ہمارے خدا (ا) کا عہد دیمان (ا) پڑ ہو گے تو دیکھوگئے کہمویٰ نے اپنی لاکھی کے ذریعہ دریا (کے یانی) کوخون ہے اور غبار کو جوگ ہے اور (۱) بلا علم ' فرعون و غوق ذكو 'منه(۱) څروج ك

اورایک اورفریق (کہتاہے) کرتونی ہے' الا يوع في في جواب من كبا: "اورا ي كابنول كے سر دارتونے بى كيول نبيس فقند كوفروكيا؟ ۲۲ \_ کیاتو بھی دیوانہ ہو گیا؟ ۲۳۔ کیا نبوتیں اور اللہ کی شریعتیں ملمامیٹ ہوگئیں۔اے بدبخت میہودیہ جس کو

كه شيطان نے مراه كردياہے"؟

ا۔ اور جبکہ یسوع نے بہ کہا وہ لوٹا اور (دوبارہ) کہا'' بے شک میں آ سان کے سامنے گوائی دیتا ہوں اور ہرایک زمین بررہنے والے کو گواہ بناتا ہوں کہ حقیق میں ان سب ہاتوں سے بے تعلق ہوں جولوگوں نے میری نسبت کھی ہیں کہ میں (يئوع)انسان سے بڑھ کر ہوں۔ ۲۔ اس لئے کہ میں ایک انبان ایک عورت

(کے بطن) سے بیدا ہوا ہوں اور اللہ کے حکم کا نثانہ ہوں (ب)مثل تمام دیگر آ دمیوں کے زندگی بسر کرتا ہوں عام تکلیفوں کا نشانہ بن کر۔ ۳ متم ہےاللہ کی جان کی (ت ) وہ اللہ کہ

(١) سورة المومنين (ب) اللَّهُ تُحكيم (ت) اللَّهُ حي '

ا بدل دیا۔

فصل نمبر9۵

ارش کوطوفان سےاورروشی کواندھرے ہے جوکہ مارے اللہ (ب) قدیر رحیم ابد تک مارك كوبين جانية ..

فصل تمبر 90

ا۔ اور ای بنا بر حاکم اور کائن اور بادشاہ نے

يئوع سے منت كى كدوه كى او فجى جكدير چرھكر توم سے باتس کرے۔ان کوسکین دیے کیلئے۔

۲۔ اس وقت یسوع ان مارہ پھروں میں ہے

ایک پھر پر چرھا۔جن کی بابت یشوع نے مارہ

قبیلوں کو انہیں اردن کے وسط سے لیے لینے کا تب حکم دیا تھا جبکہ اسرائیل کو وہاں سے بغیراس

کے عبور کرایا تھا کہ ان کی جو تیاں تر ہوں (۱)

ساراور بلندآ وازے کہا:"مفردری ہے کہ مارا

کا بن ایک اونجی جگہ پر چڑھے۔ جہاں ہے کہ وہ میری بات کی درتی جتانے کا موقع ہائے''

ہم۔تباس سے کا ہن بھی وہیں چڑھ گیا۔

۵۔ پس مینوع نے اتنی صفائی کے ساتھ کہ ہر

ایک اس کے سننے پر قادر ہو۔ اس سے کہا '' حقیق زندہ خدا (۱) کے عہد (۲) اور اس

کے پیان میں لکھا ہے کہ جارے اللہ کی کوئی

(ب) اللُّه قديم على كل شي والرحمن (ت) سورة لالله الاالله . ﴿) الله حي "

1:19次(t)A:1でか(1)

۱۰ مصر کی زمین برمینڈک اور ٹڈیاں جیجیں يس زيين وْ هاني كَيْ اور بِبلونتوں كو مار دُ الا اور دریا کو بهاژاوراس میں فرعون کوڈ و بایا۔

اا۔ بحاکہ میں نے اس میں سے کوئی چرنہیں کی۔

ا۔اور ہر مخص اقر ارکرتا ہے کہ مویٰ اس دقت

اس كسوا كهاوزيس كرايك مرده آدى بـ

الداوريشوع في سورج كوروك ديا\_ (٢) اور

اردن (کے دریا) کو بھاڑا۔ درحالیکہ بید دونوں کام

ا سے بی کدمی نے ان کواب مکنیس کیا ہے۔

۱۳۔ اور ہر تخص تنلیم کرتا ہے کہ یمؤ ع اس

وتت جزیں نیست کہ ایک مروہ آ دمی ہے۔

1a۔ اور الیاس نے بظاہر آ سان سے آ گ

اتاری (۳) اور بینها تارا (۴) اور په دونول کام ایے ہیں کہ میں نے ان کوئییں کیا۔

۱۷۔ ادر ہر مخص اقر ار کرتا ہے کہ الیاس بیٹک

ا آ دمی ہے۔ الے بہت ہے دوسروں نے نبیوں ' ماک

لوگوں اور اللہ کے دوستوں میں ہے اللہ کی

قوت کے وسلہ ہے ایسے کام کئے کدان کی کنہُ

کو ایسے لوگوں کی عقلیں ہرگز نہیں پہنچیں

(۲) ليثوع' ۱۰:۱۰ يما(٣) اسلاطين ۸:۸ ۴۸ ۳۹ ۳ (۸)

اسلاطین ۱۸:۱۸\_

ابتدانیں (ب)اورنداس کی انتہاہوگی (ت) نے ایبابی کہاہے۔

١٣ \_ يوع في كها: "وبالكها مواب كر محقق الله كوكوئى حاجت نبين اس لئے ندوہ كھاتا ہے ندسوتا

2- تب يسوع نے كبار و تحقيق و بال ككھا ب بورندا كوكولى نقص ماصل ہوتا ب (ش) سما۔ کامن نے کہا:'' بے شک و ہاریا ہی ہے'

10 ينوع نے كما" والكها موا ب كر تحقيق ماراالله برجگه ين باوريدكاس كسواكولى معبود نبیں (۱) جو کہ إمارة ہاور شفاديتا ہے

اورسب جو پھھ کہ جا ہتاہے کرتاہے(۱)"

١٦- كابن نے كہا" ايسابى لكھا كياہے" ا تبال ونت يئو ع نے اپند دونوں ہاتھ

ا ٹھائے اور کہا''اے رب ہمارے معبود (ب) یمی میرا وہ ایمان ہےجسکو کہ میں تیرے دربار

عدالت میں ہرائ تخص پر شاید بتا کرلاؤ نگا جو کہ

ال كے خلاف ايمان ركھتائے" ۱۸\_ پھر و ہ قوم کی طرف متوجہ ہوا اور کہا''تم لوگ تو به کرو \_ کیونکه تم اینی خطا کواس تمام بات

سے پہچانتے ہو۔جس کو کہ کائن نے کہا ہے كه وه بيشك ابدتك الله كعبد موى كى كماب

میں لکھی ہوئی ہے۔ ١٩- پس تحقيق مي ايك دكهائي ديخ والا آدى

اورمنی کا بتلا ہوں جوز مین پر چاتا اور تمام دیگر (ش)اللَّه غني . (يوشع نبي (١)قال عيسم لاغيراله الا اله نا.منه (ب) الله سلطان (١)استشنا ٣٩:٣٢ اليخامدمه إيارك عى بتلاكرناب رانظ مرب ترجمب مترجم

٢ ـ كا بن في جواب من كها:" ب شك و إل ایبائیلکھائے'

کہ بے ٹک ہارے قدیراللہ(ٹ)نے فقط اینے حکم ہی ہے (ج) (۳) کل چیز وں کو پیدا

٨- كا بمن نے جواب من كہا كد: "ب شك وہ ایسائی ہے''

٩- تب يوع ن كها: "وبالكعابوابك بے شک اللہ دیکھانہیں جاتا (د)اور د وانسان

کی عقل سے پوشیدہ ہے (ز) اس لئے کہ وہ

جممنبیں رکھتا (ر)اورمرکپنہیں نہ متغیر ہوتا ے(ز)''

۱۰۔ پس کا بن نے کہا'' بے شک وہ ایہا ہی

ہے۔ فی الحقیقت''

اا- تب ينوع نے كہا: '' و ہاں لكھا ہواہ كه كيونكه

آ سانوں کا آ سان اس کی سائی نہیں رکھتا ( م ) اس الے كەجارامعبودغيرمحدودے(س)"

١٢- كابن نے كہا "اے يوع سلمان نبي

(ب) اللَّه قدير (ت) اللَّه باق(ث) اللَّه جلق (ج) خلق اللَّه كل شي في كلام واحد منه (د) الله لاتدركه الا بهادرن الله حقى (د)لابدن له رز الايخاف الله (س)

الله عظيم (٣) زبور ٢:٣٣

فصل نمبر ۹۲

آ دمیوں کی طرح فنا ہونے والا ہے۔

المراور ید کرمیری ایک ابتدائقی اور میرے نسل سے ہوں اور اللہ سے ڈرتا اور بی

لئے ایک انتہا ہوگی اور تحقیق میں قدرت نہیں۔ درخواست کرتا ہوں کہ بندگی اور عزت خدا

رکھتا کہایک کمھی کوبھی از سرنو پیدا کروں''

نے تیری خطا کی پس تو ہم پر رحم کر ( ث )

۲۲۔ اوران میں سے ہرایک نے یوع سے

منت کی کہوہ مقدس شہر کے امن کے لئے دعا

کرے تاکہ اللہ کہیں اسے اپنے غضب میں نہ

ر کھیل دے کہ قومیں اس کو یا مال کردیں (ج) ۲۳\_ تب يئوع نے اپنے دونوں ہاتھا ٹھائے

اور مقدس شہر کے واسطے اور خدا کی قوم کے

لئے دعا کی درحالیکہ ہرایک چلا کر کہدر ہاتھا۔

"اييابي ہو۔ آمين -"

ا۔ اور جس وقت دعاختم ہو چکی کائن نے بلند میں کرتو ضرور نی اوراللہ کا قدوس ہے۔

ہم پرواجب ہے کہ ہم جانیں تو کون ہے این اسرائیل کے نام سے بدامید کرتا ہوں کہ تو

قوم کی تسکین کے لئے۔"

٢\_ يوع نے جواب ديا: " مِن يوع مريم كا كيفيت سے آئے گا؟" (ت) الله سلطان (ث) استغفر الله

(ج) الله قهار (ح) سورة المبشر

بیٹا ہوں (۱) ایک مرے ہوئے آ دمی داؤد کی

کے سواا در کسی کونے دی جائے ۔''

۲۱\_اس وقت قوم نے روتے ہوئے شور مجایا سے کائن نے جواب میں کہا۔ "مویل کی اورکہا''اے رب ہمارے اللہ (ت) تحقیق ہم کتاب میں پیکھا ہوا ہے کہ ہمارا اللہ عنقریب

ہارے لئے مُستا (ب) کو بھیجے گا جو کہ ہمیں

اللہ کے ارادہ کی خبر دینے آئے گا اور دنیا کے لئے اللہ کی رحمت لائے گا۔

س\_ای لئے ہم جھے امید کرتے ہیں کہ تو ہمیں بتا کہ آیا تو ہی وہ اللہ کامِسَیّا (ت) ہے

جس کے ہم منتظر ہیں؟''

۵\_ يموع نے جواب ديا 'حق بيہ ہے كم الله نے ایبا ہی وعدہ کیا ہے۔ مگر میں وہ نہیں

ہوں۔اس لئے کہ وہ مجھ سے پہلے پیدا کیا گیا ہاورمیرے بعدا ئے گا(ا)

۲۔ کابن نے جواب میں کہا'' ہم تیری باتوں

اور تیری نثانیوں ہے بہرحال میاعتقاد کرتے

آواز ہے کہا۔''اے بیئوع تھبر جااس لئے کہ ۷۔اس لئے میں تجھ ہے تمام بیود بیادر (بی)

ہمیں اللہ کے واسطے یہ بتادے کہ مِسّیا حمل

(١) قبال عيسسيٰ بن مويع (ب) الله موسل دوسل

رسول (۱) يومناا: ۱۵ـ

٨\_ يموع نے جواب ديا۔ اس الله كى جان ١٥ اور جواس كے كلام ير ايمان لائے كا وه

ا۔اور باوجوداس کے کہ میں اس کی جوتی کا تمہ کھولنے کا بھی مسحق نہیں ہوں (۱) میں نے اللہ کی طرف ہے نعمت اور رحمت کے طور یر بہ (رتبہ) حاصل کیا ہے کہ اسکودیکھوں''

۲۔ تب اس وقت کائن نے حاکم اور بادشاہ سمیت به کہتے ہوئے جواب دیا کہ: "اے

ينوع الله كے قد وس تواہيے ول كو پريشان نه

کراس لئے کہ یہ فتنہ ہارے زمانہ میں دوسری دفعه پيدانه بوگا۔

۳۔ اس کئے کہ ہم عنقریب مقدس رو مانی شیوخ کوایک بادشاہی تھم صادر کرنے کے لئے لکھ وس کے کہاب ہے بعد کوئی آ دی

تخفي الله بإالله كابمثانه كيخ

س. تب اس وقت يئوع نے كها (ب) محقيق تمہارا کلام محود کوسل نہیں دیتا۔اس کئے کہ ایک

ابیاا ندهیرا آنے دالا ہے جس میں کہتم روتنی

کی امید ہی کما کرو گئے۔

۵ محرمیری تملی اس رسول کے آنے میں ہے جو کہ میرے بارہ میں ہر جھوٹے خیال کو محو

راع سورة معمد رسول الله (١) زيورا: ٤ ( ـ ) قال

عيسني صفياتنا جنة وسول الله لانه اذجاء في اله يا يرقع انتقاء

وأطرمن ال 1 أالدنيا لفارديته يطبط جمع للدينا . ضه

(ث) کو قتم ہے جس کے حضور میں میری جان مارک ہوگا۔ استاده ہوگی که درحقیقت میں ده مئیا نہیں ہوں جس کا کرتمام زین کے قبیلے انظار کرتے ہیں جیا کاللہ نے ہارے باب ابراہیم سے یہ کہہ كروعده كياب كديدي تيرى بي سل عزين کے کل قبائل کو ہر کت دوں گا'' 9 مِكْرِ جِبِ الله مِحْهِ كُودِ نيا ہے اٹھائے گا تپ

> شیطان دوسری دفعه ملعون فتنه کو پھر یوں اٹھائے گا کہ غیرمتقی کو یہ اعتقاد کرنے برآ مادہ

بنائے گا کہ میں ( یموع ) اللہ ہوں یا اللہ کا بیٹا ۱۰\_پس اس کے سب سے میرا کلام اور میر می

تعلیم نجس ہوجائے گی۔ یہاں تک کے قریب

قریب تیں مومن بھی ہاتی ندر ہیں گے۔ اا۔ اس دقت اللہ دنیا پر رحم کرے گا اور اینے

اس رسول کو بھیجے گا کہ اس کے لئے سب چزس پیدا کی ہیں۔

الدوہ بی کہ جنوب سے قوت کے ساتھ آئے

گا (ج) ادر بنوں اور بنوں کی یوجا کرنے والول كوبلاك كرے گا۔

۱۳۔ ادر شیطان ہے اس کی دہ حکومت چھین

لےگا۔جواسےانسانوں پرحاصل ہے۔

سما\_ادرو ہان لوگوں کی نحات کے لئے جواس

برایمان لائمیں گے اللّٰہ کی رحمت لائے گا۔

(ت) بالله حي (ج) لسان لا تن لو دابليس (٢) پيراس (٨:٢٢)

فصل نمبر ٩٥

کردے گا۔ اور اس کا دین مجھلے اور تمام دنیا۔ ۱۲۔ ای لئے میں تم ہے کہتا ہوں (۱) کہ تحقیق دنیا میشہ سے نبوں کی تو بین کرتی رہی ہے اور اس نے حجوثوں كودوست ركھا ہے جبيها كه شيع اورارميا (1) کے زمانہ میں مشاہرہ کیا جاتا ہے اس لئے کہ جس اہے ہم جنس ہی کو پیند کرتا ہے (ب)

۱۳۔ تب اس وقت کا بمن نے کہا'' ہُسَیّا کا نام

کیار کھا جائے گااور و و کیا نشانی ہے جواس کے آنے (ت) کا اعلان کرے گی؟"

۱۳ مینوع نے جواب دیا' (مُسَیّا (ث) کانام عجیب ہے اس لئے کہ اللہ نے جس وقت اس

کی ذات کو بیدا کیااوراہےآ سانی روشیٰ میں رکھا خود ہی اس کا نام بھی رکھا ہے۔

10۔اللہ نے کہا''اے محمہ (ج) تو صر کراس لئے کہ میں تیرے ہی لئے (ح) جنت اور دنیا اور مخلو قات کی بڑی بھاری بھیٹر جس کو کہ کچھے بخشوں گا پیدا کرنے کاارادہ رکھتا ہوں (خ)

یہاں تک کہ جو تھے برکت دے گا وہ ممارک ہوگااور جوتجھ پرلعنت کرے گاو ہلعون ہوگا۔

١٦\_ اور جس ونت ميں تجھ کو د نیا ميں جھيجوں گا (١) والي نبي آدم (ب) الجنس مع الجنس .منه (ت) جآنت طَائفة من اليهو دعيسني يسيا لون عن اسسم النبي المِذي يبَعثُ في آخر الزمان فقال

عيمسي ان الله تعالى خلق النبي في أخر الزمان ووضَّعَه 'في قنديل من نور وسماَّه مُحمد اقال يا مُحمد اصبر لا جَلَّكَ خَلْقاً كثيرا وهبت لكُّ كله فمن رضى منك فانا راض منه ويبغضك فانا بري منه فاذاار سلت يفرق كلامك على

الكلام وشريعتك باق الى ابدالآبرين (ث) ربول (ج) محمد (ح) الله محب ووهاب (خ) الله خالق (ح) الله مرسل .(١)ارمياه ١٨:٢ اـ میں عام ہوجائے گا کیونکہ اللہ نے ہمارے باب ابراہیم سے بوں ہی دعدہ کیا ہے۔ ٧- اور جو چيز مجھ كوتى لى دى يى ب د و يەب كداس

رسول کے دین (ت) کی کوئی حدثیں اس لئے كەلىنداس كودرست دىحفو ظەر كھے گا ( ث )''

۷۔ کا بن نے جواب میں کہا: '' کیا رسول اللہ (ج) کے آنے کے بعداور رسول بھی آئیں مے؟''

٨\_ يوع نے جواب ديا: "اس كے بعد خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے سیچے نبی کوئی نہیں ا تنس کے۔

9 ۔ مگر حمو ٹے نبیوں کی ایک بڑی بھاری تعداد آئے گی۔اور یمی بات ہے جوکہ مجھے ریج ویں ہے۔اس کے کہ شیطان ان کو عادل اللہ (ح) کے علم سے بھڑ کائے گا۔ پس وہ میری انجیل کے

روے کے بردے میں تھیں گے۔''

حکم ہے ہو؟"

۱۰۔ ہیرودس نے جواب میں کہا۔ یہ کیونکر ہوسکتا ہے کہ ان کا فروں کا آنا عادل خدا کے

االيو عينے جواب ديا" بيربات انصاف ہي میں سے ہے کہ جو خص اپن نجات کے لئے حق یر ایمان نہ لائے وہ این لعنت کے لئے اجھوٹے پرایمان لائے۔

(ت) دين رسول الله ابدو لانه تعالى يحفظ دينه منه (ث) الله حافظ (ج) رسول الله خاتم الا نبياء ' (ح) حكم الله عادل .

ہوسکتی ہے۔

(۱) يوحنان ۱۳۵۵ سا

(ذ) الله مرسل (ر) رسول الله (ذ) يا محمد

(س) سورة الطاعم (الطعام؟)

اا۔ تب وہ سب گھاس پر بچاس بچاس ادر۔ ۲۱۔ پس جبکہ یئوع نے ان کا ایمان دیکھا تو ان کوشاگر دینالیا به

عاليس عاليس بيره كئے۔

١٢\_اس وقت يوع نے كبان الله كے تكم سے (١)

۱۳۔ادرروئی کولیے کرالٹد ہے دعا کی پھرروئی

نے اے مجمع کے حوالہ کما۔

۱۳۔ اور ایبا بی دونوں چھوٹی مجھلیوں کے اس نے بہتر (نے شاگردوں) کو مع بارہ

اساتھ کیا۔

۵ا۔ پس سب لوگوں نے کھالیا اور آسودہ ۲۔اوراس کے بعد کہ وہ ایک پھر پر بیٹھ گیا۔

ہو گئے۔

ان ہے بارہ ٹو کریاں بھر گئیں۔

ہوئے اپنی دونوں آئھوں پر رکھا کہ''آیامیں ہے دھز کتا ہے۔

عا گتا ہوں یا خواب دیک*ھد ہاہو*ں؟''

۱۸ اور وه سب کال ایک گفته تک اس بهت بزرگی برغیرت رکھنے والا ہے اور و ه اسرائیل کو

بری نشانی (دیکھنے) کے سبب سے ایسے رہے ایک عاشق کی مانند پیار کرتا ہے۔

جے کدوہ ماگل ہوگئے ہیں۔

اورانہیں واپس کر دیا۔

حچفوزیں۔

(١)ماذن لله(٢)لوقا٠١٠

کوتو ژکر اے ٹاگردوں کو دیا اور ٹاگردوں ا۔اور جبکہ یئوع اردن کے پاس ہی''تیرو''

کے بیابان (۱) میں ایک کھوہ کے اندر تنہا ہوا۔

( يبلي شا كردول ) كاين بالايا-

انہیں اینے پہلومیں بٹھایا اور ٹھنڈا سائس لے

١٦ ـ اس وقت يوع في خي كهاكد " باقى جي كرو" كرايي زبان كهولى اوركباد " تحقيق آج بم في

تب شاگرووں نے ان کلروں کوجمع کیا۔ پس میبودیدادر (بنی) اسرائیل میں ایک بہت برا

گناہ دیکھا ہے اور وہ ایبا گناہ ہے کہ اس کی ا۔ اس وقت ہرایک نے اپنا ہاتھ میہ کہتے وجے میرادل میرے سید میں خدا کے خوف

س\_ می تم سے بچ کہتا ہوں کہ تحقیق اللہ این

س\_اورتم جانے ہو کہ جب کوئی جوان کسی ایسی

ا۔ پھراس کے بعد یموع نے اللہ کاشکرادا کیا عورت پر فریفتہ ہوجواس کو پسند نہ کرتی ہو بلکہ دوسرے سے محبت رکھتی ہوتو اس جوان کا کینہ

۲۰\_مگر بہتر مرد دں نے (۲) بیرجا ہا کہ اس کونہ مجھڑ کتا ہے اور وہ اپنے شر کیک کوئل کر دیتا ہے۔

(١) مسور مة الغيرة الله (ب) الله غيورُو محب (١) اصل

ابطال ننخ كعمارت بهم ي

تھم دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذریح کردے تا کہ (یوں) اس ناواجب مجت کوفل کرے جواس کے دل میں ہے اور بید و امرتھا کہ ابراہیم نے اس کوکیا ہوتا اگر چھری کاٹ کرتی ۔

اا۔اور داؤ و نے ابتالوم سے تخت محبت کی اس لئے اللہ نے و تیل دی کہ بیٹا باپ پر بعناوت کرے۔ تب وہ اپنے بالوں سے لئک گیا۔ اوراس کو بواب نے (۱) قبل کیا۔

اوران و یوب سے را) سے ہے۔ ۱۱۔ خدا کا تھم کیما خوف دلانے والائے تحقیق ابشالوم اپنے بالوں کو ہر چیز سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ اس لئے دہ ری بن گئے کہ دہ ای ری سے لٹکایا گیا۔

ساداورنیوکارابوب(۱)(۲) قریب تھا کروہ
اپنے ساتوں بیٹوں اور مینوں بیٹیوں کی محبت
میں حد ہے آگے بڑھ جائے۔ پس اللہ نے
اس کو شیطان کے ہاتھوں میں دے دیا اور
شیطان نے فقط اس کے بیٹوں اور اس کی
دولت ہی کو ایک دن کے اندر اس سے نہیں
نے لیا؟ بلکہ اس کو ایک خت یجاری میں بھی
بتا کردیا۔ یہاں تک کرسات سال کی مدت
تکاس کے بدن سے کیڑے نکلتے رہے۔

(ا) ذکسرایسوب قسصسص (۱) سمونکل ۲٫۹۰۱۸ ایوب مصدر در از رساست مشکل ۲۰۰۰ ایوب

۱:۲٬۲۱ م. الي سلوم به ۲۰۰۰ سمونيل ب۱۸:۱۷

۲۔ اس کے کہ جب مجمی اسرائیل نے کی الی چیز سے مجت کی ہے کہ وہ اس کے سب سے اللہ کو کھول گیا۔ اللہ نے اس چیز کو مٹادیا (ت) کے بہاں زمین پر کہنوت اور بیکل مقدس

۵\_ میں تم کو بتا تاہوں کہ ای طرح اللہ بھی کرتا ہے۔

ے بڑھ کرادرکون چیز اللہ کو بیاری ہے؟

۸۔ گر باو جوداس کے جس وقت قوم ارمیاہ نبی
کے زبانہ میں اللہ کو بھول گئی اور فقط بیکل پر فخر
کرنے لگی (۲) اس لئے کہ تمام دنیا میں اس
کی کوئی نظیر نہ تھی تو اللہ نے اپنے غضب کو بابل

کے بادشاہ بنوخذنصر کے ذریعہ سے بھڑ کا یا اور اس کی فوج کو مقدس شہر پر قابود یا پس اس نے اس شہر کو جلا ڈالا اور مقدس بیکل کو (بھی)

سوخت کردیا (۳)

9 یہاں تک کدوہ پاک چیزیں کہ اللہ کے نی

ان کو چھونے سے لرزتے تھے کا فردں کے

پادک تلے روندی گئیں 'جو کہ گناہ سے بھرے

ہوئے تھے'(۲)

اراورا براہیم نے اسیخ سیٹے اساعیل (ث)

المادور ابرائیم سے آپ بیا اس کی رہے ؟ کے ساتھ اس سے تھوڑی ہی زیادہ محبت کی جتنی کہ مناسب ہے اس کئے اللہ نے ابراہیم کو

> (ت) الله قهار (ٹ) ذکر اسمغیل قربان (د)

(۲)ارمیاه ۲.۱۵(۳)ارمیاه ۱۳۰۱ (۴۵(۴) نوحدا: ۱۰

آ کے (زیادہ بھی) ہمیں اللہ ہے تین مرتبدہ عا مانگی چاہیئے۔ جبکہ ہررات کو پہلاستارہ نمودار ہواس دقت اللہ کے لئے نماز اداکی جائے اس ہے رحمت طلب کرتے ہوئے تین مرتبہ اس لئے کہ امرائیل کا گناہ دوسرے گناہوں پرسہ چند بڑھ کر (گراں) ہے۔ ۵۔ شاگردوں نے جواب میں کہا" چاہیئے کہ

اییا ہی ہو'' ۲۔ پس جبکہ تیسرا دن فتم ہوگیا۔ یبوع نے چوتھے دن صبح کے وقت سب شاگردوں اور رسولوں کو بلایا اور ان سے کہا'' یہ کافی ہے کہ میرے پاس برنہاس اور یوحناتھہرے۔

2۔ اور تم ب پس (جاکر) سامریوں' یہودیوں اوراساعیل کے تمام شہروں میں گشت کرو۔ اور تو برکی ہدایت کرتے جاؤ۔ اس لئے کرتبر در خت کے پاس ہی رکھی ہوئی ہے تاکہ

اے کاٹ ڈالے''(۱)

۸۔ اور نیاروں پردعا کرواس لئے کہ تحقیق اللہ(۱) نے مجھے ہرا یک بیاری پرغالب بنایا ہے'(۲) ۹۔ اس وقت اس مخف نے کہا جو کہ لکھ رہا ہے کہ ''اے معلم ! جبکہ تیرے شاگردوں سے وہ طریقہ دریافت کیا جائے جس کے ذریعہ سے تو ہے کا ظاہر

کرنادا بب ہوتا ہے تو وہ کیا جواب دیں گئے'' داریالا آمید معال (1) متن بیعن وار (1) متن مواد ۸

(۱) اللَّه معطى (۱) متى ۱۰:۳-(۲) متى ۱۰:۸\_

۱۳ - اور مارے باپ (ب) لیقوب نے
اپ جیٹے یوسٹ کواپے دیگر بیٹوں ہے بہت
زیادہ پیار کیا (۳) اس لئے اللہ نے تھم دیا کہ
وہ بیچا جائے اور لیقوب کو خودا نہی بیٹوں ہے
دھوکا پانے دالا بنادیا یہاں تک کہ اس نے چک
مان لیا کہ جنگلی جانور نے اس کے بیٹے
(یوسٹ) کو چھاڑ ڈالا ہے۔ تب وہ دس سال
تک گردوزاری کرتارہا"

## فصل نمبر ١٠٠

اقتم ہے اللہ کی جان کی (ث) بھائیو! ہے شک میں ورتا ہوں کہ اللہ مجھ برغضبنا ک ہو کا اللہ مجھ برغضبنا ک ہو کا رائی کے اور کے اور ایس ایل کے بارہ اسباط کو بنارت (ہدایت) وہ تاکہ ان پردھوکا کھل جائے''

۳۔ تب ٹاگردوں نے ڈرتے اور روتے ہوئے جواب دیا۔ہم البتہ وہ سب کریں گے جہ برہ: ہمد تھیں۔

جس کاتو ہمیں تھم دیتا ہے۔

۳۔ پس اس وقت یس ع نے کہا: ' کر تین دن نماز اداکریں اور روز ور کھیں اور اس وقت سے

رت) بوسف قصص ذكر (ت) سورة الصلاة مغرب (ث) الله حى الله قهار (٣) پيرائش ٢٨ •ا\_ يوع نے جواب مي كها (ب) اكركو كي آدى ك\_اور شهوت كے بدلد ميل ياكدام ى

كى تھل كوم كردے تو كيا دو فقط اس كے ديكھنے ۸۔ اور جاہئے کہ نفول بات نماز سے اور حرص

ك لئاني آكه ى برآئ كاياس كين ك تقدرت بدل جائ لئے اپنا ہاتھ بی گہمائے گا یا دریافت کرنے کے

9\_اس وقت اس مخص نے جولکھ رہاہے جواب لئے اپن زبان بی ہلائے گا؟ نبیں اور بر رُزنبیں۔ میں کہا" کر جوان ہے سوال ہو کہ ہمیں کس

بلکہ وہ اپنے تمام بدن کے ساتھ متوجہ ہوگا اور خلام سطرح ماتم کرنا واجب ہے اور کیونکر رونا لازم ہے اور کیے روز ہ رکھنا واجب ہے اور کیونکر طاقت جواس کی ذات میں ہے کام میں لائے گا

واجب ہے کہ ہم مستعد بنیں اور کس طرح لازم تا كداس كويائـ

ہے کہ ہم پاکدامن باقی رہیں۔ اور کیونکر واجب ہے کہ ہم نماز پڑھیں اور صدقہ دیں۔

تو یکون ساجواب دیں گے؟

١٠ـاور كيونكر جسمانى سزا كواجيمى طرح قائم کریں گے۔جبکہ انہوں نے بینہ جانا کہ کیونکر

توپهرس(۱)؟"

اا۔ یوع نے جواب دیا''اے برنہاس! بے

شک تونے بہت الحچی طرح سے سوال کیا ہے اور

میں ارادہ کرتا ہوں کہ اللہ حاہے تو (ب) ان سبباتوں كاتفصيل كے ماتھ جواب دول-

۱۲\_بہر حال آج کے دن پس میں جھ سے تو بہ

کے بارے میں عام طور پر کہتا ہوں اور جو مجھ

کہ ایک شخص ہے کہہ رہا ہوں۔ وہی مسھوں

ے کہدر ہاہوں۔(۱)

(اد كيف يشوب مـن لا يـعرف التوبـه (ب) ان

شاء الله (۱) مرض ۱۳۷:۳۷

الياً ما يعلي هيئ هيأ" ۱۲۔ تب اس محف نے جو کہ پیکھتا ہے۔

جواب دیا" بیشک به بالکل صحیح ہے"

ا۔ پھریئوع نے کہا'' جحقیق توبہ بڑی زندگ کے برعس ہے۔اس لئے واجب ہے کہ ہر

ایک احباس اس (کام) کے بھس الث جائے جو کہ اس نے کیا ہے بحالیکہ وہ گناہ کا

> ارتكاب كرر بإنفا\_ ۴ \_ بیں خوشی کے بدلہ میں ماتم واجب ہے

س\_اورہنس کے بدلہ میں رونا پیٹنا۔

سم\_اور پرخوری کے عوض میں روز ور کھنا۔ ۵۔اورسونے کی بچائے رات بھر جا گنا

۲ \_اور بکاری کی جگہ کام کرنا۔

(ب) توب بيان (ت) سورة توبه

فصل نمير١٠١

۱۳۔ پس تواب جان لے کہ ہر چیز سے بڑھ کر ۲۲۔ میں تم کو بتاتا ہو کہ بے شک اللہ ان

محض الله کی محبت کی وجہ ہے تو بہ کرنا واجب لوگوں سے ایسا ہی (برتاؤ) کرتا ہے جو کہ اس

ے در نیدو وتو بہ نضول ہوگی ۔

۱۹۲ اور می تم سے مثال کے طور پر بیان کرتا

ہوں کہ:

۵ا۔ ہر ایک عمارت جب اس کی بنیاد کرادی

جائے ویوان ہو کر کریڑے گی کیا بیدرست ہے؟" ١٦ شا گردول نے جواب میں کہا ہاں بے

ا ٹک درست ہے"

ا۔ اس وقت یوع نے کہا '' جھیق جاری

نحات کی بنیاداللہ (ت) ہی ہے۔وہ اللہ کہ بجزاس کے کوئی نجات نہیں ۔

۱۸۔ پس جبکہ انسان نے گناہ کیاوہ اپنی نجات

كى بنيا دكھوبىشا ب

ا۔ای کے داجب ہواہے کہ بنیادے ابتداء کی جائے۔

٢٠ - تم مجھے بتاؤ كه جب تم ايخ غلاموں سے

ناخوش ہواورتم بیمعلوم کرو کہ وہ غلام اس لئے رنجیدہ نبیں ہوئے ہیں کہ انہوں نے تم کوغصہ

دلایا ہے بلکہ اس لئے غمناک ہوئے ہیں کہ کرتا ہے (بیاس کی فطرت میں داخل ہے)

انہوں نے تم کونا خوش کر کے اپنے اچھے بدلہ کا گھاٹاا ٹھایا ہے تو کیاتم ان کومعاف کرو گے؟ گہار پرواجب ہے کہ وہ اپنفس سے اس

۲۱\_ برگزنبیں

ت)الله سلام.

لئے تو بہ کرتے ہیں کہ (انہوں نے ) جنت (نہ

یانے کا) گھاٹایا ہے۔

٢٣ يتحقيق شيطان هرايك بھلائي كادثمن البته

ای لئے سخت بچپتار ہا ہے کداس نے جنت کا

خسارہ پایااورجہنم کانفع اٹھایا ہے۔

۲۳۔ادر باو جوداس کے وہ برگز اللہ کی رحمت کو

نہیں یا تا۔ ۲۵۔ پس کیاتم جانتے ہو کہ بیس لئے ہے؟اس

لئے کداس کے پاس اللہ کی کھی محبت نہیں بلکہ

وہ اینے بیدا کرنے والے سے بغض کرتا ہے"

ا۔ میںتم سے سی کہنا ہوں کہ تحقیق ہرا یک حیوان اس چیز کو کھود ہے کے سبب سے جس کی وہ عمدہ

چیزوں میں سے خواہش رکھتا ہے فطر تا رنج کیا

۲۔ اس کئے کچی ندامت کرنے والے نادم

کام کا بدلہ لینے میں پوری رغبت رکھے جواس

کے نفس نے اپنے پیدا کرنے والے کی (١) سورة الاسم في توب.

ب) الله الوحمن

الجيل برنباس ٩ حق بيب كركنها ركابنساايك مرده ناياك نافر مانی کرتے ہوئے کیا ہے۔ ہے یہاں تک کراس دنیا پروہ قول صادق آتا m\_ یہاں تک کہ جبوہ نمازیز ھےتو پہ جر اُت نہ كرے كەللە سے جنت كى آرزوكرے يابيك بج جوكد حادب باب داؤدنے كباب كدوه (دنیا) آنسوؤل کی ندی ہے(۱) اللهاس كودوزخ ہے آزاد بنائے۔ ا۔ ایک بادشاہ تھا اس نے اینے ایک غلام کو سم لیکہوہ پریشان خیالی کے ساتھ اللہ کو سجدہ متبنیٰ بنالیا اور اس کو ہر اس چیز پر جس کا وہ كرے اورا بي نماز ميں كيے" اے رب تواس ِ ما لک تھاسردار (مختار) کردیا۔ گنهگار کی طرف نظرفر ما جس نے تجھ کو بغیر ذرا اا۔ تب کی برباطن مکارکی چغلی سے یہ بات ہے کی سبب کے اس دقت میں غضبناک بنایا پیدا ہوئی کہ یہ آفت زدہ غلام بادشاہ کے ہے جبکہ اس پر واجب تھا کہ وہ اس دقت میں غضب کے تحت میں آ گیا۔ تیری عبادت کرے۔ ۱۲\_پس اس کو بردی مصیبت پینجی نه صرف ای ۵۔ای لئے وہ اب درخواست کرتا ہے کہ تو ی جمع کی ہوئی چیزوں میں بلکہوہ حقیر کیا گیا اس کام کا کوئی بڑا بدلہ دے تو اینے ہی ہاتھ اوراس ہے وہ کام بھی چھین لیا گیا جواس کو ہر ہے دے۔اینے دشمن شیطان کے ہاتھ ہے ردزنفع دلاتا تفاب سزانه داوا\_ ۱۲ کیاتم خیال کرتے ہو کہاس جیسا آ دی کمی ۲ ـ تا كه بدكارلوگ تيري مخلوقات كي مصيبت پر ایک دفعہ بھی ہنسے گا؟'' خوش نەھوں \_ ۱۴۔ تب شاگردوں نے جواب دیا: ''جمھی ے۔اے رب تو جس طرح جا ہتا ہے ویسے ہی نہیں اس لئے کہ اگر بادشاہ کواس کاعلم ہوگیا تو منبیه کراس لئے کہ تو ہرگز اس طرح کی سزانہ میٹک و ہاس کو جان ہے مارنے کا حکم دے گا۔ دے گاجس کا کہ یہ گنہگار سحق ہے۔ کیونکہ وہ خیال کرے گا کہ بیہ غلام اس کے ۸ ۔ پس جبکہ گنہگار اس ڈھنگ پر چلیے گا وہ غضب كانداق ازاتا ہے۔ مائے گا کہ تحقیق اللہ کی رحت (ب)اس عدل

ا 13 مر به غالب گمان ہے کہ بیہ غلام دن اور

کی نسبت ہے کہیں زائد ہے جس کو کہ وہ طلب رات رویا کرے گا''

١٦ پھر يئوع به كہتا ہو يا رويا (١) تبابى ہے

(۱) نجب انجيب ؟ عظيم '(۱) ( پر ۲:۸۲٪ L.

دنیا کے لئے اس واسطے کہ عنقریب اس پرابدی ہوئے بیٹے پررور ہاہو۔

عذاب داقع ہوگا۔

المارا حض بشرى توكس قدر بدبخت ہے۔ اس جمم پر روتا ہے كماس سے جان جدا ہوگی

۱۸۔اس کئے کہاللہ نے تجھ کو بیٹا بنا کر چنا اور ہے اور اس نفس پرنہیں روتا جس ہے اللہ کی

تجھ کو جنت بخش ۔

۱۹ یکراے بدبخت تو شیطان کے کام ہے اللہ ۳۰ تم مجھے بتاؤ کہ اگر وہ ملاح جس کی کمثتی کو

کے غضب کے نیج آ مرااور جنت سے نکال دیا

گيا۔ اور تجھ پر ناياك دنيا ميں رہنے كا حكم لگايا

مگیا۔ جہاں کہ تو ہر چیز کو تند ہی کے ساتھ حاصل كرتاب اورتيرا برنيك كام يدري كنابول كا

ارتکاب کرنے سے ماقط ہوجا تاہے۔

۲۰۔ اور اس کے سوا کچھاور نہیں کہ دنیا ہنستی

ے اور جو بات اس ہے بھی بڑی ہے وہ بیہے

که بهت بزا گنهگارایے سوااور آ دمی ہے زیادہ

۲۱۔ پس عنقریب دیاہی ہوگا جیسا کتم نے کہا

ہے۔'' تحقیق اللہ اس گنہگار پر ہمیشہ ہمیشہ کی موت کا حکم صادر کرے گا جو کہایے گناہوں

ير ہنستا ہے اور ان پر و تاميس "

قصل نميرسا ١٠

ا۔ جعقیق گنهگار کاروناداجب ہے کداس باپ

کے رونے کی مانند ہو جو کہ کسی دم توڑتے نہ کہ کو کی نفع''

(ب) سور ة بک في توب .

۲۔اس انسان کا جنون کیساعظیم تر ہے جو کہ

رحمت گناہ کے سب سے جدا ہوگئی ہے۔

طوفان نے تو رویا ہے اس بات پر قادر کیا جائے کہ دہ رونے کے ذریعہ سے اپنے تمام گھاٹے کو

پھروا ہیں لے لے تو وہ کما کرے گا؟ م یقینی بات برکتلنکا می سےروئے گا۔

۵۔ مگر میں تم سے بچ کہتا ہوں کہ انسان ہر کس

چیز بررونے میں خلطی کرتا ہے لیکن فقط اینے

١- اس كئے كه برمصيبت جوانسان برآتى ہے

اس کے سوانبیں کہ اس کی نجات کے لئے خدا ك طرف سے آتى ہے يہاں تك كدانسان بر

واجب بدہے کہ وہ مصیبت کے لئے خوش ہوں ے۔ عمر گناہ اس کے سوانہیں کہ شیطان کی

طرف ہے آتا ہے انسان کی لعنت کے لئے اورانسان اس برربح تہیں کرتا۔

۸۔ یقیناتم نہادراک کرو گے کہ بیٹک انبان

اس کے سوانبیں کہ یہاں گھاٹا طلب کرتا ہے

9 - برتو لو ماوس نے کہا:''اے سید! جو مخص کہ

فصل نمبر ١٠١٠

یہ قدرت نہیں رکھتا کہ روئے 'اسکو کیا کرنا ' ۱۲۔ بہر عال وہ لوگ جو کہ آسانی ہے رونے واجب ہے اس لئے کہ اس کا دل رونے ہے گئتے ہیں پس وہ شل اس گھوڑے کے ہیں جس ناوا تف ہے؟''

ا۔ یوع نے جواب میں کہا اے کاس کابوجھ لماہوتاہ۔

فصل نمبرهم • ا

ا۔ بے شک ایک الی قوم بھی پائی جاتی ہے جو کہ اندرونی خواہش اور او بری آنسوؤں کو

باہم جمع کر لیتے ہیں۔

۲ یکر جواس طرح کا ہوتا ہے و وارمیا کے مانند

(۱) ہوتا ہے۔

۳۔ پس رونے میں اللہ رنج کو اس سے زیادہ وزن دیتاہے جتنا کہ آنسوؤں کووزن دیتاہے۔

س پس اس وقت بوحنانے کہا''اے معلم ا

انسان گناہ کے سوا اور کسی چیز پر رونے میں

كيونكر كھاڻا يا تاہے؟''

۵\_یئوع نے جواب دیا:''اگر ہیرووں تجھ کو سر

ایک جادروے تاکدہ ہ جادراس کے لئے محفوظ

رکھے۔پھراس کو بعدازاں تجھے لے لے تو

کیا (یہ بات) تیرے لئے رونے کا باعث ہوگی؟''

(ب)سورة الحرم في البك (١) پرميا كانوه ١:٣١١ لح

۱۰۔ یموع نے جواب میں کہا اے برلوتو مادی! ہروہ شخص جو کہ آنسو بہاتا ہے رونے والا بی نہیں ہوتا۔

آ نسو بھی نہیں گرا ہے (گمر) دہ ان ہزار آ دمیوں سے بہت زیادہ ردئے ہیں جو کہ آنسو

بہاتے ہیں۔ ۱۲۔ تحقیق گنہگار کا رونا یہ ہے کہ اسکی دنیاوی

خواہش افسوس کی زیادتی گی وجہ ہے جل کررہ

جائے۔ ۱۳۔اورجس طرح پر که آفتاب کی روشنی اس چیز کو

جو کہ بہت بلندی میں رکھی ہے عفونت سے بچائی ہے ای طرح میر میل جانانفس کو گناہ سے بچاتا ہے۔

۱۳ پی اگر کاش الله (ب) سیج نادم کواس قبر آنه مختابیتهای سرد میر برانسید

قدرآ نسو بخشا جتنا کہ سمندر میں پائی ہے تب بھی د ہاس ہے بہت زیادہ تمنا کرتا۔

۵ا۔ اور بیتمنا اس جھوٹے سے قطرہ کو بھی فنا

کردیتی جس کوکیده وگرانا چاہتا تھا جس طرح بجزگی

مولُ بھٹ ایک پانی کے بوند کوفٹا کردیق ہے۔

(۱) <u>بالله حي (ب) الله</u> وهاب .

نصل نمبر١٠٥

۲۔ بوحنانے کہا: ''نہیں''۔

حمرای میں ہاورالبتہ بہت ہے آ دمیای

ے۔ تب یوع نے کہا''تو اس حالت میں طرح گمراہ ہو گئے اس لئے کہ انہوں نے کلام

ہے بہت گھٹ کر ہوگا جبکہ وہ کسی چیز کا گھاٹا ہوں کیونکہ انسان پریمی واجب نہیں ہے کہ وہ

کلام کی ظاہر کو دیکھے بلکہ اس کے معنی کا لحاظ

کے مابین بمنزلہ ترجمان کے ہے۔

سمار کیا تونبیں جانا کہ جب اللہ نے ارادہ کیا

کہوہ جارے باپ دادا سے سینا کے بہاڑ پر كلام كرے تو ہارے باب دادا جلا المفے كه

''اےمویٰ تو ہم سے کلام کراور اللہ ہم سے

کلام نہ کرے تا کہ ہم مرنہ جا ہیں۔''

10۔اور جو کہ کہاہے اللہ نے (ت)اشعبًا نمی کی زبانی (۲) کیامہ بات نہیں ہے جس طرح آسان

ز من سے دور ہوئے ہیں۔ای طرح اللہ کے رائے آ دمیوں کے طریقوں سے اور اللہ کی

فکریں آ دمیوں کی فکروں سے دور ہیں؟''

اا۔ پس جبکہ اللہ کے لئے دو ہاتھ ہوں گے تو ا۔ "حقیق اللہ کوئی قیاس اس کا ادراک نہیں

اس کو اس حالت میں انسان سے مشابہت کرتااس صدتک کے میں خوداس کے بیان سے

(۱) خروج ۲۰:۹۱(۲) افعیا:۵۵:۹\_

انسان کورونے پر ابھارنے والا امراس بات معی تبیں سمجھے۔

اٹھائے یااس کے ہاتھ سے وہ چیزنگل جائے

جس كا كدوه اراده كرتا تقااس لئے كه برچيز كرےاس لئے كـانــانى كلام بمارےاورالله

الله بی(۱)کے ہاتھ ہے آتی ہے۔

٨ ـ توا حامق! آيا أس حالت مي الله كواين

چیزوں پرایے ارادہ کے موافق تقرف کرنے کی کوئی قدرت ہی نہیں ہے (ب)

9 \_ بہرعال تو! پس تیرے لئے فقط گناہ کے سوا

اور کوئی ملکیت ہی نہیں بس اس پر واجب ہے

کوتوروع 'نه که کی دوسری چزیز'۔

١٠ متى نے كہا" اے معلم التحقیق تونے كل یہودیہ کے روبرواس بات کا اقرار کیا ہے کہ

الله کی کوئی شبہ انسان کی مانتر نہیں سے اور

تونے اس ونت ہے کہاہے کہ تحقیق انسان اللہ

ا کے ہاتھے یا تاہے۔

بمولى؟

ار يموُع نے جواب ديا ''اے تى اِتحقيق تو (ن) الله سبحان (ث) سورة العظمة الله

(ا) كل من عند الله (ب) الله ب عن الله مالك كل من عند الله . منه

انجيل برنباس

٢ كر واجب ب كريس تم ساك تفية كا ١ - پس شاكردون في جواب ميس كها" ب

ذ *کر کر*وں۔

شكاية ثكالا" ٣ ـ پس ميں اب تم سے كہنا موں كر تحقيق

آسان نوبیں اور یہ کہان میں کا ایک دوسرے

ے اتنادور ہے جتنا کہ پہلاآ سان زمین ہے

دوری بر ہے وہ پہلاآ سان جوکہ زمین سے

یانسوبرس (۳) کےسفر کی دوری پرہے۔

س۔اوراس اعتبار پر پس تحقیق زمین سب سے او پروالے آسان سے جار بزار پانسو برس کی

مانت کی دوری پرہے۔

۵۔اس بنا پر میس تم سے کہتا ہوں کہ تحقیق وہ

سپ ہےاو برکا آ سان پہلے آ سان کی بہنبت

ایک سوئی کے ناکے جیبا ہے۔

۲۔ اور ای کے مثل پہلا آ سان برنبت

دوسرے آسان کے اور ای طرح برکل آسان

کہان میں کا ایک بست تر ہےای سے جو کہ

اس كے متصل ہے۔

ے۔ گرز مین کاکل حجم مع سارے آسانوں کی منخامت کے جنت کی نبت سے مانندایک

نقطے بلکمشل ایک ریت کے ذرہ کے ہے۔

۸۔ تو کیا یہ عظمت اس شم کی چیزوں میں سے

(r) برایک آسمان کے دوسرے آسمان سے یا نبوسال کی دور ک

نہیں ہے جن کاانداز ہیں کیاجا تا؟''

یر ہونے کا تول تلمود (یہو دیو ل کی کتاب مدیث) میں موھ وہے'

١٠١١ وقت يئوع نے كہا: "وتتم ہاس

الله کی جان کی (۱) جس کے حضوری میں میری جان استادہ ہوگی تحقیق کا ئنات عالم اللہ کے

روبرواس قدر چھوئی چیز ہے جھے کہ ایک ریت

ا كاذره(ب) ۱۱\_اللهاس ہےاس قدر زیادہ براہے جس قدر

ریت کے ذروں کی تمام آسانوں اور جنت کو بھردینے کے لئے ضرورت ہوتی ہے۔ بلکہ

اس ہے بھی زیادہ۔

۱۲\_پستم اب دیکھو که آیا یہاں اللہ اوراس

انسان کے مابین کوئی نسبت ہے جو کہ بجز ایک

مٹی کے چھوٹے سے نکڑے کے اور کچھٹبیں

کہ وہ زمین پر کھڑا ہوا ہے۔

۱۳\_پستم اب ہوشیار ہوجاؤ تا کہ معنی کوا خذ

كرونه كه خالى كلام كواكرتم بياراده كرو كهابدي

زندگی حاصل کراو۔'' ۱/۲ تبشا گردوں نے جواب میں کہا۔" کیا

اللہ بے شک اکیلا ہی اس بات برقاور ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے جیسا کہ اشعیا (۱) نبی

نے کہا ہے کہ 'وہ (اللہ )انسانی حواسوں سے

بوشیدہے؟" ۵ا\_ یموع نے جواب دیا کہ"ور حقیقت یہی

(ا) الله حي (ب) الله اكبو ( ا) يعياه ١٥:٥٥ ـ

۲۲ ـ شاگردول نے جواب دیا" ہاں بیشک"
۲۳ ـ تب یسو ع نے جواب میں کہا" یمکن
ہے کہ کوئی ایسا آ دی لیے جس میں جان ہواور
اس کے اندر کوئی حاسہ کام نہ کرتا ہو۔"
۲۳ ـ شاگردول نے جواب دیا" دہیں"

۲۵۔ بئو ع نے کہا۔'' حمیق تم اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہو۔ بس اس شخص حاسۃ کہاں ہے جو کہ اندھایا بہرایا گونگایا بدحواس خبطی ہو ادرانسان جبکہ دواسخ آپ سے عائب ہونے

کی حالت میں ہوتا ہے اس دفت اس کا حامة کہاں ہوتا ہے؟'' ۲۷۔ تب اس دقت ثما گر دحیران روگئے۔

٢٤ يوع نے كها "أنسان تين چيزول على مركب موتا ب يعني نفس، حس اور بدن

ہے۔ ۲۸۔اور تحقیق ہارے اللہ ہی نے نش اور جمد (بدن) کو پیدا کیا ہے(۱) جیسا کہتم نے سا۔ ۲۹۔مگرتم نے اب تک پیٹیس سنا ہے کہ (اللہ

نے) حس کو کیونکر پیدا کیا؟ ۳۰۔اس لئے میں تم سے ہر چیز کل بتاؤں گا اگر خدا کومنظور ہے''

ہر حدد و سور ہے۔ اس اور جبکہ یمئوع نے یہ بات کبی اس نے (۱) اللّٰه خالق (۱) اس عبارت کا مقاار ملو کے للمذ کی ایک تشم کی جانب میلان جو کہ قرون وسکی کے اندر پھیلا ہوا تھا۔(ر)

حن ہے۔ ای لئے ہم اللہ کواس دقت پہچائیں مے۔ جبکہ ہم جنت میں جائیں مے جس طرح کریہاں سمندر ایک کھارے پانی کے قطرہ سے شاخت کیا جاتا ہے''

۱۱۔ اور پس اب اپنی گفتگو کی طرف واپس آتا ہوں۔ پس تم سے کہتا ہوں کہ انسان کوفقا گناہ ہی پر رونا وا جب ہے اس لئے کہ گناہ ہی کے سب سے انسان اپنے خالق (ت) کوچھوڑتا ہے۔ کا۔ مگر وہ شخص کیونکر روئے گا جو کہ خوش کی مجلسوں اور چشنوں میں جایا کرتا ہے؟ ۱۸۔ بیشک وہ اس طرح رونا ہے جیسے کہ برف

کو پھی تعوزی تا گدی جائے۔ ۱۹۔ اس لئے تم پر لازم ہے کہ تم خوتی کے جلسوں کوروزہ سے بدل دواگر تم پند کرتے ہو کتہ میں اپنے حواس پر قابو حاصل رہے کیونکہ

ہمارے اللہ کاغلبہ یونمی ہے'' ۲۰ تب تداوی نے کہا ''تو اس حالت میں اللہ ایک حاسبہ وگا کہاس پر تسلط کر ناممکن ہے''

۲۱ یوع نے جواب دیا'' کیاتم اب پر کہنے کی عادت ڈالتے ہو کہاللہ یہ ہے اوراللہ ایسا

ہے(۱) تم جھے بناؤ کرآیا انسان کے کوئی حاسة ۔ ۵۰۰

ہے؟'' (ت) الله خالق (1)امل ایطال اُنوک عبارت بم ب ، مرجم .

فصل نمبر٢٠١ الله كاشكركيا اور حارى توم كى نجات كے واسط مان كى حماقت كس قدر سخت بيس و عقلى

دعاما تکی اور ہم میں سے ہرایک'' آمین کہتارہا'' تفس بدول حیات کے کہاں پاتے ہیں؟ وہ

ہرگزاہےنہ یا تمیں گے۔

٢ يگرزندگ كابغيرس كے يايا جانا آسان ب

جیما کها*ی شخص* میں دیکھاجا تاہے جو کہ جب

اس ہے حس جدا ہوجاتی ہے ہے ہوشی میں مبتلا

2- تداوس نے جواب میں کیا: "اے معلم!

جبكه حس حیات سے جدا ہو جاتی ہے اس وقت

توانسان میں جان ہی رہتی'' ۸\_یئو ۴ نے جواب دیا'' بتحقیق یہ ہات سیجے

نہیں ہے اس لئے کہ انسان ای وقت جان

کھوبیٹھتا ہے جبکہ نفس اس سے جدا ہو جائے

حس یہ دونوں بزیں نیست کہ ایک ہی چیز رہتی ہے جوانسان کو لاحق ہویا بسب ایسے

١٠- اس لئے كەاللە نے حس كولذت حاصل کے لحاظ سے اور بیاس کا نام احماس کرنے سرنے کے واسطے بیدا کیا ہے (ب) اوراس

کے بغیر زندگی بسرنہیں ہوتی جس طرح کہ

بدن کھانے سے جیتا ہے اور نفس علم ومحبت سے

(١) خلق الله النفس (ب) الله خالق.

ا۔ پس جبکہ یمؤ عصم کی نماز سے فارغ ہوا۔ وہ ایک تھجور کے درخت کے نیچے بیٹھا اور اس

کے شاگردو ہاں اس کے پاس گئے۔ ٢- اس وقت يوع نے كها "وقتم ب الله ك

جان کی (ت) وہ اللہ کہ میری جان اس کے

حضور میں استادہ ہوگی کہ تحقیق بہت ہے آ دی البة ہماری زندگ کے بارہ میں دھوکا دیے گئے

٣-اس لئے کیفس اورحس دونوں باہم مضبوط سیمونکہ نفس جسم کی طرف لوٹ کرنہیں آتا مگر بندش کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں یہاں تک بذریع کی نشانی کے (۱)

کہ اکثر آ دی یہ ثابت کرتے ہیں کہ نفس ادر ۹۔ مگر حس اس خوف کے سبب ہے بھی جاتی

ہے۔ یہ (لوگ)ان دونوں کے مابین عمل کے سخت غم کے جونفس کو پیش آئے۔

ذر لعہ سے فرق کرتے ہیں نہ کہ جوہر (اصل)

والااور بناتی اور عقلیفس رکھتے ہیں۔ ٧ - مريس تم سے سے كہتا ہوں كه درحقيقت

نفس ہی ایک زندہ اور فکر کرنے والی چیز ہے۔ زندگی یا تاہے۔

(ب) سورة النفس (ت) بالله حي.

اا پس رحس)اس ناراضی کی وجہ سے نفس مجھیر کیتے ہیں۔

کی خالفت کرتی ہے جو کہ اسکوبسبب گناہ کے

جنت کی لذتوں ہے محروی پرلاحق ہوتی ہے۔ ۱۲ ااس لئے اس بخص پر جو کہ حس کوجسمانی

لذتوں کی غذائبیں دیتا جا ہتا نہایت سخت اور

بیجد تاکیدی طور سے داجب ہے کہ وہ اسے اروحانی لذتوں کی غذادے'

اللاا - كياتم مجھتے ہو؟

اس من تم سے سی کہا ہوں کہ حقیق جس وقت الله نے حس کو پیدا کیا ای وقت اس بر

دوزخ ( کی آ گ) اور برف اور الی مُعتدی جمی ہوئی ک کا حکم صادر کیا جو کہ برداشت سے

10\_اس لئے كەش نے كماكد: "بيشك وه خود خداے"

١٦ مرجبكه الله نے اس كوغذا دينے سے محردم یناد بااوراس کا کھاٹا اس سے لےلیا تب اس

نے اقرار کیا کہ وہ اللہ کا بندہ اور ای کے

ا ہاتھوں کی ساختہ و برداختہ ہے۔

المارادراب تم مجھے بتاؤ کہ حس بدچلوں کے ا ندر کیونگراینا کام کرتی ہے؟

۱۸\_ یقیبتاً وہ ان کے لئے بمنزلہ اللہ کے ہے

اس لئے کہ وہ حس ہی کی بیروی کرتے ہیں (اور) عقل اور الله کی شریعت سے منہ

١٩ ـ تب وه مروه موجاتے ہیں اور کوئی نیک

کامبیں کرتے۔

فصل تمبر ٤٠١

ا۔ یونمی پس سب سے پہلی چیز جو کہ گناہ پر رنج كرنے كے بعد بى آتى ہے د وروز ہے۔

۲۔اس کئے کہ جو مخص بیدو کیلنا ہے کہ می متم

کے کھانے نے اس کو بیار کرڈالا ہے۔ یہاں تک کہ وہ موت سے ڈرا ہے کی بیٹک وہ

آ دمی اس کے بعد کہاس چزکے کھانے ہر افسوں کرے گا۔اس سے منہ موڑے گا تا کہ

بارنديزے۔ ٣ ـ يس كنهكار ربعي ايها بى كرنادا جب ٢-

سم توجب وه د كي لے كدلنت في اس كاس

دنیا کاعمہ چزوں کے بارہ میں حس کی بیروی كرنے كے سب سے اس كواسے پيدا كرنے

والے(پ) اللہ کا گنھار بنادیا ہے پس جا ہے كدوه رنج كرے كماس نے ايبا كيا ہے۔

۵۔ کیونکہ یہ بات اس کو اس کی منجانب اللہ

زندگی (ت) سے محروم بنادے گی اور اسے جہنم کی ابدی موت عطا کرے گی۔

(1) منورة الصوم (ب)الله خالق (ت) الله حي.

فصل نمبر ١٠٤

۲ یکر چونکہ انسان مخاج ہے اور وہ حس کو امیر(۱) کو ماد کردتا کهاچهی طرح روز ه رکھو \_ اس دنیا کی عمرہ چزیں دیتے رہے ہی تک ۱۳۔اس کے کہ اس نے جب یہاں ذمین پر ہرروز تاز دنعت میں بسر کرنے کا ارادہ کماوہ ابدتك يانى كالك قطره سيحروم بنايا كيااى ا ثناء میں کہ جب لعازراس لئے کہ اس نے یهان زمین بر (رونی ) روز دن بر بی تناعت کی تھی ابد تک جنت کی لذتوں کے وسط میں زندگی بسر کرے **گا۔** ۱/ مرتوبه كرنے دالے كو بوشيار رہنا جاہے۔ ۱۵۔اس کے کہ شیطان میگرر کھتا ہے کہ وہ ہر نیک کام کو باطل کردے اور وہ تو یہ کرنے والے کے کام سے بدنبیت اس کے غیر کے ز باده خصومیت رکھتا ہے۔ ١١- كونكه توبه كرنے والے نے شيطان كى نافرمانی کی ہے اور اس کے بعد کہ وہ اس کا وفادارغلام تغااب مليث كرشيطان كاحاني وتثمن بن خميا ہے۔ ےا۔ای مبب سے رتصد کرتا ہے کہ اسے کی حال میں روز ہ رکھنے برآ مادہ نہ بنائے بیاری کا شبه ولا کریس جبکه به تدبیرکارگرنهیں ہوئی تو شیطان اس کوروز ہر کھنے میں غلو (سختی ) بر تے

زندہ رہا کرتا ہے۔اس لئے اس پریہاں اروز ه واجب موا\_ ۷۔ پس اے جاہے کہ وہ اب سے ہی حس کو مارتا شروع كرياورالله ي كو(ث) إينا أقاجاني ٨\_اور جب د کيھے که ش روز ه ر کھنے کو ناپیند کرتی ہے تو اس کولازم ہے کہ جس کے روبرو جہم کی حالت رکھ دے جہاں کہ مطلقاً کوئی لذت بي بيس بلك إنتار في من يرتا بـ ٩۔ اے جاہئے کہ جس کے آگے جنت کی خوشیوں کور کھ دے جو کہ اس طرح کی بدی ن كەجنت كى لذتون كاايك ذرەبھى البية دنيا کی تمام مرسز لذتوں سے بہت بر ها ہوا ہے۔ ا بی ای طریق ہے جس کوسکین دینا آ سان ہوگا۔ اا۔اس کے کہ بہت ی چے ماصل کرنے کے داسطے تعوزی پر قناعت کر لینا البتہ اس بات سے اچھا ہے کہ کل چیزوں سے محروم ہونے اور عذاب میں گھر بنانے کے ساتھ تموڑی ہی چز میں خواہش کی ماگ ڈھیلی چھوڑ دی جائے۔ یر بہکاتا ہے یہاں تک کداسے کوئی بھاری ۱۲۔ اورتم پرلازم ہے کہتم وعوتم کرنے والے آ لکتی ہے تب وہ اس کے بعد آ رام وراحت ک زندگی بسر کرتاہے۔ (ٹ) اللّٰه مسلطان (۱) ميراورمعاز رُفقير کياس مثال کي المر ف ۱۸- پس جب شیطان اس باره مس کامیاب اثارہ ہے جو پہلے ذکور ہو چی ہے۔ فصل نمبر ۱۰۸ الجيل برنياس

نہ ہوتو وہ کوشش کرتا ہے کہ تو بہ کرنے والے کو واجب نہیں کہ وہ مزہ دارا در مرغوب کھانا کھائے

اس کے روزہ رکھنے میں صرف جسمانی غذا بلکہ روکھی سوکھی غذا را قضار کر ہے۔

(جھوڑ دینے) پر قاصر بناد ہے تا کہوہ شیطان ۲۵ ۔ پس کیا آ دمی کوئی مزیدار کھانا اس کتے

ہی جیسا ہوجائے جو کہ بچھ غذائبیں کھا تا مگروہ ۔ کو دے گا جو کا ٹیا ہے اور اس گھوڑے کو جو

میشه گناه کاار تکاب کر تار ہتاہے۔ لات مارتا ہے؟

بی برای بات ہے کہ آ دمی بدن کوتو کھانے

ہے بحروم کردے مگر دل کوغر در سے بھر لے ا تنابی بیان کافی ہونا جاہئے۔

اور ان لوگوں کو حقارت کی نظر ہے د کھیے

جوکہ روز ہنیں رکھتے اور اینے آ پ کوان

ے افضل شار کرے۔ ۲۰ \_ مجھے بتاؤ کہ آیا کوئی بیار اس پر ہیزی

کھانے برفخر کرتا ہے جوطبیب نے اس پر

فرض بنایا ہے اور و ولوگ جو پر ہیزی کھانے یرا کتفانمیں کرتے ان کو یا گل کے گا۔

۲۱ ـ بیتک نہیں بلکہ وہ اس بیاری پر افسوس

كرے كا جس كے سب سے اس كومحض

یر ہیزی کھانے پراکتفا کرنایٹر تاہے۔

۲۲ میں تم ہے کہتا ہوں کہتو بہ کرنے والے

کوایے روز ہ رکھنے پر فخر کرنااور روز ہ رکھنے

والوں کی حقارت کرناوا جب نہیں ۔

۲۳ - بلکهاس بربیدا جب ہے کدوہ اس گناہ کاعم

کرےجس کی وجہ سے بیرد دز ہر کھتاہے۔

۲۴\_اور جوتوبه كرنے والا روز وركھتاہے اس پريہ

(١) بالله حي .

9ا تتم ہےاللہ کی جان کی (1) بیٹک یہ بہت ۲۲ برگزنہیں بلکہ معاملہ برعش ہے۔

۲۷۔اورتمہارے لئے روز ہ کے بارہ میں

ا۔''ابتم اس بات کے لئے کان دھرو جو میں ع ہے شب بیداری کے بارہ میں کہتا ہوں۔ ۲ یحقیق یدینی نیند چونکه دونتم کی ہے یعنی بدن کی نیند ادر نفس کی نیند (لہذا) تم پر واجب ہے کہ شب بیداری کے امر میں ڈرتے رہوتا کہ نفس نہ سو جائے (۱) بحالمیکہ

بدن بیدار ہو۔ س-اس میں شک نہیں کہ یہ بردی سخت غلطی ہوگ۔ ۳ تم اس مثل کے بارہ میں کیا کہتے ہو کہ ای اثنا میں که آ دمی پیادہ جارہا تھا وہ کسی چٹان ہے نگراہا پس اس لئے کہ و ہ اس ہات ے بے کداس کا پیر چٹان سے دوبارہ اس ے بڑھ کر صدمہ اٹھائے اس نے چٹان (ب) سوررة النوم (١) لزم على من يعبد الله

بالبدن ولا نيوم أن لاينوم روحه مع البدن .منه.

میں اینے سرکی نکر ماری۔

۵۔ پس اس جیسے آ وی کا کیا حال ہے؟ ' کے جلال کا خوف کرنے کے باعث مفرشتہ

۲۔ شاگردوں نے جواب وہا۔ '' بیشک وہ

بربخت ہے اس واسطے کہ اس جیسا آ ومی

و یوائلی میں مبتلا ہے''

الله وتت يمؤع نے كهاتم نے بهت احما

جواب دیا۔ میںتم سے سچ کہتا ہوں کہ جو تخص

خواب رہتاہے وہ جنون کا مارا ہوا ہے۔

۸\_ اور جس طرح سے کہ روحانی باری

جسمانی بیاری سے بہت زیادہ خطرناک ہے

پس (ویسے ہی) اس کی شفا بھی بہت زیادہ

دشوار ہے۔

٩ ـ پس کیااس حالت میس کوئی اس آ دی جبیرا

ید بخت شخص اس کے بعد فخر کرسکتا ہے کہ و ہ

بدن کے ساتھ سوتا ہے جو کہ زندگی کا سر ہے؟

١٠ شخقيق نفس كي نيندو بي الله (ب)اوراس

کی خوننا ک گرفت کا بھول جانا ہے۔

اا۔ پس جونفس کہ بیدارر ہتا ہے وہی ہے جو

اللّٰد کو ہر چز اور ہرجگہ میں دیکھیا اور اس کی بزرگ کا ہر چیز کے اندرادر ہر چیز پراور چیز

ے بڑھ کریہ جانتا ہواشکر کرتا ہے کہ بیٹک

ہمیشہ ہرایک لحدیم الله (ت) ہے ایک نہ

ایک نعمت اور رحمت پاتا ہے۔

(ب) الله حكيم (ت) الله هذي والرحمٰن

اا ۔ پس اس وجہ ہے اس کے کان میں خدا

کا قول گونجنا ہے کہ:''اے مخلوقات تو جواب

و ہی کرنے کے لئے آ ۔ کیونکہ تیرامعبوداراد ہ

کرتا ہے کہ تجھ سے جواب طلب کر ہے''

۱۳۔ پی تحقیق یہ نفس ہمیشہ خدا کی خدمت

میں لگارے گا۔

بدن کے ساتھ بیداراورنغس کے ساتھ مست ﷺ ۱۴ یم مجھے بناؤ کیآ یا تم اس یات کوافضل

سمجھتے ہو کہایک جیمو نے ہےستارہ کی ردثنی

کے ذریعے دیکھو۔ یا بیرکہ آفاب کی روشنی کی

ید دیے دیکھو؟"

۱۵۔اندرادی نے جواب میں کیا:'' آفآب کے نور سے نہ کہ ستارہ کی روشی ہے کہ ہم (

اس کے ذریعہ ) آس باس کے بہاڑوں کو

د تکھنے کی بھی قدرت نہیں رکھتے ۔ اورسورج کی روشن ہے ہم ریت کے چھوٹے سے

حِھوٹے ذرہ کودیکھتے ہیں۔

۱۷۔ای وجہ ہے ہم ستار ہ کی روشنی پرڈرتے

ہوئے چلتے ہیں۔ گرسورج کی روشنی میں

اطمینان کے ساتھ جلا کرتے ہیں''

ا۔یئوع نے جواب دیا ''میں تم سے

(1) سورة الغافلون.منه

''بے شک رہ بہت بڑی بدیخی ہے جس کو انسان برداشت کرتا ہے اے برنباس! اس لئے کہ انسان یہاں زمین پریہ قدرت نہیں

ے میں میں یہاں رسال پر میں مورث میں رکھتا ہے کہ وہ اللہ اپنے پیدا کرنے والے (ج) کو بمیشہ یاد کرے۔

ر الله كالم الله الله كو ميشه يادكيا كرتے بيں-اس لئے كدان ميں الله كي نعمت. (ح) كا نور ہے يہاں تك كدوه قدرت ہى دہيں ركھتے كدالله كو بمول جائيں-

الله المحرم مجھے بتاد كه آياتم نے ان آدميوں كو ديكھا ہے جو كه كانوں سے نكالے ہوئے پھروں (كوراشنے) ميں مشغول ہوتے ہيں وہ كوركر بميشه كى مثن سے اس كام كے ايسے

وہ یور بیسری سی سے ان ہ م سے ایے عادی موگے ہیں کداب وہ باہم باتوں میں لگ جاتے ہیں اور برابرلوہے کہ آلد کو بغیراس

کے کوہ پھر کی طرف نظر کریں اس میں مارتے رہتے ہیں ادروہ باد جودا سکے اپنے ہاتھوں کچھ صدمہنیں پہنچاتے؟

ا۔ پس اب ٹم بھی ایبا ہی کرو۔تم رغبت کرو کہ پاک رہوا گرتہ ہیں یہ پہند ہے کہ تم پوری طرح غفلت کی ہد بختی پرغالب ہو۔ الا اور یقتی ارتب سرک انی مضوط سے

اا۔اور یہ یقی بات ہے کہ پائی مضبوط ہے مضبوط چٹان کوایک ہی بوند ٹیکنے کے ساتھ جس کا دتوع عرصۂ دراز تک چھر پرمتواتر ہو توڑد جاہے۔

(١) الله خالق (ح) الله هدى

واجب ہے۔اس آفاب عدل سے جو ہمارا اللہ ہے تم بدنی بیداری پر ہر گر فخر نہ کرو۔

کہتا ہوں کہای طرح تم پر بذریعینس بیدار رہنا

۲۔اوریہ بات پوری طرح سیح ہے کہ جہاں تک ہوسکے بدنی نیند سے بچنا واجب ہے گر یہ کہ اس کا قطعاً روک دینا البتہ کال ہے۔

یے کہ اس کا قطعا روک دینا البتہ محال ہے۔ اس کئے کہ حس اور بدن دونوں کھانے سے بوجمل ہوتے ہیں اور عشل کاموں کی

معروفیت میں (گراں بار ہے ) ۳۔ای لئے اس شخص پر جو بہت کم سونا جاہتا

ے کہ وہ بہت زیادہ کاموں اور کثرتِ طعام سے پر بیز رکھے۔ سم قتم ہے اللہ کی جان کی (ب)وہ اللہ کہ اس

کے حضور میں میری جان استادہ ہوئی کہ بیشک ہررات کو پچھسور ہنا جائز ہے مگریہ ہرگز جائز نہیں کہ اللہ اور اس کی پر بیبت عدالت ہے (ت) غفلت (ٹ) کی جائے اورنٹس کی نیند

نہیں ہے گریبی غفلت۔ ۵۔اس وقت اس نے جواب دیا جو کہ لکھ رہا۔ ہے کہ'اے معلم! امارے لئے کیو کرمکن ہے کہ ہم اللہ کو ہمیشہ مادکرتے رہیں؟''

كه بم الله كو بميشه ياد كرتے رہيں؟'' ٢-ب شك بميں قوير محال نظر آتا ہے'' ٤- تب يموع نے شنڈا سانس لے كركہا

(۱) بالله حى(ت)الله حكيم (ث) لا يجوز ان ينفل الله والقيمة روح نوم (نوم روح)

کہ وہ گنا ہے۔

مصیبت پرغالب نہیں آئے۔

٣- اس وقت بوحنا نے کہا۔ "اے معلم! ١٢-كياتم حافية بوكهتم كس لخ اس تحقیق جو کچھ تو کہتا ہے البتہ یمی حق اور بالكل حق ہے پس اے معلّم! تو ہم كواس ا۔اس لئے كرتم نے بدادراك بى نہيں كيا ا جھے حال تک جہنچنے کا طریقة سکھلا'' ۵۔ یموع نے جواب میں کہا:'' میں تجھ ہے یج کہتا ہوں کہ بیٹک اس حال کو پہنچنا کس تخص کے لئے انسانی قو توں (ج ) ہے میسر نہیں ہوتا۔ بلکہ اللہ ہمارے رب (ح) کی رحت سے حاصل ہوتا ہے ۲۔اور یہ بینی بات ہے کہ انسان پراچھی چیز ہی کی خواہش کرناوا جب ہے تا کہ اللہ (ح) اے وہی بخشے۔ ۷۔تم مجھے بتاؤ کہآیا جب تم دستر خوان پر بیٹھے ہواس وقت کیاتم انہی کھانوں کولو گے کهتم ان کی طرف د مکھنے کوبھی بڑا جانتے ہو؟ برگزنهیں <u>۔</u> ۸۔ایسے بی میں تم ہے کہتا ہوں کہ بیٹک تم اس چیز کوبھی نہ یا وُ گھے جس کوتم دل ہے نہیں ۹ یحقیق الله اس پر قادر ہے (و) کدا گرتم یا کیزگی کی خواہش کرو۔ تو تم کو یک مارنے ہے بھی کمتر عرصہ میں یاک کر دے۔ ۱۰۔ مگر ہارا اللہ جاہتا ہے کہ ہم انظار

۱۳۔ای داسطے میں تم ہے کہتا ہوں کہ''اے انسان بدام خلطی کی تتم میں ہے ہے کہ کوئی امیر تجھ کوکسی طرح کا عطیہ بخشے ۔ پس تو اس ہےا بی دونوں آئکھیں بند کر ےاوراس کی طرف ای پیٹھ پھیردے۔ ۱۵۔ای طرح و ولوگ فلطی کرتے ہیں جو کہ الله سے غافل ہوتے ہیں۔ ۱۶۔اس کئے کہانسان ہرونت عطیے اورنعت الله(۱) ہے حاصل کرتار ہتاہے'' ا۔''ہاں!واپس مجھے بتاؤ کرآ مااللہ(ت)تم یر ہروفت انعام نہیں کرتا؟ ۲۔ بے شک حق یہ ہے کہ وہ (اللہ) تم پراس دم کے ساتھ دائمی جخشش کرتا ہے جس ہے تم صتے ہو۔ ٣ - يچ مچ من تم ہے كہتا ہوں كہ جس وقت تمہارا بدن سائس لے تمہارے دل پر الحمدللد(ث) كہناوا جب ہے۔ (ج)ان ترمد أن يجعل الله لك خيرالزم عليك أن يتمع كلما تنفس لزم (ا)اللَّه وهاب ورحش (ب) سورة الولاته (ن) اللَّه وهاب (د) خيمع لخيراً (تطمع لخير؟) منه (ح) الله سلطان و معطى (ث) كلما تنفس لزم على القاب يشكر الله تعالى. ( خ) الله الرحمٰن (د) الله قديم (قدير)

کریں اور مانگیں تا کہ انسان کوعطیہ (چیز) '۲۰ \_کونکہ یہ بات کسی ایک کے لئے جائز اورعطا کرنے والے کی خبر ہو۔

اا۔آیاتم نے ان آ دمیوں کو دیکھا ہے۔ جو ۲۱ \_ بېر حال يدن كاروز واوراس كې بېداري پس

نشانہ بازی کی مثق کیا کرتے ہی؟

۱۲ حق بیا ہے کہ دہ لوگ متعدد مرتبہ بیار

تیرطاتے ہیں۔

۱۳ ـ اور خواه کیجمه بی حال ہو تگر و ه مطلق

پندنہیں کرتے کہ بیفا کدہ تیر چلا نیں کیکن وہ ہمیشہ یمی امید کرتے ہیں کہ ٹھیک نشانہ پر

مارينگے۔

اسما\_پس تم بھی ایباہی کرو جو کہ ہمیشہ یہ

خواہش کرتے ہو کہ اللہ کویا در کھو (با)

١٥\_ اور جب بمي تم غافل موجا وُ تو تو به كرو ،

۱۷۔اسلئے کواللہ تم کوالی نتمت بخشیگا تا کہتم ہے کہایئے روز ہ کوبھی افتیار کرے۔

ان سب چیز دل تک چیچ جاوُ جن کو که میں

ا محقیق روزه اور روحی بیداری دونو <sub>س</sub>

باہم لازم ملزوم ہیں' یہاں تک کہ اگر کوئی ایک بیداری کو باطل کردے تو معاً روز ہمی

ماطل ہو جائے گا۔ ۱۸۔اس لئے کوانیان گناہ کر کے نفس کے

روز ہ کو ماطل کرتا اور اللہ ہے عاقل ہو جاتا ہے'

اور ای طرح برپس بشک بیداری اور

روز ہنس کی جانب سے دونوں ہمارے اور تمام آ دمیول کیلئے ہمیشہ لا زم ہیں۔

(۱) هدى الله .

نہیں کہ وہ خطا کرے(پ)

تم میری بات بچ مانو که به دونوں غیرممکن ہیں ہر

وتت میں۔اورنہ کہ داسطے ہم تخص کے۔

۲۲۔ اس لئے کہ (بہت ہے ) بمار اور بوڑے (آ دی ) اور حاملہ عورتیں اور ایک

گروہ برہیزی کھانے برقاصر کرائے گئے

اور بجے وغیر ہ کمز ورجہم والے ( آ وی ) بھی یائے جاتے ہیں۔

۲۳۔اورجس طرح کہ ہرخض اینے خاص انداز

کے موافق لباس پہنتا ہے ویسے ہی اس پروا جب

۲۳ اس لئے کہ جس طرح بچے کے کیڑے

تمیں برس کی عمر کے آ دی کو درست نہیں آتے

ای طرح ایک آ دی کاروز ه اوراس کی بیداری

دوسرے آ دمی کوٹھیک نہیں ہو تی۔

فصلاء تمبير ااا

ا۔ گر شیطان سے ڈرتے رہو کہ وہ اپی

Courtes y www.pdfbooksfree.pk الجيل برنباس جب كنثراب بهت اعلى درجه كي تحى - مجرجس اس وقت سو جاؤ۔جس وقت كهتم برالله كى ہدایت ہے واجب ہوتا ہے کہ تم نماز پڑ ہواور وقت شراب تلجمت موگئ اس ونت ایخ آ قا کو اللُّدكا كلام سننے يرتوجه كرو\_ يلائي۔ ٧ ـ بيتم مجھے بتاؤ كه آياتم اس بات كو بيند عربى تم كياخيال كرتے موكراً قاليے غلام کرو گے کہ تمہارا ایک ولی دوست خود تو کے ساتھ کیا کرے گا۔ جبکہ وہ ہر چیز کومعلوم محوشت کھائے ادرتم کو ہڈیاں دے؟'' كرے كا اور غلام اس كے رو برو موكا؟ س\_بطرى نے جواب مي كما "اے معلم! ٨ حق يه ب كه وه ( آق) اس (غلام) كوالبته مبیں!اس لئے کہ ایسا آ دی دوست کملانے کا مستوجب نبيل بلكهاس كوتقمط بازكهنا واجب مارے گا اور قمل کردے گا منصفانہ ٹاراضی ہے دنیا کے قوانین برجلتے ہوئے۔ س بی بیوع نے آ وہمر کے جواب دیا:اے و\_پس اس حالت میں اللہ اس آ وی سے کیا بطرس! تونے بیٹک کے بات کمی ہے اس کئے سلوک کرے گا۔ جو اپنا بہترین وقت کام کہ جو آ دمی بدن کے ساتھ ضروریات سے دہندوں میں اور سخت روی ونت نماز اور زبادہ شب بیداری کرتا ہے بحلیکہ وہ سور ہایا شرایت کے مطالعہ میں صرف کیا کرتا ہے؟۔ نیند ہے سر کردان ہاس دفت پر جب کہاس التابى بونياك لئاس واسطى كداس كا ول اس گناہ ہے گراں بار ہے اور اس چیز ہے

برواجب بوتام كدوه نماز يره عياالله ك کلام پر کان دھرے۔ تو اس جیسا بدنھیب سے مج اینے بیدا کرنے والے اللہ(۱) سے تھٹھا

بھی جو کہاں گناہ سے بڑھ کر ہے۔ کرتااوراس گناہ کامرتکب ہوتاہے۔ اا۔ای لئے جب میں نے تم سے برکہا کہنی ۵۔اورعلاوہ ازیں وہ چورتھی ہے کیونکہ وہ اس کاردنے ہے، دعوتوں کاروز ہے، اورسونے وتت کو چرا تاہے جس کی نسبت واجب ہے کہ کا بیداری ہے ل جانا واجب ہے میں نے الله بي كودے اور كهاس كوصرف كرے جس

وتت اورجس قدر كه الله جاب تین لفظوں میں وہ سب کچھا کٹھا کرویا جس کوتم ٧ \_ ايك آدمى تاكروه ايخ دشمنول كوايك برتن نے س لیا ہے۔

میں ہے جس میں اس کی سب سے اچھی ۱۲۔اور وہ بیے کہ انسان کو یہاں زمین پر شرابهمی (شراب) یلاتا تھا۔اس حالت میں ا) الله خالق

ہمیشہروتے رہنا واجب ہے اور رونے کا دل

| السادرتم پردوزه در کھنااس لئے واجب ہے کہ العد واجب ہوگا۔  السادر ہے کہ بیدار ہوتا کہ تم گناہ نہ کر و۔  السب کھنے والے نے روتے ہوئے جواب کہ اور اللہ کا تی اور جسمانی رونا اور روزہ اور بیداری کہ اور اللہ کا تی کہ افراد کہ جسم کے موافق ہوں''۔  افراد کہ جسم کے موافق ہوں''۔  افراد کہ جسم کے موافق ہوں''۔  ادور اس کے بعد کہ ہوع نے نہ تقریر کی تدرو نے کی طاقت نہیں رکھتا جس قدر رونا کہ کہ کواللہ نہ کہ تھرکہا!'' تم پرواجب ہے کہ مزار توں کے وہ اللہ تا کہ کہ کواللہ نہ کہ تھرکہا!'' تم پرواجب ہے کہ مزار توں کے وہ کہ کواللہ نہ کہ تھرکہا!'' تم پرواجب ہے کہ مزار توں کے وہ کہ کواللہ نہ کہ کہ کواللہ نہ کہ تھرکہا!'' تم پرواجب ہے کہ مزار توں کے وہ کہ کواللہ نہ کہ تھرکہا ہوں ہے کہ اور البت کا رائیل ہوتا ہوں کہ کہ اس کے ساتھ تم ہارا مختور کے اور البت کی منا کہ کہ من ہے گناہ ہوں میں دیا کہ اور البت کی سے کہ اور البت کی منا کہ کہ من ہے گناہ ہوں کہ کہ منا کہ کہ کہ من ہے گناہ ہوں میں دیا کہ کا رائیل ہوتا ہوں کہ کہ من ہے گناہ ہوں میں دیا کہ داور البت کی منا کہ کہ من ہے گناہ ہوں میں دیا کہ داور البت کی منا کہ کہ منا کہ کہ اور البت کے کہ من ہے گناہ ہوں میا روز کے اور در سول سب کے سب چار میا ہوتا ہے کہ من ہے گناہ ہوں میا روز کے اور در سول سب کے سب چار منا کہ داور در سول سب کے سب چار منا کہ داور در سول سب کے سب چار منا کہ کہ من ہے گناہ ہوں منا کہ کہ منا کہ کو کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Courtesy www.pdfbooksfree.pk                                                                                                                 | انجیل برنباس                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| بیداکرنے والا ناخوش ہے۔  بو اراز کھول دوں کہ بھتے ان کا (دنیا پر اسا اور م پروز و در کھنااس کے واجب ہے کہ العدواجب ہوگا۔  الما اور بیکتم بیدار رہ وتا کتم گناہ نہ کر ایس کے محاور میرے غیر کو بھی رو نے جواب کا اور اللہ کا نی اجاز تد ساس کے ہم گنا گار ہیں۔  اما اور جسمانی رونا اور روزہ اور بیداری کے بیس کے اور اللہ کا نی اجاز تد ساس کے ہم گنا گار ہیں۔  افراد کے جم کے موافق ہوں''۔  افراد کے جم کے موافق ہوں''۔  اداور اس کے بعد کہ یہ ع نے بیتقریری بات کی مان کہ تحتیق میں اس کے کہ اور اللہ کا نی کہ بیت رون ہوں ہوئی ہوں اور روزہ اور روزہ کی کا قام ہیں کہ اور اللہ کہ کہ کہ اور اللہ کہ کہ کہ کہ اور اللہ کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | " برنباس! ضروری ہے کہ میں تھے ہر بڑے                                                                                                         | ے ہونالا زم ہے۔ اس کے کہاللہ تعالی جارا                                        |
| السادور تم پردوزه در کھنااس کے واجب ہے کہ العدواجب ہوگا۔  الات کوس پر غلبا در تا بور ہے۔  الات کھنے دالے نے دوتے ہوئے جواب الات کے ادر تو تو ہوئے جواب کے ادر جسمانی ردنا اور روزه اور بیداری کی اجازت دیاس کے ہم کنگار ہیں۔  المراد جسمانی ردنا اور روزه اور بیداری کی اجازت دیاس کے ہم کنگار ہیں۔  المراد کے جسم کے موافق ہوں''۔  المراد کے جسم کے موافق ہوں''۔  ادور اس کے بعد کہ ہوئے نے بیتقریک کی بات کی بان کہ تحقیق عمل اس کے بعد کہ ہوئے ہوئے کو اللہ ہے کہ ہوئی ہوں کے اور اللہ کا نی کھنے ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | بڑے راز کھول دول کہ بچھے ان کا (ونیا پر                                                                                                      |                                                                                |
| المنا الورسيكة بيدارد بوتاكة كاناه تداور بيدارد بوتاكة والمناه والمنا | فلاہر) کرنامیرے دنیاسے بطے جانے کے                                                                                                           | الاا۔اورتم پرروز ہرکھنااس لئے واجب ہے کہ                                       |
| اسادر بیر کرتم بیدار ربوتا کرتم گناه ندرو و اور بیداری دیا اور بیراری دیا اور روزه اور بیداری دیا اور بیداری دیا اور روزه اور بیداری دیا اور روزه اور بیداری دونو ایدنی بول داجرب به کسیسب افراد کرجه کرموافق بول " به بختے بیز بانیس کر بهت روتار بیا افراد کرجه کرموافق بول " به بختے بیز بانیس کر بهت روتار بیا افراد کرجه کرموافق بول " به بختی بیز بانیس کرما اور بیا بی اور اور بیا بی اور اور بیدا بی بی به بازی اور بیا بی به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                        |                                                                                |
| دیا۔ اور جسمانی رونا اور روزہ اور بیداری  اما۔ اور جسمانی رونا اور روزہ اور بیداری  افراد کے جسم کی ہوان قابوں ''۔  افراد کے جسم کے موافق ہوں''۔  افراد کے جسم کے موافق ہوں''۔  اداوراس کے بعد کہ یہ ع نے یہ تقریری بات کی بان کہ تحقیق میں اس کے بعد کہ یہ ع نے یہ تقریری بات کی بان کہ تحقیق میں اس کے بعد کہ یہ ع نے یہ تقریری بات کی بان کہ تحقیق میں اس کے بعد کہ یہ ع نے یہ تقریری کو اس کے کہ مزار توں کے وہ جسم کے بحد اس کے کہ مزار توں کے وہ کہ پرواجب ہے۔  اداوراس کے بعد کہ یہ ع نے یہ تقریری تقریری بات کی بان کہ تحقیق میں اس کے بعد کہ مزار توں کے وہ تو البتہ میں نے بہتی اللہ کود کھی ایا ہوتا۔ جیسا کہ اس کے ساتھ تمبارا منتظر ہوگیا ہوتا۔  ایس اس سب سے میں اپنے خدا کے حضور میں قیامت کے دن کے ڈر سے بے خون میں دعا کرتا اور برنباس کے ساتھ تمبارا منتظر ہوگیا ہوتا۔  سیر دعا کرتا اور برنباس کے ساتھ تمبارا منتظر ہوگیا ہوتا۔  سیر بنا اور برنباس کے سب چار کونکہ میرے دل میں بھی نہیں آیا کہ میں اپنی سے ساتھ کے سب چار اور البتہ علی بورا کور چے چھر (اکٹھا) ہوکر چے اور یہ تی تیں ایک میں بینی تا کہ میں اپنی کہا اور برنباس کے سب چار کے اس کے کہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                |
| افراد کے جم کے موافق ہوں''۔  افراد کے جم کے موافق ہوں''۔  افراد کے جم کے موافق ہوں''۔  اداوراس کے بعد کہ یوع نے یہ تقریک کی طاقت نہیں کہ بہت دوتار ہے''۔  اداوراس کے بعد کہ یوع نے یہ تقریک تقررونے کی طاقت نہیں رکھتا جس تقررونا کے وہ کہ کہ اس کے کہ مزارعوں کے وہ جمی پرواجب ہے۔  اداوراس کے بعد کہ یوع نے یہ تقریک کو ہم ہوا اللہ نہ کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                |
| افراد کے جم کے موافق ہوں''۔  افراد کے جم کے موافق ہوں''۔  المراد کے موافق ہوں''۔  المراد کے کہ المراد کے موافق ہوں ہوں کے موافقہ ہوں  | , <u> </u>                                                                                                                                   | بحلیکه دونول بدنی مول داجب ہے کریہ سب                                          |
| مدیوع نے جواب میں کہا'۔ اے  ا۔اوراس کے بعد کہ یوع نے یہ تقریری گفت جی ان کہ تحقیق میں اس  ا۔اوراس کے بعد کہ یوع نے یہ تقریری گفت جی طاقت جی رکھتا جس قدر رونا  پھر کہا! '' تم پرواجب ہے کہ مزار عوں کے وہ جھی پرواجب ہے۔  پھل تاش کروجن پر ہماری زعدگی کا قیام  ہے۔اس لئے کہ آٹھ دن سے ہم نے پچھ تو البتہ میں نے پہیں اللہ کود کھی لیا ہوتا۔ جیسا غذائیس کھائی ہے۔  کردہاں جت میں ویکھا جائے گا۔اور البت میں اس کے دن کے ڈر سے بے خونی میں دعا کرتا اور برنباس کے ساتھ تمہارا منتظر ہوگیا ہوتا۔  میں دعا کرتا اور برنباس کے ساتھ تمہارا منتظر ہوگیا ہوتا۔  میں دعا کرتا اور برنباس کے ساتھ تمہارا منتظر ہوگیا ہوتا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                                                            | افراد کےجسم کےموافق ہوں''۔                                                     |
| ا-اوراس کے بعد کہ یموع نے بہتریک تدررونے کی طاقت نہیں رکھتا جس قدرونا گھر کہا! ''تم پرواجب ہے کہ مزار عول کے وہ جھے پرواجب ہے۔  پھل تلاش کروجن پر ہماری زندگی کا تیام السلے کے اگر کاش لوگ جھے کواللہ نہ کہتے ہے۔  ہے۔اس لئے کہ آٹھ دن ہے ہم نے پھے تو البتہ میں نے یہیں اللہ کود کھے لیا ہوتا۔ جیسا غذا نہیں کھائی ہے۔  کدوہاں جت میں ویکھ اجائے گا۔اور البتہ میں ویکھا جائے گا۔اور البتہ میں وعاکرتا اور برنباس کے ساتھ تنہارا منتظر ہوگیا ہوتا۔  میں وعاکرتا اور برنباس کے ساتھ تنہارا منتظر ہوگیا ہوتا۔  مارت بناگرداور رسول سب کے سب چار کو تکہ میرے دل میں بھی نہیں آیا کہ میں اپنی چاراور چھ چھر (اکٹھا) ہوکر چلے اور یہ ویکھا ویکھی تنہیں آیا کہ میں اپنی چاراور چھ چھر (اکٹھا) ہوکر چلے اور یہ ویکھا کے سب چار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                |
| ا-اوراس کے بعد کہ یموع نے بہتریک تدررونے کی طاقت نہیں رکھتا جس قدرونا گھر کہا! ''تم پرواجب ہے کہ مزار عول کے وہ جھے پرواجب ہے۔  پھل تلاش کروجن پر ہماری زندگی کا تیام السلے کے اگر کاش لوگ جھے کواللہ نہ کہتے ہے۔  ہے۔اس لئے کہ آٹھ دن ہے ہم نے پھے تو البتہ میں نے یہیں اللہ کود کھے لیا ہوتا۔ جیسا غذا نہیں کھائی ہے۔  کدوہاں جت میں ویکھ اجائے گا۔اور البتہ میں ویکھا جائے گا۔اور البتہ میں وعاکرتا اور برنباس کے ساتھ تنہارا منتظر ہوگیا ہوتا۔  میں وعاکرتا اور برنباس کے ساتھ تنہارا منتظر ہوگیا ہوتا۔  مارت بناگرداور رسول سب کے سب چار کو تکہ میرے دل میں بھی نہیں آیا کہ میں اپنی چاراور چھ چھر (اکٹھا) ہوکر چلے اور یہ ویکھا ویکھی تنہیں آیا کہ میں اپنی چاراور چھ چھر (اکٹھا) ہوکر چلے اور یہ ویکھا کے سب چار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                                                                                                                                            | المسران تمسراا                                                                 |
| ا پھر کہا! ''تم پر واجب ہے کہ مزار عول کے وہ جھی پر واجب ہے۔  پھل تاش کروجن پر ہماری زندگی کا قیام ہے۔ اس لئے کہ اگر کاش لوگ جھے کو اللہ نہ کہتے  ہے۔ اس لئے کہ آٹھ دن سے ہم نے کچھ تو البتہ میں نے یہیں اللہ کود کھ لیا ہوتا۔ جیسا غذائیس کھائی ہے۔  الریس اس سب سے میں اپنے غدا کے حضور میں قیامت کے دن کے ڈرسے بے خون میں دعا کرتا اور برنباس کے ساتھ تہمارا منتظر ہوگیا ہوتا۔  میں دعا کرتا اور برنباس کے ساتھ تہمارا منتظر ہوگیا ہوتا۔  مارتب شاگر داور رسول سب کے سب چار کوئکہ میرے دل میں بھی نہیں آیا کہ میں اپنی چاراور چھ چھر (اکٹھا) ہوکر چلے اور یہ وع کے شین ایک میں اپنی جاراور چھ چھر (اکٹھا) ہوکر چلے اور یہ وع کے شین ایک میں اپنی جین اور دیا ہوں کے ساتھ تہمارا دیو کے سین ایک میں اپنی کے اس کے ساتھ تہمارا دیو کے سین ایک میں اپنی جون اراور چھ چھر (اکٹھا) ہوکر چلے اور یہ وع کے سین ایک میں ایک میں دیا دہ شار کروں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              | ا۔اورای کے بعد کہ ین ع زیر تقریبی                                              |
| ا پھل تاش کروجن پر ہماری زندگی کا تیام ۱۹۔ اس لئے کہ اگر کاش لوگ بھے کو اللہ نہ کہتے ہے۔ اس لئے کہ آئھ دن ہے ہم نے کچھ تو البتہ میں نے پہنی اللہ کود کھے لیا ہوتا۔ جیسا غذائیں کھائی ہے۔  ۲۔ پس ای سبب سے میں اپنے غدا کے حضور میں تیامت کے دن کے ڈرسے بے خون میں وعا کرتا اور برنباس کے ساتھ تہمارا منتظر ہوگیا ہوتا۔  میں وعا کرتا اور برنباس کے ساتھ تہمارا منتظر ہوگیا ہوتا۔  مار تب شاگرداور رسول سب کے سب چار کے وکھ میرے دل میں بھی تہیں آیا کہ میں اپنی چاراور چھ چھر (اکٹھا) ہوکر چلے اور یہ وی کے شیک ایک میں جندیا وہ شارکروں۔  عیار اور چھ چھر (اکٹھا) ہوکر چلے اور یہ وی کے سیک ایک میں جندیا وہ شارکروں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                |
| ہے۔ اس لئے کہ آٹھ دن ہے ہم نے کچھ تو البتہ میں نے پہلی اللہ کود کھے لیا ہوتا۔ جیسا غذائیس کھائی ہے۔  ۲ ۔ پس ای سبب سے میں اپنے غدا کے حضور میں قیامت کے دن کے ڈرسے بے خون میں وعا کرتا اور برنباس کے ساتھ تنہارا منتظر ہوگیا ہوتا۔  میں وعا کرتا اور برنباس کے ساتھ تنہارا منتظر ہوگیا ہوتا۔  ہا۔ مگر اللہ جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں میں ایک خیاب کے میں بے گناہ ہوں سے رہتا ہوں اسے تیا گرداور رسول سب کے سب چار کے وکہ میرے دل میں بھی نہیں آیا کہ میں اپنی چاراور چھ چھر (اکٹھا) ہوکر چلے اور یہ وی کے شین ایک میں ایک م |                                                                                                                                              | ا کرچه هم انچیز با جب سر کردران کے دہ<br>انگیل تلاش کروجن بر جاری زندگی کا قام |
| غذائيل كمائى ہے۔<br>۲-پس اى سبب سے میں اپنے خدا كے حضور میں قیامت كے دن كے دُر سے بِ خون<br>میں دعا كرتا اور برنباس كے ساتھ تمبارا منظر ہوگيا ہوتا۔<br>رہتا ہوں''۔<br>سارتب شاگرد اور رسول سب كے سب چار كيونكه ميرے دل ميں بھى نبيس آيا كہ ميں اپنی<br>چار اور چھ چھ (اکھا) ہوكر چلے اور يـ ؤ ع كے شين ايك مختاح بندہ سے ذيا دہ شاركروں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                            |                                                                                |
| ۲۔ پس ای سبب سے میں اپنے خدا کے حضور میں قیامت کے دن کے ڈر سے بے خونی میں دعا کرتا اور برنباس کے ساتھ تمہارا منتظر ہوگیا ہوتا۔<br>رہتا ہوں''۔<br>سارتب شاگرد اور رسول سب کے سب چار کیونکہ میرے دل میں بھی نہیں آیا کہ میں اپنی چاراور چھ چھر (اکٹھا) ہوکر چلے اور یہ وع کے شیک ایک مختاج بندہ سے ذیادہ شارکروں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <del>"</del> " .                                                                                                                             | ، میں ہے۔<br>غذانبیں کھائی ہے۔                                                 |
| میں دعا کرتا اور برنباس کے ساتھ تمہارا منتظر ہوگیا ہوتا۔<br>رہتا ہوں''۔<br>سارتب شاگرد اور رسول سب کے سب چار کیونکہ میرے دل میں بھی نہیں آیا کہ میں اپنی<br>چاراور چھچے (اکٹھا) ہوکر چلے اور یئوع کے تئین ایک مختاج بندہ سے ذیادہ شارکروں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | · ·                                                                                                                                          |                                                                                |
| رہتاہوں''۔<br>۳۔ تب شاگرداوررسول سب کے سب چار کیونکہ میرے دل میں بھی نہیں آیا کہ میں اپنی<br>چاراور چھ چھر(اکٹھا) ہوکر چلےاور یئوع کے تئین ایک مختاج بندہ سے ذیادہ شارکروں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | عن يو ت مارن مارور من جورت<br>مولمارور مارور مارور من مارور من مارور |                                                                                |
| ۳۔ تب شاگرداور رسول سب کے سب جار کیونکہ میرے دل میں بھی نہیں آیا کہ میں اپنی<br>جاراور چھچھ (اکٹھا) ہوکر چلے اور یئوع کے تئین ایک مختاج بندہ سے زیادہ شارکروں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                |
| چاراور چھ چھ(اکٹھا) ہوکر چلےاور یئوع کے تئین ایک مختاج بندہ سے زیادہ ثار کروں _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              | A                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                |
| العبلا مل الرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ار بلکہ میں جھ سے کہنا موں کہ اگر کاش میں                                                                                                    |                                                                                |
| م اور یئو ع کے ساتھ میخض رہ کیاجولکھتا ہے۔ اللہ نہ کہا جاتا تو البتہ جس وقت میں دنیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                |

۵۔ پس یموع نے روتے ہوئے کہاائے جاتا جنت کی طرف اٹھالیا جاتا، مگر اب پس

(۱)سورة عيسني الم (المه عيسني)

حماب دیے کے وقت تک وہاں نہ جاؤ نگا۔

فصل نمبرساا

ا۔اورجبکہ شاگردآئے دہ صوبر کے ڈبے حاضر لائے اورانہوں نے بحکم خداایک مقدار جو کہ تھوڑی نہتی تھجوروں کی پائی۔ مصر سنا کی ڈنٹ کی ایس نے اور ع

۲۔اورظہر کی نماز کے بعد سب نے یوع کے ساتھ ( کھانا) کھایا۔

۳ یموع جبکہ وہاں (دیگر) رسولوں اور شاگردوں نے اس لکھنے والے کے چبرے کو (رنج سے) سیاہ ویکھا وہ ڈرے کہ کہیں یموع

پردنیا سے جلد تر جانا دا جب نہ ہو گیا ہو۔ ۴ \_ تب یسئوع نے انکو ہے کہتے ہوئے تسلی دی

کے''تم مت ڈرواسلئے کہ میرا وقت اب تک نہیں آیا ہے کہ ابھی تعوڑے زمانہ تک

(ت) تقدم الله شدید (ث)ان شاء الله (ج) سورة توب. مناسب ہوگا۔ ۱۳۔ بس اے برنباس تو معلوم کر کہای دجہ ہے جھے پر (ابن) حفاظت کرناواجب ہےاور

١٢\_پس تو اب د كي ليگا اگرميرے واسطے بى

ہے بچھ پر (اپنی) حقاظت کرنا داجب ہے ادر عقریب میراایک ٹاگرد بچھے ٹمیں سکوں کے عکروں کے باعوض ﷺ ڈالےگا۔ سما۔ اور اس بنا پر پس مجھ کواس بات کا یقین ہے کہ جوخص مجھے بیچےگادہ میرے (ہی) نام نے تل کیا جائےگا۔

10-اس لئے کہ اللہ مجھ کوزین (۱) سے او پر اش لے گا اور بے وفا کی صورت بدل دیگا یہاں تک اس کو ہرایک یمی خیال کرے گا کہ میں ہوں۔

۱۱۔ مگر جب مقدس محدرسول (ب) الله آئيگاوہ اس بدنا می کے دھے کو مجھ سے دور کرے گا۔ اے ارور اللہ بیاس لئے کریگا کہ میں نے مَسِیّا

کی حقیقت کا اقرار کیا ہے وہ مُسِیّا جو جُھے ہے نیک بدلہ دیگالین کہ میں پھیانا جاؤں کہ زعرہ

ہوں اور یہ کہ میں الی موت مرنے کے دھے سے بری ہوں۔''

۱۸۔ تب اس شخص نے جولکھتا ہے جواب میں کہا: ''اے علم ! مجھکو بتا کہ وہ کمبخت کون ہے

اسلئے کہ میں جاہتا ہوں کہ کاش اس کا گلا گھونٹ کراہے مارڈالوں۔''

<u> 19 یوع نے جواب</u> دیا۔''چپ!اسلئے کہ نظام

(۱) الله حافظ (ب) محمد رسول الله

(۱) تمہار ہے ساتھا در بھی تھبروں گا۔

۵۔ ای وجہ سے مجھ کو تہیں اب یہ بتادیا واجب ہے جیبا کہ میں نے تمام اسرائیل کے

المجمع من كهاب كم توب كابشارت دوتا كدالله

(ح)امرائل کی خطاؤں پردم کرے۔ ۲۔اور جائے کہ ہر ایک کالم سے برہیز

ا مادر چہ سه مربیت کا من سے پر ہیر کرےاور خاص کر وہ جو کہ جسمانی سز اکو کام میں لاتا ہے۔

٤- اس لئے ہر درخت جو كه اچھا كيل نبيں

لا تاده كا يا اوراً كم من دال دياجاتا إ (١)

۸۔ایک ملکی آ دمی کا ایک انگورستان (۲) تھا اور اس کے وسط میں ایک چمن تھا جس میں

ايك انجير كادر خت تھا۔

9۔ اور جبکہ اس درخت میں اس کے مالک نے جس وقت وہ آتا تھا تمن سال کی مدت تک

کوئی مچل نه پایا اور جبکه وه دیکھا کرتا تھا۔ که بردوسرا درخت مچل لایا ہے۔اس نے باغبان

مرد رود ما المار الم

کیونکہ بیز مین پر بیکار بوجھ ڈالٹا ہے۔ ۱۰۔ تب باغبان نے جواب دیا 'میرے آتا

ورخت ہے۔

: الله رحمن (۱)يو:۱۹:۱۳:۲۶ (۱) تخ۲۰۰ اولوتا۲۰(۲) ۲۰

اینز کار جدے جس کے سی بیلٹری سر ۱۳۱ سر م

اا۔تب اس سے زمین کے مالک نے کہا:

چپ رہ پس بیٹک مجھ کو بیکار کی خوبصور تی انچھی نہیں معلوم ہوتی۔

۱۲۔اور بھے کو یہ جاننا واجب ہے کہ تھجور اور بلسان کے درخت دونوں انچر کے درخت

ے زیادہ خوشما ہیں۔ ۳ا۔ تمریم نے پہلے اپنے کھر کے محن میں

ایک پوده مجور کا اوربلسان کا نصب کیا اوران دونوں کونفیس دیواروں سے گھیر دیا لیکن جبکہ دونوں کوئی کھل نہ لائے بلکہ ہے ہی

( گرائے کدوہ) ایک دوسرے پرڈھر ہوگئے اور گھر کے آگے کی زیمن خراب کردی میں

نے ان دونوں ہی کو ( وہاں سے ) دوسری جگہ لے جانے کا تھم دیا۔

ے جانے ہ مردیا۔ مهارتو آیا اس حالت میں ایک گھرے دور

انجیر کے درخت کوچھوڑ دوں گا کہ وہ میرے باغ اور میرے انگورستان پر بار کراں ہے

جہاں کہ ہرایک دوسرا درخت کچل لاتا ہے؟ بیشک میں آیند واس کو برداشت نہ کروں گا۔ منت ایس میں ایشان نے کی در سر تا ہوں

۵ا۔ تب اس وقت باغبان نے کہا اے آتا! زمین کی مٹی تو ضرور بہت عمدہ ہے بس تو اس

حالت میں ایک سال اورا نظار دیکھے۔ ۱۷۔ میں انچیر کے در نت کی شاخیں جھانٹ ووں ۔

گا ادراس کے پاس سے کھاد ملی ہوئی مٹی ہٹا کر سادہ مٹی ادر ککر ڈال دوں گا۔ تب پھل لائے گا۔

ارزمین کے مالک نے جواب دیا:''اچھاتو

اب جااد رابیای کرمی منتظرر ہوں گااد رانجیر

انجيل برنباس

كيل لا عكا-" آياتم نے بيمثال تجھل؟" كاث ژايے گااور چېنم ميں جھونگ ديگا۔ ا۔ شاگردوں نے جواب دیا:''اےسید! بر کر نہیں سمجی ۔ بس تو ہی ہم سے اس کا مطلب بیان کر \_

ا \_ يئوع نے جواب ميں کہا:''ميں تم ہے سچ کہتا ہوں کہ ملک کا ما لک اللہ ( ب ) ہےاور

باغبال اس كى شريعت ہے۔

۲\_پس اس صورت میں جنت کے اندراللہ کے ماس تھجوراور بلسان کے درخت تھے۔

٣ \_ بھراللہ نے ان دونوں درختوں کو تکال

پھینکا کیونکہ وہ دونوں نیک اٹمال کی نتم ہے کوئی کھل نہیں لائے بلکہ انہوں نے کئی

نا مناسب الفاظ منہ ہے نکالے جو کہ بہت ے فرشتیوں اور آدمیوں پر آنت (کے

سبب) بن محتے ۔

س اور چونکہ اللہ نے انسان کو این اس مخلوقات کے وسط میں رکھا تھا جواس کے

حسب الکم سب اس کی عبادت کرتی ہے

تب آگروہ انسان ایہا ہوتو جیسا کہ میں نے

کہا ہے کہ کوئی کھل ہی نہ لائے تو بیٹک اللہ ۵۔اس لئے کہاللہ نے فرشتے اور سب سے یملے انسان کوبھی معانی نہیں دی پس فرشتہ کو ہمیشہ کی سزا دی اور انسان کوایک وقت تک

حرفآرع**زا**ب کیا۔ ۲۔ پس ای وجہ ہے اللہ کی شریعت کہتی ہے که انسان کیلئے بہت می عمدہ چیزیں ان چیزوں سے بڑھ کر ہیں جواس زندگی میں

ے۔ تب اس سب سے اس برواجب ہے کہ وہ

واجب ہولی ہیں۔

تک حالی کو برداشت کرے اور دنیا کی یا کیزہ چیزوں سے محروم ہے تا کہ نیک کام کرے۔

۸\_اورای بنا برالله انسان کومهلت دیتا ہے تا کُدوہ تو پہرے ۔(۱)

9 \_ میںتم ہے تچ کہتا ہوں کہ ہمارے اللہ

نے انسان پرکام کرنے کا ای غرض سے حکم

نگایا ہے جس کو کہ اللہ کے دوست اور نمی ابوب (۱) نے کہا ہے کہ 'جس طرح جریا

اڑنے کے لئے پیدا کی گئی ہے اور مجھلی

تیرنے کے واسلے ای طرح انسان ممل کے لئے پیدا کیا حمیاہ۔"

۱۰۔اورا*ی طرح جارا* باپ الله کانبی داؤد

(r) کہتا ہے''اس لئے کہ جب ہم ایخ

(۱) سورة التلبل توب ۲ توتبه التلبل ۹ (ب) الله مالک (۱) الله صبر وتواب (۱) *ایوب۵: عذیور۳۱۱۱۳* 

فصل نمبر١١٥

التموں ک محنت کی کمائی کھائیں ہے۔ برکت عمل کا حکم دیا ہے تو کیا یہ بھی کہا ہے کہ فقیر ۱۸۔ ابوب نے کہا ہے کہ جس طرح پڑیا اڑنے کے لئے پیدا کی گئی ہے دیسے ہی فقیر کام کرنے کے لئے پیدا کیا گیاہے۔ اللہ اللہ نے انسان سے کہا ہے کہ: تو گھ ایخ منہ کے بسینہ سے اپنی روٹی کھا۔ ۲۰۔اور ابوب نے کہا ہے کہ!' انسان کام کرنے کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ ۲۱ ـ پس اس بنا پر جو که انسان نہیں و ہ اس حکم ے معاف کیا گیا ہے۔

۲۳۔ پس اگر کاش بیرسب کام کرتے اور ان میں کے بعض زمین میں عمل (کھیتی) کرتے اور دوسرے یانی کے اندر مجھلیوں کے شکار میں۔توالیتہ دنیا بہت بڑی خوشحالی میں ہوتی۔ ۲۴۔اور واجب ہے کہ اس کی ہر حماب خونناک دن( قیامت) میں حساب دیاجائے

فصل نمبر ١١٥

ا۔'' جاہئے کہ انسان مجھکو بتائے ۔ کہ وہ دنیا میں کیا چیز لایا ہے جس کے سبب سے وہ کا ہلی

(١)سورة الخبس (الخبث) شهواة توب.

ویے جائیں گے اور یہ بات مارے واسلے اپنے منہ کے پسینہ سے زندگی بسر کرے۔'' اچھی(پ)ہوگی۔''

اا۔اس سب سے ہرایک برداجب ہے کہوہ ا ی صفت کےموافق عمل کر ہے۔

۱۲ خبردار بس تم ہی مجھ کو بتاؤ کہ جب حارا باب داوج اور اس کا بنا سلیمان به دونوں اینے ہاتھوں سے کام کرتے رہے تھے تو

النَّهُ الرير كياكر ناواجب ہے؟" الارتب بوحنانے كها:"اے معلم ابيك عمل

اچھ چیز ہے مرفقیروں ہی پر داجب ہے کہ ا ہے بحالا تیں۔

ا ۱۳۔تب یموع نے جواب میں کہا:''ب ا شک اس لئے کہ د واس کے سوالیچھاور کرنے کی قدرت ہی نہیں رکھتے۔

ا۵ کمرکیا تونہیں جانا ہے کہ نیک پر نیک، ہونے کے لئے بیدواجب ہے کہ وہ مفرورت اے خالی (الگ تعلگ) رہے (ت)

14\_پس سورج اور دوسرے سیارے خدا کے کموں بی سے قوت باتے ہیں۔ یہاں تک وہ اس کے سواکوئی کام کرنے کی قدرت نہیں رکھتے ہیںان کی کوئی بڑائی نہیں ہے۔

ا ۱۷ تم مجھے بتاؤ کہ آیا جب اللہ نے (ث) (ب)قال داؤد في الزبور ان قنع الانسان ماكسب

بيده حلالا يكون خيا خيرا؟لهم الولاية، منه. (ت)خیر شئی مایکون بالا خیار ماکان بلا احیار لا یکون خیرا، منه فصل نمبر١١٥

کے ساتھ زندگی بسر کر تاہے (ب) شریر شہروں کو (۳) تباہ کیا کدان میں سے ۲۔ پس بیلینی بات ہے کہ انسان نگا اور کسی لومًّا اوراس کی دواولا دیےسواکو کی نہ بجا۔ چزیر قدرت نهر کھنے والا پیدا ہوا۔ پس وہ ہر و شہوت ہی کے سب سے قریب ہوا کہ گزاس سب کا مالک نہیں جوکہ (اس نے) بنیامین کاسلط فناہوجائے۔ (۴) بایاہے بلکہ وہ اس میں تصرف کرنے والا ہے۔ •ا۔اور میںتم ہے یج کہتا ہوں کہ تحقیق اگر میں سے۔اوراس برواجب ہے کہ اس کی بابت اس تمہیں ان لوگوں کو گناؤں جو کہ شہوت کے خوفناک دن میں ایک حماب پیش کرے۔ سب سے ہلاک ہوئے ہی توالیتہ میرے واسطے یانچ دن کی مدت ( بھی ) کافی نہ ہوگ ۔ س\_اور واجب ہے اس برئی خواہش سے بہت ڈرتارے جوکہ انسان کو غیرناطق اا۔ لیقوب نے جواب میں کہا :'اے سيداشهوت كمعنى كيابين"؟ حیوانات ہے مشابہ بنادی ہے۔ ۱۲ ۔ تب یمؤع نے جواب دیا (ث) محقیق ۵۔اس لئے کہ انسان کا دخمن اس کے گھر والوں بی میں سے ہے۔ یہاں تک کدالی شہوت ۔ بیدمند ز درعشق ہے آگرعقل اس کی رہنمائی نہ کرے تو یہ بصیرت اور جذبات کی گه که حاناممکن ہی نہیں که دشمن و ما*ل نه* حدوں ہےآ گے بڑھ حاتی ہے۔ آينڇ\_ ۱۳۔ یہاں تک کیحقیق انبان جبکہ وہ اسے ۲ ـ اور کتنے زیادہ ہیں وہ آ دی جو کہ خواہش نفس کو نه بیجا نتا ہوتو وہ دوست رکھے گا اس کی دجہ سے (ت) ہلاک ہوئے۔ چز کوجس کا بڑاسمجھنااس برواجب ہے۔ ک۔ پس خواہش کی وجہ سے طوفان آیا اسهارتم مجھے ہیا مانو جبکہ انسان نے کسی چز کو (۱) یہاں تک کہ دنیا اللہ کی رحمت کے دوست رکھا۔ مگرنہای حیثیت ہے کہاللہ نے اس کویہ چیز عطاکی ہے ہیں وہ زناکارہے۔ سامنے ملاک ہوگئی اور نہیں بیے مگر فقط نوح ا ١٥- اس لئے كداس نے ايے نفس كومخلوق اورترای (۳) شخص انسانوں کی جنس ہے۔ کے ساتھ متحدینا یا ہے۔ بحالیکہ یہی نفس ایسی ۸۔خواہش ہی کے سب سے اللہ نے تمن چزے ۔ جس کا اپنے خالق (۱) اللہ کے (ب) ينابن آدم خبر نا مااتيتم في الدنيا يحمدون لانه ساتھ متحدر ہنا دا جب ہے۔ تعتمدون عليهم "لا يعملون قرم"كعلمون ؟" شي.منه(ت) قِوم نوح وقوم لوط ذکرمنه (د)پیرانش۲:۱ـ۱۹(۲)تر دات عمل (ث) هممادات بيان يدِ أَكُنْ ١٩(٣) (ا) الله خالق و تواب ويمويدانش ١٨: ١ وبطرس ١ : ٥ (٣٠) بيدانش ١٩ ـ

ا۔انسان برشمر میں یوں زندگ بسر کرنا واجب ہے جیسے کہ نوبی سپائی اس وقت

زندگی بسر کرتا ہے جبکہ اس کے گر دبہت سے دشمن قلعہ کومحاصرہ کئے ہوں ۔ اپنی ذات کا ہرا یک حملہ سے بچا ذکرتا ہوا' ہمیشہ اپنوں کی

بوفائی سے ڈرتا ہوا۔ ۲۔ میں کہتا ہوں کرا سے ہی اس پروا جب ہے کہ دہ ہرایک بیرونی گناہ کے اغوا کو (اپنے آب سے ) دور کرتاہے اور سے کہ جس سے

ورنا ہے ۔ اس لئے کہ اس کونا پاک چروں

کا بیحد دانداز ہ خوت ہے۔ ۳۔ مگر وہ اپنی زات کا بچا دُ کیونکہ کر رہا۔

جبکہ آ تھے کی سرکتی کونہ مٹائیگا کہ یہی جسمانی گناہ کی جڑ ہے(!)۔ سم یتم ہے اللہ کی جان کی (ب) وہ اللہ کہ

میری جان اس کے حضور میں استادہ ہوگی کہ تحقیق جس کے دوجسمانی آئجھیں نہیں ہیں وہ

عذاب سے امن پایگا۔گروہ جو کہ ( جہنم ) کے تیسر سے طبقہ تک ( کاعذاب ) ہو۔ باجود اس

(<sup>ت</sup>) مسورسة العيسن لتوب (۱) عين كل خبائسس .

السهوة بب 2(ب) بالله حي

۱۷۔ اور ای سبب سے اللہ نے افعیا نی (۱) کی زبانی نداکرہ کرتے ہوئے کہاہے کہ!

تحقیق تونے بہت سے عاشقوں کے ساتھ زنا

کیا ہے مگر (اب بھی) تواپے سب سے پہلے عاشق کی طرف رجوع کر۔''

ا۔ قتم ہے اللہ کی جان کی (ب) وہ اللہ کہ میری جان اس کے حضور میں استادہ ہوگی کہ اگرانیان کے دل میں اندرونی شہوت نہوتی

براسان عے دن میں المراوی ہوت نہوی توالبتہ وہ بیرونی شہوت (کے جال) میں نہ پھنتا اس لئے اگر جزیں اکھاڑ دی جائیں تو

ورخت بہت جلدمر جاتا ہے۔

۱۸ پی مردکو اس حالت میں ای عورت برفناعت کرنی جائے کہ ہر دوسری عورت کو

رس محت کری جانے کہ ہر دوسری تورت مجول جائے۔

19۔ اندرادی نے جواب میں کہا!''انان عورتو ل کو کس طرح بھول جائے جبکہ وہ شہر میں

زندگی بسر کرے جہاں کہ بہت ی عور تمیں پائ جاتی ہیں۔

۲۰\_یو ع فے جواب دیا: "اے اندرادی حق یہ ہے کہ شہر مثل آئی کے فکڑے کے ہرگناہ

کوچوستاہے''۔

(ب) بالله حي ( ا )يرمياه ۲: ا

کے کہ جم مخف کے دونوں آ تکھیں ہوں۔اس بات اس کئے کہتا ہے کے ضرور ہی ایلیانے تجھ پر (جہنم کے ) ماتویں طبقہ تک کا عذاب بڑے گا۔ کو تیری کسی خطابر ملامت کی ہوگی اس سبب ۵۔''ایلیا نبی (ت) کے زمانہ میں بیرواقعہ سے تواس کو براجاتا ہے۔'' بین آیا کدالمیانے نیک چلن اندھے آدی الدالیانے جواب دیا: "شاید کرتونے تج کہاہواس واسطے کہ اگر کاش میں نے اے کوروتے دیکھا۔ بھائی ایلیا سے عدادت کی ہے تو البتہ اللہ سے ٢- تب ايليًا نے اس سے به كبكر دريافت كيا محبت کی ہے اور جس قدرکہ میں ایلیا ہے کہ۔''اے بھائی ! تو کس لئے روتا ہے؟'' عدادت میں زیادتی کروں گا۔اللہ کی محبت اندھے نے جواب دیا ۔" اس لئے روتاہوں کہ میں ایلیا نبی اللہ کے قد دس میں ایلی بی زیادتی کروں گا۔'' الد تب اندها اس بات سے بہت خت کود تکھنے کی قدرت نہیں رکھتا۔'' جطایا اور اس نے کہا کہ: '' قشم ہے اللہ اللياني اللياني الله كت موك ملامت کی:''افخض رو نے ہے ہاڑآ اس (ہ) کی جان کی تحقیق تو ضرور بدکارے کیا یہ کسی ہے ہوسکتا کہ و ہ اللہ سے محبت کر ہے لئے کوتواینے ردنے ہے گناہ کرتا ہے۔'' بحالیکہ وہ اللہ کے نمی کو بڑا جانیا ہو۔تو یہاں ٨ ـ اندهے نے جواب دیا! ہیں! پس تو بی نے چلا جا کیونکہ میں اب بعد میں تیری بات بنا کہآیااللہ کےایسے نبی کادیکھناجومر دوں کو جلاتااور آسان ہے آگ اتارتاب گناہ سنے والانہیں ہوں۔'' اللياتي في جواب من كبال السيالي إلى السيالي ال

ار ابیا سے بواب میں بہا۔ اسے بھاں: بینک تواس وقت اپنی عقل کے ذریعہ سے جسمانی بینائی کی مخت خرابی کودیکھے گا۔ اس لئے کہ توایلیا کودیکھنے کیواسطے بینائی کی آروز کرتا ہے۔ بحالیہ تواپئے دل سے ایلیا کیماتھ عداوت رکھتا ہے۔''

۵ا۔ تب اندھے نے جواب دیا:''خبر دار:

چلا جااس لئے کہ تو ہی وہ شیطان ہے جو پہ

(ث) با لله حتى .

9۔ایلیا نے جواب میں کہا:'' تو بچ نہیں کہتا' اس لئے کہ ایلیا قدرت نہیں رکھتا کہ وہ کوئی چیز اس میں سے جوتو نے کہی مطلق کر سکے وہ تو تیرا ہی جیسا ایک آ دی ہے۔اس لئے کہ دنیا والے سب کے سب قدرت نہیں رکھتے

کهایک کهمی بھی ہیدا کردیں۔''

١٠ ـ تب اندھے نے کہا :"اے آ دی تو پہ

(ت) الياس والعمى كلام

عابتا ہے کہ مجھ کو اللہ کے قدوس کا گنہگار کی بیکل میں تھا تو نے ایک عورت کی وانب(۱)مقدس (جگہ) کے باس ہی شہوت کے ساتھ نگاہ کی تھی اس لئے ہار ہے اللہ نے تیری بینائی زائل کردی۔'' ۲۔ تب اس وقت اندھے نے روتے ہوئے کہا:''اے اللہ کے ماک نی مجھے معاف

کروے ۔اس لئے کہ میں نے تجھ سے گفتگو کرنے میں تیری خطا کی ہے۔اور کاش اگر میں جھ کود کھیا تو ہرگز (ایسی) ملطی نہ کرتا۔''

سرتب ایلیانے جواب میں کہا:''اے

' ہے۔اس لئے کہ میں جانتا ہوں کہ تو نے اس امر میں

٢٠- اس وقت ايليا كے شاكر دوں نے كہا: "ا جوجھ نصوصت ركھتا ہے الكل كا كہا ہے-۵- کیونکہ میں جس قدرایے نفس سے زیادہ

٢١ ـ تب اندهے نے كہا: ' أكريه نى بو بغض كروں كا (اى قدر) الله سے محبت

۲ ـ اور کاش اگر تو مجھ کود کیٹیا تو البتہ تیری پیہ

خواہش جو کہ اللہ کو پسندنہیں ہے سمجھ جاتی ہے اس لئے کہ ایلیا کچھ تیرا خالق نہیں ہے۔ بلکہ

تیراپیدا کرنے دالااللہ ہے (۱)۔'' ۷۔ پھرایلیا نے روتے ہوئے کہا:''تحقیق

میں ہی شیطان ہوں اس بارہ میں جو کہ

١١) الله خالق ١١)

بنادے۔''

١٢- لي اس وقت ايليانے الك آه لي اور آ نسو بہاتے ہوئے کہا:''اے بھائی! ہٹک تونے

ع كما ب ال لئ ميرابي جم جس كوكه تود کھنالبندکرتا ہے مجھے اللہ سے جدا کررہا ہے۔'

ا-تباندهے نام برایس ماہا کہ تھ

کودیکھوں بلکہ اگرمیر ہے دوآ تکھیں ہوتیں تو البية مِين ان كوبندكر ليبًا تا كه تخفيه نه ويكمون'\_

۱۸۔اس وتت ایلتا نے کہا:'' اے بھائی تجھ کومعلوم رہے کہ میں ہی ایلیا ہوں ۔''

١٩- اندهے نے جواب دیا: "تو ہر گزیج بھائی تھے مار الله معانی دے۔"

نبير كبتابه،

بھائی بے شک برایلیّا اللہ کے نبی ہی ہیں۔''

مجھے بتائے کہ میں کس گھرانے سے ہوں اور سر کھنے میں زیادہ بڑھوں گا۔''

كونكرا ندها هوأ هول \_''

ا- ایلیا نے جواب میں کہا: ' و تحقیق تو لاوی کے سبط سے ہےاوراس کئے کہ جب تو اللہ

(١) سورة البدن الصنم.

۔ حاتے ہیں جو بتوں کی یو جانہ کرتے ہوں ۔'

ا۔ حساس ونت یموع نے کہا:'' بیٹک تم لوگ سی کہتے ہو۔اس لئے کہای وقت اسرا نیل ان بنوں کی یو جا کو قائم کر دیے میں را غب تھے جو كدان كے دلوں كے اندرے اس لئے كه انہوںنے مجھ کومعبود شارکیا۔

۲۔ادران میں ہے بہتوں نے ای دقت میر ی تعلیم کی بیر کہ تحقیر کی ہے کہ میرے لئے اپنے آپ کوتمام یہودیہ کاسر دار بنالیناممکن ہے اگر میں

۳۰۔اور کہ میں یاگل ہوں اس لئے کہ صحراء ۱۲۔ اس لئے ہروہ آ دمی جو کہ محلوق میں بیابان کے اطراف میں فاقد کے اندرزندگی بر کرنے برراضی ہوا ہوں بجائے اس کے طلب نہیں کرتا کہ اللہ میں کچھ لذت یائے سکہ میں ہمیشہ سرداروں کے مابین مزے کی

'ہم۔اے وہ انسان تو کس قدر بدبخت ہے جو کہ اس نور کی قدرمنزلت کرتاہے ۔جس میں کہ مکھی اور چیونٹی (بھی)شریک ہوتی ہے۔ اوراس نور کی تحقیر کرتا ہے جس کے اندر کہ اللہ کے یاک دوست اور نبی خاصکر شریک ہیں۔'' ۵۔ پس اے اندرادس ااگر تو آ نکھ کی

تیرے ساتھ خصوصیت رکھتا ہے کیونکہ میں تھھ کو تیرے خالق کی جانب سے پھیر دیتا 9\_ بس اے بھائی تو اب اس حالت میں

اس لئے گریہ لکا کرکہ تجھے و ، حاصل نہیں جو تھے حق کو باطل ہے (الگ) دکھا تا ۔ کیونکہ ٱگر جھے کو یہ بات ( حاصل ) ہوتی تو البتہ تو میری تعلیم کی تحقیر نه کرتا۔

ا۔ ای لئے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ یے شک بہت ہے آ دمی بہتمنا کرتے ہیں کہوہ مجھ کو دیکھیں اور دور ہے مجھے دیکھنے ہی کے لئے آتے ہیں بحالیکہ وہ میرے کلام کی تحقیر کرتے ہیں۔

اا لبذان کی نجات کیلئے یہی اچھاہے۔ کہ یہا قرار کرلوں کہ بے شک میں اللہ ہوں۔ ان کیآ تکھیں نہ ہوں۔

لذت باتا ہے خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ اور یہ

پس محتیق اس نے اپنے ول کے اعدرایک زندگی بسر کرنے میں مقیم رہوں۔ بت بنالیا ہےاورالٹدکوجھوڑ دیا ہے۔'' ١٣ ـ پريوع نے آ وکر كے كيا: " آياتم نے

اس سب كوتمجه ليا - جوكه ايليّان كها بي؟ " ۱۳ شاگرووں نے جواب دیا:''حق بیہ

کہ ہم نے خوب سمجھ لیا بحالیکہ ہم بہ معلوم کرنے ہے نہایت حیران ہیں کہ یہاں

زمین برایسے بہت ہی تھوڑے آ دمی یائے (ب)سورةالنور

فصل نمبرواا

حفاظت نہ کرے گا تو میں تھے ہے کہے والے اللہ (ت) کی معرفت طلب کرے اور اس کی مشیت کی رضامندی جا ہے اور یہ کہ اس محلوق کواین غرض نه بنایج جواس کو خالق ےگھاٹے میں ڈالدے۔''

۷۔اورای لئے ہمارے باپ داؤٹونے بڑے ا۔اس لئے کہ یقیناً جب بھی انسان کس کی ہے کہ وہ اس کی آئکھوں کو پھیردے تاکہ نے کہ وہ چیز انبان کے واسلے ہیدا کی ہے تو بیشک د ه خطاوار بهوا به

۲ - اس لئے کہ اگر کوئی دوست تھے کوئی چز لطورا <u>نی</u> یا د گارمحفوظ ر<u>کھنے کے دیے پس</u> تو اس کونچ ڈالے اورایے دوست کو بھول جائے تو (غذا) خریدتا ہے تو آیادہ ان دونوں (بیمیوں) البیتہ توایخ دوست کوغیظ دلاتا ہے۔ س- پس یمی وہ بات ہے کدانسان کرتا ہے۔

سم \_ کیونکہ جس وقت و ہ خلوق کی جانب نظر کرتا اوراس خالق کویاد نہیں کرتا ہے۔جس نے کہوہ

چیزانیان کی خاطر کیلئے ہیدا کی ہے تو وہ اپنے پیدا کرنے والے اللہ (ب) کی نعمت کاشکریہ

ندادا کرنے سے اس کی خطاکر تاہے۔ ۵\_پس جوخص که اس حالت میں عورتوں کی

طرف نظر کرنا اور اس الله کوبھول جاتا ہے

(ب) الله خالق (١) سورة الصلوة (ب) الله خالق

دیتاہوں کہ شہوت کے (دریا) میں نہ گھستا (۱) اس دفت محال با توں میں ہے۔

٢ - اى كے اركياني نے (١) ثدت ك ساتھ روتے ہوئے کہاہے۔'' آ نکھ جورے جومیرےنفس کو پڑ اتی ہے۔

شوق کے ساتھ ہمارے باپ اللہ (ب) سے دعا۔ چیز کو دیکھیے گا اور اس اللہ کو بھول جا رکیا جس

وه باطل کونه دیکھے (۲)

٨ - اس لئے كه بروه چزنيت كده قطعاً باطل بـ ٩ يو اس صورت مي مجمع بنا كه اگر ايك آ دي کے دو میے ہول کہوہ ان دونوں سے کوئی رونی

کودهوال کی تریداری کرنا ہوا خرچ کرڈ الیگا؟'' ۱۰ - برگز تبین اس لئے کہ دھواں ووثوں آ تکھوں کونقصان پہنیا تا ہے اورجم کوبھی کچھ

. غزانبیں دیتا۔

اا ۔ پس انسان پر واجب ہے کہ وہ ایہا ہی کرےاس لئے کہاس پراس کی دونوں خارجی بینائی اور اس کی اندرونی عقل کی بینائی کے ساتھ بھی واجب ہے کہ وہ اینے پیدا کرنے

(١) من لم يحفض " يحفظ" عين لا يخلص من شراتسهوة . منه (ب) الله سلطان ( ۱) يو مياه كا تور١٥(٢) زيور١٩:٣٤ المسلى ديوال مرادب جوآ ك طنے سے بيدا بوتا ہے متر جم

جس نے کہ عورت کوانسان کی بھلائی کے

قصل نمبر119

گناہوں کو نماز کے ذریعہ ہے (ث) محو کردیتاہے۔ ١١- اس لئے كەنمازى نفس كى شفيع ہے۔ ۱۲\_نماز ہی نفس کی دواہے۔ ۱۳\_نمازی دل کی حفاظت ہے۔ سا۔ نماز بی ایمان کا ہتھیار ہے۔ ۱۵۔ نماز ہی حس کی لگام ہے۔ ۱۲\_نماز بی بدن کا وہ نمک ہے جو کہ اس کو گناہ کےسب سے بگڑ نے نہیں دیتا۔ ےا۔ میںتم کو بتاتا ہوں کہ نماز بی حاری حیات کے وہ دو ہاتھ ہیں۔جن کے ذریعہ سے نمازی تیامت کے دن میں اپنے آپ کو بھائے گا۔ ۱۸۔اس کئے کہوہ یہاں زمین پراینے آپ کو گناہ ہے محفوظ رکھتا اور اینے قلب کی حفاظت کرتا ہے تا کہ اس کوشریر آرز و کمیں (۱) نه جھو جائمیں شیطان کوغضب میں لاتے ہوئے اس لئے کہ وہ اپنی حس کو اللہ کی شربیت کے ممن میں محفوظ رکھتا اور اینے بدن کو نیکو کاری ( کی راہ) میں اللہ ہے ہر اس چیز کو یاتے ہوئے چلاتا ہے جو کہ وہ طلب کرے۔ ۱۹ یشم ہےاللہ کی جان (۱) کی وہ اللہ کہ ہم اس کےحضور میں ہیں۔البتہا نسان بغیرنماز کے بیقدرت نہیں رکھتا کہوہ اس سے زیادہ (ث)اللُّه غفور (ا)باللُّه (١)قرآن مجيد سورة ٢٩. ان الصلواةتنهي' الاية

لئے پیدا کیا ہے تو البتہ وہ مخص ایبا ہوتا ہے کہ اس نے محض ای عورت سے محبت کی اوراس کی خواہش رکھی ہے۔ ۲ په اوراس کې خواېش اس حد تک پېڅې حاتی ہے کہاں کے ساتھ وہ ہرا کی چیز کو جواس کی پاری چیز کے مشابہ ہودوست رکھتا ہے تب اس بات سے وہ محناہ پیدا ہوتاہے جس کا ذکرکرتے ہوئے شرم آتی ہے ۷۔ پس اگرانیان اپنی دونوں آ تھوں کولگام یزبادے تو وہ اُس جس کا آ قا( مالک) بن عائے جو کہاس چز کی خواہش ہی نہیں کرتی کہ وہ اس کے چیش نہ کی جائے اور پونہی بدن ردح کےزیرتھم ہوتا ہے۔ ۸ \_ پس جس طرح کومتنی بغیر ہوا کے حرکت نہیں کرتی (ویسے ہی) بدن بغیرحس کے خطا ( گناہ) کرنے کی قدرت نہیں رکھا۔ 9۔ بہر حال وہ بات جو کہ تو یہ کرنے والے یراس کے بعد بہبود ہ گوئی کو جونماز سے تبدیل کرنے میں واجب ہے بیالیں بات ہے کہ اگر منجانب الله اس كى بدايت ندبهي موتى تاجم عقل اس کوکہتی ہے۔ ۱۰۔اس لئے کدانیان ہرایک بڑے کلمہ میں (۱) خطا كرتا ہے \_ اور جارا اللہ اس كے (۱)متی۱۳:۲۳

نیک کاموں والا آ دمی ہو سکے جس قدر کہ ۲۵۔ کون سا آ قا اپنے ماتحت کواس واسطے ایک گونگا کی مادرزاد اندھے کے آ گے اپنے کوئی بخشے گا تا کہ یہ (ماتحت)اس ( آ قا ) پر

آ پ کوموجود ٹابت کرنے پرقدرت رکھتا ہے کڑائی اٹھا کھڑی کرے۔ م

بغیر کسی مرہم کے ناسور کے ایتھے ہوجانے کے ۲۶ متم ہے اللہ کی جان کی (ت) کاش اگر امکان سے زیادہ تریا کسی مخص کے بغیر کسی جنبش آ دمی کو علم ہوجاتا کہ نفس باطل کلام کے سبب

کے خود اپنے بچاؤ میں مشغول ہونے ہے یا سے کس صورت میں تبدیل ہوجاتا ہے تو بلاہتھیار دوسرے فخص پر تملہ کرنے یا بغیر چپو البتہ وہ بولنے پر اپنی زبان اپنے وانتوں

کے کشتی میں سوار ہوکر کنگر اٹھانے یا بلانمک کے کے ساتھ کاٹ دینے کور جی دیتا۔ مردہ جِانور کے گوشتوں کو محفوظ رکھنے (کے ۲۷۔ دنیا کس قدر کم بخت ہے اس لئے کہ

ا نُند نامُمُن کاموں پر قدرت پانے سے زیادہ لوگ آج نماز کے لئے جمع نہیں ہوتے۔ کوئی قدرت پاسکے) بلکہ خوتیق ہیکل کی روانوں نہیں بلکہ خود ہیکل

ون مدر کے ایک است وری است وری کے اندر شیطان کے لئے نضول گفتگو کی اندر شیطان کے لئے نضول گفتگو کی

ہاتھ نہیں ہیںوہ بچھ پکڑنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ قربانی ہے بلکہ وہ چیز ہے جو اس سے بھی ۲۱ پس جبکہ کوئی آ دمی گو برکوسونے سے یامٹی کو زیادہ بڑی ادرا پسے امور میں سے ہے کہ بغیر شکر سے بدل دینے پر قدرت یائے تو وہ کیا شرمندگی۔ (اٹھائے ہوئے) انکار زیان پر

لا ناممکن نبیں \_

فصل نمبر ۱۲۰

ا۔''بہر حال بیبودہ کلام کا کھل پس وہ یہ ہے کہ:'' بے شک دہ دل کی سوجھ بوجھ کو اس صد تک کمزور کر دیتا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے میمکن بی نہیں ہوتا کہ نفس حق کو قبول

کرنے کے لئے آبادہ رہے۔ میں اس نفر انہ گل میں میں

(ت) بالله حي .(ث)

۲۲ پی جب که یمؤع چپ ہو گیا شاگر دوں نے جواب میں کہا: " کوئی آ دی سونا اور شکر

بنانے کے سواکی اور کام کو شکرے گا'' ۲۳۔ ای وقت میں ع نر کراز ''موشار

۲۳- اس وقت یسوع نے کہا: ''ہوشیار ہوجاؤ۔پس کس وجہہےآ دی فضول گوئی کونماز نے نہیں مدلیا؟

۲۴ ۔ آیااللہ نے (ب) اس کو وقت اس لئے کرنے کے لئے آباد ہ رہے۔

دیا ہے کہ وہ اللہ کوغضب و لائے ؟

(ب) الله معطى .

"?K\_ }

جس کو عادت بڑگئ ہے کہ ایک رطل روئی ۸۔ پس اس مخص پر جوایے نفس کومجاہدہ میں اٹھائے پس وہ اس پر قادر نہیں رہ گیا ہے کہ ا ڈالتا ہے بیدواجب ہے کہ وہ اپنے کلام کو

سونے <u>کے مول میں</u> دے۔ ایک سورطل بقمرا ٹھالے۔ ٣ \_ مگراس ہے بھی زیادہ بڑا آ دی ہے جوایے ۔ ٩ \_ شاگردوں نے جواب میں کہا ''مگر کون کسی

آ دی کا کلام سونے کے مول میں خرید کرے گا؟۔ وتت کوہنی مٰداق میں صرف کرتا ہے۔

•ارایک بھی نہیں۔ س بیں جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ شیطان ا*س کو* اا۔اور د ہایے نفس کومجاہد ہ میں کیونکر ڈ الے خاص وہی نداتی لطیفے یاد دلادیتا ہے۔ یہاں

تک کہ جس وفت اس محص پر وا جب ہوتا ہے گا؟ يقيينًا و وټولا کچې بن جائے گا؟''

کہ وہ اینے گناہوں پر روئے تا کہ اللہ ہے ۱۲ یوع نے جواب دیا''تم لوگوں کا دل

رحمت یائے (۱) اور اینے گناہوں پر معافی بہت ہی بھاری ہے یہاں تک کہ میں اس ماصل کرے وہ بننے کے ذریعہ ہے اللہ کے

کے اٹھانے پرقدرت نہیں رکھتا۔ غضب کو بھڑ کا تا ہے وہ اللہ کہ جواس کو بہت

۱۳۔ای لئے لازم آیا ہے کہ میں تمہیں ہر

جلد تنبه کرے گااور با ہرنکال بھینکا۔ لفظ کے معنی بھی بتاؤں ۔ ۵۔ تباہی ہے اس حالت میں ول گلی کرنے

مار مرتم اس الله كاشكر كرد جس نے تم كو والوں اور فضول ہاتیں بنانے والوں کیلئے۔

ایک نعت بخش ہے (ت) تا کہتم اللہ کے ۲۔ گر جبکہ ہارا اللہ ہلی نداق کرنے والوں اور

بجيدوں کوجانو (1) باطل باتمیں بنانے والوں کو ناپند کرتا ہے تو وہ

۱۵\_ میں پنہیں کہتا کہتو بہرنے والے پر سے ان لوگوں کا کیا امتبار کرے گا جو کہ سرکشی کرتے لازم ہے کہ وہ اپنا کلام یبچے بلکہ میں یہ کہتا ہوں اورایے پڑوسیوں کی غیبت کیا کرتے ہیں اور

کس بھنور میں ہوں گے و ہلوگ جو کہ گناہ کرنے کہ جب وہ کلام کر ہےاس وقت سمجھے کہ وہ منہ

كوبحكم ضرورت ايك تتم كى تجارت بناليتے ہيں۔ ہے سونا نکال کر بھینک رہا ہے۔حق یہ ہے کہ

جس ونت و ہ اپیا کرے گا۔تو فقط ای ونت ے۔اے نایاک عالم! میں پیقسور کرنے کی

قدرت نہیں رکھتا کہ اللہ جھ سے کس تحق کے کلام کیا کرے گا۔ جبکہ بولنا ضروری ہو۔

ساتھ قصاص کے گا(ب) جس طرح که سونا ضروری چیز دں ہی برخرچ

(ا) اللُّه قهاد (ب) يا خبيث الدنيا لا اقددان مرياجا تا ہے۔

(ت) الله معطى (١) مرقش ١٤:١١ اعرف كيف يعذب الله تعالىٰ بك.منه ا۔ پس جیے کہ کوئی مخف کی ایک چیز پرسونا مل لکھنے والے فرشتے دیتے ہیں۔ ان خرج نہیں کرتا ہے کہ اس نیکی کو لکھتے رہنے اس کے پیچھے کوئی ضرر دونوں میں سے ایک اس نیکی کو لکھتے رہنے اس کے بدن کو ہو۔ ای طرح اسے مناسب کے لئے ہے جے کہ انسان کرتا ہے اور دوسرا نہیں کہ ایس چیز کی نبعت گفتگو کرے جواس بدی کو لکھنے کے واسطے۔

۵۔ پس اگرانسان پیند کرتا ہے کہ وہ رحمت حاصل کرے تو اس کو چاہیئے کہا ہے کلام کو سونے کی تول ہے بھی بڑھ کر باریکی کے ساتھ تولے۔''

## فصك نمبر١٢٢

ا بہر حال بکل پس اس کا صدقہ دینے کے ساتھ بدل دیناواجب ہے۔

۴۔ میں تم سے کچ کہنا ہوں کہ جس طرح شاقول لے کی غائب سے مرکز ہے ویسے ہی جہنم بخیل کی غائب سے ہے(۱)

۳-اس کئے کہ یہ محالات میں ہے ہے کہ بخیل جنت میں کوئی بھلائی حاصل کرے۔

۳ - کیاتم جانتے ہو کہ یہ کیوں؟ ۵ - میںتم کوخبر دیتا ہوں ۔

۲ قتم ہے اللہ کی جان کی (ب) جس کے حضور میں میری جان استادہ ہوگی کہ تحقیق سند

وریں بیرن جون ۱۰۰۰ درہ ہوں یہ سی بخیل اگر چہاس کی زبان خاموش کیوں نہ ہو

(<sup>ن</sup>) سور ۃ النحس توب (۱) دہ وھو (ب) یا للّٰہ سی (1) یا وہ پھر جسکو ڈور ہے میں ہاتھ سکر معمار دیرار کی سید ھاکا تداز ہ کر تے میں سے اسلی غرض یائر کا ناس کی کانا ک ذات کونتصان دیتی ہے۔ فصل (۱۲) تمسر

ا۔اگر حاکم کی قیدی کو قید کر ہے ( ب ) کہ وہ اس کا امتحان لیتا ہوا درمسل لکھنے والامسل لکھ رہا ہو۔ تو تم بتا ذکہ اس جیسا آ دمی کیونکر گفتگہ کر ہے گا؟

۲۔ شاگردوں نے جواب دیا۔ "و و خوف کے ساتھ اور موضوع کے اندری کلام کرے گاتا کہ اپنے آپ کوتہت کی جائے شک نہ بنائے اور ڈرتار ہے گاکہ کوئی الی بات نہ کہدوے جس سے حاکم ناراض ہو بلکہ الی بات کہنے کا ارادہ کرے گاجواس کے چھوڑ دئے جانے کا اعتبہ و'

۳-اس کوقت یموع نے جواب دیا: ''یمی وہ چیز ہے جواس حالت میں تائب پر کرنا واجب ہے تا کہ وہ اپنے آپ کو گھائے میں

نہ ڈالے۔ سم-اس لئے کہاللہ(ت )نے ہرانیان کووو

(ا) مسورة الانسط (انصان؟) (ب)عطاة الله الى بنى آدم ملكان ويكتبان مايعمل الناس من خير والشر" (ت) الله معطى

کی چیزوں ہے تھیرلیا جن کو کہ و ہ اپنی جملا کی تاہم وہ اینے اعمال کے ذریعہ سے کہتا ہے کے''میرے سوا کوئی معبود نہیں''۔اس لئے

۱۲۔ اور جس قدر کہاس نے ایے ننس کواللہ ہے كەدەا بناكل مال اپى خاص لذت كى چيزېر محردم دیکھاای قدروہ زیادہ قدرت بکڑتی گئی۔ صرف کرتا ہےاورا نی ابتداءاورا نتہا پر کوئی

نظرنہیں کرتا کیونکہ وہ نگا پیدا ہوا ہے اور ۱۳۔ اور ایسے ہی پس تحقیق محناہ کرنے

جب مرے گاکل چیز جیموڑ جائے گا(۱) والے کا نیا ہونا اس کے سواا درنہیں کہ و ہ ای

۸۔ ہاںتم مجھ کو بتاؤ کہ اگر ہیرودس نے حمہیں الله(ت) دارث کی جانب سے ہے جو کہ

ا یک باغ دیا تا که تم اس کی حفاظت کر دا درتم اس پر انعام کرتا ہے۔ پس وہ ( گنہگار ) نے یہ پندکیا کتم اس میں یوں تصرف کرو۔ تو بہ کرتا ہے۔

حوياتم بي صاحب ملك مويس تم اس ميس اا۔جیما کہ ہمارے باپ داؤد نے کہا ہے

ہے کوئی کچل ہیرودس کو نہ جیجو اور جب (۲) کہ 'میتد کی اللہ کے دائے ہے آتی ہے (ج) ہیرودس بیداوار طلب کرنے کے لئے آ دمی

۱۳۔''اور مجھ کوئتہیں سمجھا نا بھی ضروری ہے کہ بھیجتم اس کے قاصدوں کو دھتکارو۔ مجھے

ا نمان کم نوع میں ہے ہے اگرتم بیارا دہ رکھتے بناؤ كداً ياتم ال عمل ہے ایسے نہ ہو گے كرتم ہو کہ معلوم کرو کہ کیونکر تو بہ کرنا وا جب ہے۔

نے اپنے آپ کو باغ پر مالک بنالیا ہے؟

10 اور جاہیئے کہ آج ہم اس اللہ کا شکر

٩- ہاں ضرور۔ کریں جس نے کہ ہم کوایک نعمت بخشی ہے ا۔ بس میں تم سے کہنا ہوں کہ یونمی بخیل

تا کہ میں اس کے ارادہ کو اینے کلام کے ایخ آپ کواس دولت برضدا بنالیتا ہے جو کہ

ذرىيە بىندون تك پېنچاۇل.'' الله نے اسے مجش ہے۔

اا۔ ' بخل اس حس کی پیاس ہے جس نے کہ ١٦ پھر يئو ع نے اينے دونوں ہاتھ بلند

کئے ادر یہ کہتے ہوئے دعا مانگی کہ''اے گناہ کے ذریعہ ہے اللہ کو (ہاتھ سے ) کھود دیا۔ اس لئے کہ وہ لذت کی چیزوں میں

یروردگار معبود (۱) قدیر رحیم جس نے کہ زندگی بسر کرتی ہے اور جبکہ وہ اس ہے اینے بندوں کو پیدا کیا ہے اپنی رحمت سے

پوشیدہ اللہ کے ساتھ خوشی حاصل کرنے پر (ت) هذي الله في توب (ث) لا حول الا بالله . منه (ج) والله قادر ندرہ گئی ہوتو اس نے اپنے تیسُ ان دنیا

بهدی من پشاه ۱ منه (۲) زاور ۷۵:۰۱ (۱) ايوب ۱: ۲۱ دانيو ۲: ۵

(١) الله سلطان على كل شي قدير الرحمن الله تواب

فعل تمهر١٢٣

اورہم کوبشر کار تبدا درا پے حقیقی رسول کا دین <sup>کہ</sup>ے۔ پس شاگر دہمیشہ جواب میں کہتے تھے (ب) بخثاہے۔

ا۔ البتہ ہم تیرے سب انعاموں پر تیرا طاہئے۔اے پروردگار! ایبا ہی ہونا جاہیے

مشكرية اداكرتي بير

۱۸۔ اور ہم جاہے ہیں کہانے تمام زندگی کے دنوں

ات على اللي ترى العادت كرت بير. ۱۹۔ایے گناہوں پر ماتم کرتے ہوئے۔

۲۰ ـ نماز يزهة اورصدقه دية بوع ـ

٢١ ـ روزه ركعتے ہوئے اور تيرے كلام كا شاكرووںكوسويرے بى نمازكے بعدجع كيا۔

مطالعہ کرتے ہوئے۔

۲۲۔ان لوگوں کو درست کرتے ہوئے جو تیری مشیت کوئبیں حانے ہیں۔

۲۳۔ دنیا سے تکلیفوں کو برداشت کرتے

ہوئے تیری محت رکھنے میں۔

۲۴۔اورا پی جانوں کو تیری خدمت کے لئے بتاؤں گا کیا نسان ہے کیا چز؟''

موت کے واسطے خرچ کرتے ہوئے \_

۲۵\_ " بی تو بی اے برور دگار ہم کوشیطان اور

بدن اورد نیاسے نجات دلا (ث)

٢٧ - جس طرح كوتوني اين مصطفيٰ كونجات وی اپنی ذات (یاک) کی فاطر سے اور ایے

رسول کا (ج) اکر م کرنے کیلئے وہ رسول کہ ای کیلئے تونے ہم کو بیدا کیا ہے اور اپے کل

قدیسیوں اور نبیوں کے اگرام کیلئے۔

(ب) رسولک (ت) الله معبد (ث)

الله حافيظ (ج) رسولك.

که''الیا ہی ہونا جاہئے۔ الیا ہی ہونا

اے معبود (ح)رحیم یہ '

## فصك نمبر ١٢٣

ا۔ پس جبہ جمعہ کی صبح ہوئی یمؤع نے اینے

۲۔ اور ان سے کہا کہ'' ہمیں بیٹھنا جاہئے

ایں لئے کہ جس طرح کہای جیسے دن میں (د) الله نے انسان کو گیلی مٹی سے پیدا کیا

ہے۔ ویسے ہی میں تم کو انشاء اللہ تعالی

۳۔ پس جبکہ وہ لوگ بیٹھ گئے یئوع واپس

آیااوراس نے کہا۔' بتحقیق ہارے اللہ نے

اس لئے کہ وہ اپنی مخلوقات پر اپنی ہر چیز پر بخشش ادر رحمت اور قدرت مع اپنے کرم

(۱) اور عدل کے ظاہر کرے ایک مرکب

عار مختلف چیزوں سے بنایا اور ان حار چیزوں کوایک آخری شکل میں متحد کیا کہ وہی

(ج) الله مسلطان (خ) سورة الاختيار

(د) في يوم الجمعة خلق الله آدم من طين (ذ)

انشاء الله(١)الله جوادو رحمنُ وقديو خبيروعادل"

فصل نمبر ۱۲۳٪

آ رام کم کردیا ادرحس نے وہ خوثی کم کردی جس کے ساتھ زندہ رہتی تھی۔اورنفس نے اپنی خوبصورتی کوکھودیا۔

پ ۱۰۔''لیں جبکہ انسان اس بھنور میں پڑ گیا اورحس جو کہ تمل میں مطمئن نہیں ہوتی بلکہ

اور س جو کہ مل میں مطمئن ہیں ہوئی بللہ خوثی کو ڈھونڈتی ہے عقل کے ذریعہ سے اس سر

کی منہ زوری تو ژئی نہیں گئی تھی۔ لبذا اس نامیز کی میں کی جس کا اس

نے اس نور کی جیروی کی جو کہاس کے لئے دوآ تکھیں ظاہر کرتی ہیں۔

ا۔ اور چونکہ دونوں آئسس باطل کے سوا اور کسی چیز کو دیکھتی ہی نہ تھیں اس کے نفس

اور کسی چیز کو دیکھتی ہی نہ تھیں اس کے تھی نے دھو کا کھایا اور زیمن کی (فانی) چیز وں کو

پندکرلیا پس اس نے خطاکی۔

۱۲۔ ای لئے اللہ کی رحمت کو داجب ہوا کہ وہ انسان کی عقل کو نئے سرے سے روثن

کرے تاکہ وہ نیکی کو بدی سے اور کی (ٹ) خوشی (ج) سے الگ پہچانے۔

۱۳۔ پس جبکہ گنہگار نے اس بات کو جان لیا و وتو بہ کی جانب چلا آئے گا۔

۱۳۔ ای لئے میں تم ہے بچ کہتا ہوں کہا گر اللہ (ح) ہمارا پرور دگار انسان کے قلب کو

نورانی نه بنائے تو بیٹک انسان کا تعقل ٹیچھ فاکدے نیدوئے'

10 یوحنانے جواب میں کہا'' تب اس حالت

رث)الله تواب مهدى (ج) من يشاء (ح) الله سلطان

انسان ہےاوروہ جاروں خالف اشیاء مٹی اور ہوااور پانی اور آگ ہیں کا کدان میں سے ہر ایک اپنے خالف کواعتدال پرلائے۔

سے اور ان چاروں چیزوں سے ایک برتن تیار کیا جو انسان کا بدن از تسم گوشت بڈی۔

خون ادر کھال مع پھوں دریدوں اور تمام اندرونی اجزاء کے ہیں۔

۵۔اوراللہ نے اس میں نفس اور اس کو بمنز لہ اس زندگی کے دو ہاتھ کے رکھا۔

۲۔اور حس کا ٹھکا نابدن کے ہرا کیے حصہ میں بنایا اس لئے کہ وہ یہاں مش تیل کے پھیل گی

'۔ ۷۔ اورنفس کا جائے قرار قلب کو بنایا جہاں کیو وحس کے ساتھ متحد ہو جاتا اور تب تمام

زندگی پرغلبہ یا تا ہے۔ ۸۔ پس اس کے بعد کہ اللہ نے (ب)

انسان کو (ت) پیدا کیا۔ ایسے ہی اس میں ایک نور رکھا جس کا نام عقل رکھا جاتا ہے تا کہ وہدن اورنس اورحس کوایک ہی مقصد

کے لئے متحد بناوے اور وہ (مقصد )اللہ کی اطاعت کے لئے کام کرتا ہے۔

9۔ تب جس وقت کہ اللہ نے اس اپنی بنائی ہوئی چیز کو جنت میں رکھا اور جس نے عقل کو

شیطان کے کام سے بہکایا۔ بدن نے اپنا

(ب) اللَّه خالق (ت)خلق اللَّه آدم

فصل نمسر١٣٧

میں سے ردی کو بھینک دیا کرتا ہے۔ ۲۔''ایکآ دمی کھیت یونے گیا محمرایں کےسوا کچھاورنبیں ہوتا کہ جودا نہ کی اچھی زمین برگرتا

ہے۔وہی اور بہت ہے دانے لاتاہے()

سے پس ایسے ہی تم پریہ کرنا واجب ہے کہ با تمن سب کی سنو ۔ اور قبول فقط حق کوکرو ۔

اس لئے کہ اکیلاحق ہی ایدی زندگانی کے لئے پھل لاتا ہے''

۳۔ تب اس وفت اندرا دس نے جواب میں كها: " مرحق كيونكر بهجانا جاتا ہے؟"

۵\_یئوع نے جواب دیا: '' ہروہ چیز جو کہ مویٰ کی کتاب بر منطبق ہوتی ہے وہ حق ہے

پ*س تم اس کوقبول کر*لو۔

٧- اس كئے كه جب الله ايك ہے حق بھى ایک ہی ہوگا۔

2 - بس اس سے مانتجد نظاہے كالعلم ايك بى

ہاور یہ کہ تعلیم کے معنی ایک ہی ہیں (۱) تو ایمان بھی اس حالت میں ایک ہی ہے۔

٨ - ميں تم ہے سيج كہتا ہوں كہ بے شك اگر

مویٰ کی کتاب ہے حق محو نہ کیا گیا ہوتا تو اللہ

ہمارے باپ داؤ دکود وسری کتاب بھی نہ ویتا۔ ۹۔اوراگرداؤد کی کتاب نہ بگاڑ دی گئی ہوتی

توالله الحيل مير ے حواله نه كرتا ـ

۱۰۔اس کئے کہ برور دگار ہارامعبو دغیر

میں انسان کے کلام سے فائدہ بی کیا ہے؟'' ۱۷۔ یمؤع نے جواب دیا''انیان بحیثیت

انسان ہونے کے کسی انسان کوتو بہ کی جانب پھیرنے میں کامیاب تبیں ہوتا۔

ے ایکر انسان اس حیثیت سے کہ وہ ایک

وسلہ ہے جسے کہ اللہ کام میں لاتا ہے۔ وہ انسان کی تجدید کرتاہے۔

١٨ ـ اور چونكه الله ايك مخفي طريقه ـ انسان کے اندر (خ) نوع بشری کے چھٹکاری کے لے عمل كرتا بلبذا آ دى ير داجب ہوا ب

کہ وہ ہرانسان کی بات پر کان لگائے تا کہ وہ سب کے نیج ہے اس کو قبول کر لے جس

کے ذریعے ہے اللہ ہمارے ساتھ کلام کرتا

19۔ لیقوب نے جواب دیا''اے علم!اگر ہم مان لیں کہ کوئی جھوٹا نبی اورمعلّم یہ دعویٰ کرتا ہوا آیا کہ وہ ہاری تبذیب گرائے گاتو

ہمیں کیا کرناواجب ہے؟''

فصل تمه بهما

ا \_ بئوع نے بطور مثال کے جواب دیا'' آ دی

ایک جال لے کرشکار کرنے جاتا ہے۔ پس

اس میں بہت ی محیلیاں پکڑتا ہے۔ اور ان

(خ) بعلم يعمل ؟ اللَّه فعلى خفي في ابن آ دم (د) (١) اللَّه واحد وعلم حدو دين واحد منه

متغیرے(ب) '(پ)اورالبتاس نے ایک محبت کا اور آ دمی کے اینے نزد کی پرمهر بانی ہی پیغامتمام انسانوں کے لئے کہاہے۔ کرنے کا اور تیرااییے اس نفس ہے عداوت اا۔ پس جبکہ رسول اللہ آئے گا وہ اس لئے کوکھنا جس نے کہ اللہ کوغضب دلایا ہے اور ہر

ے بدکاروں نے خراب کردیا ہے اے کا۔پس تو ہرایک ان تین اصول کی مخالف

تعلیم ہے بچتا رہ۔اس لئے کہ وہ بیحد شریر

ا۔''اوراب میں کِل (کے بیان) کی جانب واليل] تاہوں\_

۲ \_ پس تم کو بنا تا ہوں کہ جس وفت جس کسی شے کو حاصل کرنے کا ارادہ یا اس پر حرص کرے۔عقل کو یہ کہنا واجب ہے کہ' 'اس شے کی کوئی صدیعی ضرور ہونی چاہئے۔

س۔اور پیقینی ہے کہ جب اس چیز کی کوئی حد ہوئی تواس سے محبت کرنا دیوا تگی ہے۔

سم۔اس لئے انسان پر داجب ہے کہ و وای شے سے محبت اور ای چز کی حفاظت کر ہے

جوکوئی انتہانہ رکھتی ہو''

۵۔'' اس کئے اب جاہئے کہ انسان کا بخل اس حالت میں صدقہ سے بدل جائے۔

(١) سورة الصدقات منه

آئے گا کہ ہراس چیز کو جے میری کتاب میں روزاے غفیناک کرتار ہتاہے۔

ماک کرے۔

۱۲\_اس ونت اس لکھنے والے نے جواب من كها' 'ا معلم! اس وقت آ ومي كوكيا كرنا واجب ہے جبکہ شریعت مجر جائے اور مجوالا

مدعی نبوت کلام کر ہے؟''

سا۔ یموع نے جواب دیا''اے برناس!

تیراسوال بے ٹنک بہت بڑا ہے۔ سما۔اس لئے میںتم کوبتا تا ہوں کہا ہے وقت

میں جولوگ خالص رہیں گے وہ تھوڑ ہے ہیں ۔ کیونکہ آ دمی اپنی غایت (اصلی غرض) کے بارہ

میں جو کہ اللہ ہے کچھ فورٹیس کرتے ۔ ۱۵ یشم ہےاللہ کی جان کی (ت ) و واللہ کہ میری جان اس کےحضور میں کھڑی ہوگی کہ

بے شک ہرایی تعلیم جو کہانسان کواس کی غایت ہے کہ وہ اللہ ہے پھیر دے البتہ یہ بہت بڑی تعلیم ہے۔

۱۷۔ ای سبب سے تچھ پرتعلیم کے اندر تمن امور کا کحاظ کرنا واجب ہے تعنی اللہ ہے

(ب) 'لا يخلف الله (ب)

(ت)الله قدوس(ث)بالله حي (١)متي٣١٣.

جوكددا مناباته كرتاب (١)

انصاف کے ساتھ اس بات کو بدلتے ہوئے ۔ ۱۲۔ برگزنبیں۔اے ٹی ادر خاک

۱۳۔ پس تمہارے پاس ایمان کیونکر ہوگا۔ جوکداس نے ظلم کے ساتھ کھی ہے۔'' اگرتم الله کی محبت میں کو کی ردی چیز دو (1)

۲۔"اور جاہیے کہ وہ ہوشیار رہے۔ یہاں ما۔اگرتم کچھنہ دو۔تو بیاس سےاچھاہے تک کہ باماں ہاتھ اس کام کونہ جانے (ب)

کهردی چیز دو به

۱۵۔اس لئے کہ نہ دینے میں تمہارے لئے ے۔ اس لئے کہ ریا کارجس وقت صدقہ

دیتے ہیں وہ پیند کرتے ہیں کہ دنیا ان کو

دیکھے اوران کی تعریف کرے گھرحق یہ ہے

کہ و ہ دھو کے میں بڑے ہوئے ہیں۔ کیونکہ

جو مخص کس آ دمی کے لئے کام کرتا ہے وہ ای ا۔''اور یمی کل وہ چیز ہے جس کے تو بہ

ے أجرت ليتا ہے (ت) ٨ ـ تو جبكه كى انسان نے الله سے كو كى جيزيا كى

اس پرواجب ہے کہ وہ اللہ کی خدمت کر ہے۔ تک جاری رکھناوا جب ہے؟''

۹\_اورجس ونت تم صدقه دو\_اس ونت به

انسان گناہ کی حالت میں ہواس پر ہر دم منجھنے کی کوشش کرو کہتم ہر چیز اللہ کو اللہ ک محبت میں دے رہے ہو۔

> ١٠ پس تم دين من برگز دير نه كرو-اور مجابره میں ڈالے

تمہارے پاس جو انچھی چیز (ث) ہے۔

اے اللہ کی محبت میں دو۔''

اا یم مجھے بتاؤ کہ آیاتم جاہتے ہو کہ اللہ ہے کوئی ردی چیز حاصل کرو؟

زیاد وعزت والی مجھتے ہو ( تو اور بات ہے ؟ (ب)اذااردیشم (۱)اردتم ان تصد قواادیتم بید کم ايمني يدولا يسمع يذكم اليسري منه (ت) لمن تعاتم ہے۔ تم س كودرست كر ليتے ہو۔ اجىر كىم عليه منه (ث) واذاار ديتم (اردتم ؟)من الله شبشاادديشم خبرا الاشيشافا ذافعلتم عمل الصدقة

(١) من اي دين عند لاينبغي ١٠ يصدق من الخبائس ، م اعلموا راعملو ا؟الصلقة من الخير منه (١) ٣:٢٠.

د نیا کے عرف کے اندرتو سمجھ عذر بھی ہے۔ ۱۶۔ گرایی چز کے دیئے میں جو کچھ قمت

نہیں رکھتی اورافضل کواپنے لئے باتی رکھنے

مِن تمہاراعذر کیا ہوگا؟

کے بارہ میںتم ہے کہنے کامیں مالک ہوں''

۱۸۔ برنباس نے جواب میں کہا'' تو یہ کوکب

19۔ یسوع نے جواب دیا۔''جب تک

وا جب ہے کہ تو یہ کرے اور اینے نفس کو

٢٠ ـ پس جس طرح كدا نساني زندگي بميشه كناه

كرتى رہتى ہے (ويے ہى)اس پرواجب ، کہ و ونفس کے مجاہدہ پر ہمیشہ قائم رہے۔

٣١ ـ تمر جَبَهِ تم اپني جو تيوں کوا بني ذات ـ..

اس لئے کہ جب بھی تمہاری جونی پیسٹ جانی

انہوں نے اس بھاری جماعت کو وہی کرتے دیکھا جو کہ بیوع بیاروں کو تندر تی دینے کی

جہت سے کرتا تھا۔ م

ے۔ محر شیطان کے بیٹوں نے یئوع پر بخی کرنے کا ایک اور طریقہ پالیا۔اوریہ لوگ

> کائن اور کا تب ہی تھے۔ متابع انسان نہ اس

۸۔ تب انہوں نے ای وجہ سے یہ کہنا شروع کیا کہ یموع نے اسرائیل کی

بادشامت پردانت لگائے ہیں۔

٩ يكر وه عام لوگون سے ڈرے اس كئے

پوشیدہ طور پراس کے خلاف سازش کرنے گئے

•ا۔اوراس کے بعد کہ شاگر دیہودیہ میں سفر سے سے مصر میں میں میں اور کیے ہور

کر چکے وہ یمؤع کے پاس واپس آئے۔ میں میں میں میں میں ایس کے

تب یئو ع نے ان کا یوں استقبال کیا جس طرح کہ باپ اپنے بیٹوں کی پیٹوائی کرتا

ے۔ اور کہا: ''تم جھے کو خبر دو کہ پروردگار

مارے معبود نے (۱) کیما کام کیا؟ حق م

ہے کہ میں نے شیطان کوتمہارے قدموں

ہے رین کے پیشان و بہارے میر دی تلے گرتے ویکھا (۱) اور تم ان کو یوں پامال

کررہے تھے جیسے کہ باغبان انگوروں کو یامال کرتاہے۔''

ب البيت شاگردوں نے جواب میں کہا''اے

معلَم اِٹھیں ہم نے بیاروں کی بے ثار تعداد کو تندرست بنایا۔اور بہت سے شیطانوں کو نکال

(١) الله ملطان (١) لوقا ١٠ (٢) لوقا ١٤:١٠

فصل نمبر ۱۲۲

ا۔اور اس کے بعد کہ یموع نے اپنے

شاگردوں کواکٹھا کیا۔انہیں دو دوکر کے (۱)

امرائیل کی جا گیروں میں یہ کہ کر بھیجا'' تم جاؤ اور جس طرح کتم نے ساہے بشارت دو''

۲۔ ت دہ سیاس دنت جھکے ہیں یئوع نے

یہ کہتے ہوئے اپناہاتھان کے سریر رکھا۔

سے اللہ کے tم سے (ت) بیاروں کو

تندرست کرو۔ شیطانوں کو نکالو۔ اور میرے

باره میں اسرائل کی گراہی دورکرو۔انہیں اس

ات کی فرد سے ہوئے جو کہ میں نے کا ہنوں

ے مردار کے روبرو کی ہے۔" کے مردار کے روبرو کی ہے۔"

م بیس وہ سب سوا اس لکھنے والے اور

یعقو ب اور بوحنا کے چلے گئے۔ ر

۵۔ تب وہ کل میودیہ میں تو بہ کی بشارت دیتے ہوئے (پھیل) گئے۔جبیا کہ یمؤع

دیے ہوئے رہ بیں) جے۔ بین کر ہیوں نے انہیں تھم دیا تھا۔ ہرقتم کی بیار یوں ہے

تندرست بناتے ہوئے۔

٧- يهال تک كدامرائل من يوع كاب

کلام ثابت ہوگیا کہ تحقیق اللہ ایک ہی ہے

اور یہ کہ یموع اللہ کا نبی ہے (ح) جبکہ

(ب) سوورة الا شركة (الا شراك بالله ؟(ن)

باذن الله (ج) الله واحد وعيسى

(عيسے ارسول الله (١) مرش ٢:١٣\_١١

فصل نمبر ١٢٧

ا۔ اور یموع بیابان سے چل کر اور قیلم میں

داخل ہوا۔ ۲۔ تب اس کی وجہ سے تمام قوم میکل کی

ا ب روزی تا کدا ہے دیکھے۔ حانب دوڑی تا کدا ہے دیکھے۔

یئو ع اس چبوترہ پر چرھا جس پر کہ کا تب لوگ چرھا کرتے تھے۔

لوک چڑھا کرتے تھے۔ پر

س اور اس کے بعد کہ اس نے ہاتھ ہے ریکا سے کا مذاب میں میں

چپر ہے کا تھم دینے کی غرض سے اشار ہ کیا یہ کہا:'' بھائیو! اس قد وس اللہ (ت) کا نام

یں ہے جس نے کہ ہم کوزین کی گیلی مٹی

ے پیدا کیا۔ نہ کہ جو کتی ہوئی روح ہے۔

۵۔اس کئے کہ جب بھی ہم خطاکرتے ہیں

الله کے پاس ایک مہر بانی پاتے ہیں (ث)

که شیطان اس کو هرگزنهیں پا تا۔ .

۲۔ کیونکہ اس شیطان کی اصلاح اس کے تکبر

کی وجہ ہے ممکن نہیں اس لئے وہ کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لئے معزز ہے۔ کیونکہ وہ

رہ ہیں ہے ہے۔ مجر کنے والی روح ہے۔''

ے۔ بھائیو! آیاتم نے وہ سنا ہے جو کہ ہمارا

رب سورة بني آدم دُّت) بسم الله (ث) الله رحمٰن

۱۱۔ پس یموع نے کہا: '' بھائیو! خدا تہیں بخشے کیونکہ تم نے خطا کی ہے۔اس لئے کہ تم

ن''ہم نے اچھا کیا'' کہا ہے۔ حالا نکہ اللہ مصد میں ''

ى ب جس نے ييسب كچھ كيا"

۱۳ تب اس وقت انہوں نے جواب میں کہا دو تحقیق ہم نے بیوتونی سے باتیں کیس

پی تو ہمیں کھا کہ ہم کیونکر گفتگو کریں''

الله المرابع ع في جواب ويان برنيك كام مِن تم

کو"که بروردگار (ب)نے کیا ہے۔"اور

ہرایک ردی کام میں کہو کہ 'میں نے خطا گ'' دیمہ دیمہ نے میں دیمہ دیمہ دیمہ دیمہ دیمہ دیمہ دیمہ کا میں میں اس کا میں دیمہ دیمہ دیمہ دیمہ دیمہ دیمہ دیمہ دی

۵ا۔ تب شاگر دوں نے کہا:'' ہم ضرور ایسا مریب سے میں،

ی کیا کریں گئے''

۱۷\_پھرینوع نے کہا:''اسرائیل اب کیا کہتے ہیں بحالیکہ انہوں نے اچھی طرح دیکھ لیاہے کہ

اللہ عام آ دمیوں کے ہاتھ سے بھی وہی کام

کرا تاجواس نے میرے ہاتھوں سے کرایا'' سے ا۔ شاگردوں نے جواب دیا''وہ کہتے

عاد من مردوں سے بواب دیا وہ ہے۔ بین کہ بے شک ایک نگانہ معبود بایا جاتا ہے۔

اور یہ کی واللہ کانی (ت) ہے۔ ۱۸۔ تب یمؤع نے خوش کے ساتھ جیکتے

برے جرہ سے جواب میں کہا: " پاک ہے

قدوں اللہ کا نام (1) جس نے کہا ہے اس بندہ کی رغبت کوحقیر نہیں بنایا'' اور جب کہ

يؤع نے كہا'اس وقت سب شاكردآ رام

كرنے كو چلے گئے۔

(ت) الله احدوعيسي رسول الله (۱) بسم الله

۱۴ اس کئے کہ دہ (محمنڈ) بہت ی مصیبت کے ساتھ گرانبار کیا گیا ہے۔ بول کہ وہ کل حیوانات جو کہ انسان سے کمتر در جد کے ہیں۔ ہم سے جنگ کرتے ہیں۔ ۱۵ کتنے بہت ہے ہی وہ لوگ کہ ان کو جلادیے والی گری کی تیش نے مارڈ الا ہے۔ ١٦ ـ د و لوگ كس قدر زياده بين جن كويا لے اور جاڑوں کی کڑی سروی نے قبل کردیا ہے۔ ۱۷۔ کتنے زیادہ ہیں و ولوگ جن کو کہ بحل کی كُرُكُوں اور ژالہ باریوں نے مارڈ الا ہے! ۱۸ ـ و ولوگ کس قند رکثیر میں جو که سمندر میں ہواؤں کی تندی ہے ڈوب گئے ہیں۔ ۱۹۔وہ لوگ کتنے بکثر ت میں کہ و با اور بھوک ے مرگئے ہیں۔ یا اس لئے کہ درندا جنگل

نے ان کو کا ٹا ہے۔ یا غذا نے ان کے گلے میں بصندا والكر (ان كوفتاكر دياب) ۲۰ \_مغرورانسان کس قدر بدبخت ہے اس

جانوروں نے انہیں بھاڑ کھایا ہے یا سانپوں

لئے کہ وہ بھاری بوجھوں کے بینچے لاغر اور زار کیا جاتا ہےاور تما مخلو قات اس کے لئے

۲۱\_مگرمیں بدن اورحس دونوں کی نسبت کیا کیوں جو کہ گناہ کے سوا ادر کسی چیز کو طلب

باب دادا(۱) مارے الله كي نبت كہتا ہے كه: '' بینک وہ یا در کھتا ہے کہ ہم مٹی ہیں اور یہ کہ ہاری روح چکی جاتی ہےتو پھر وہ لوٹ کر بھی نہیں آتی۔ای لئے اس نے ہم پردم کیاہے۔ ٨ ـ خوشحالى بان لوگوں كے واسطے جوان کلمات کو جانتے ہیں۔اس لئے کہ وہ اپنے بروردگار کی جانب ہمیشہ ہمیشہ تک خطاقہیں کرتے۔اس واسلے کہ وہ گناہ کرنے کے بعدى توبكر ليتے بيں -اس سبب سان كى خطائيں دائي نہيں رہتيں \_

9۔ تبائی ہے مغروروں کے لئے اس لئے کہ عنقریب جہنم کے انگاردں میں ذلیل کئے ما کنس گے۔''

ا۔ بھائیو! مجھے بتا دُ کے غرور کا سبب کیا ہے۔ اا۔ آیا یہ اتفاق ہوتا ہے کہ زمین بر کوئی بھلاکی یائی جائے؟ بر گزنہیں۔اس لئے کہ جیا سلیمان الله کا نبی کہتا ہے (۲) کہ '' محقیق ہرد ہ چیز کے سورج کی روشیٰ کے تحت من إلية باطل إ-"

۱۳۔ گر جکہ دنیا کی چزیں حارے لئے اینے دل میں بھی تھمنڈ کرنا گوارانہیں بناتی ر ہیں تو یہ لینی بات ہے کہ اس ( محمنڈ ) کو ہرجگہ تاک میں کھڑی ہوتی ہے۔ ہاری زندگی گوارانہ کرے۔

t:#\_(#):#:#J525(J)

ئىنبىر كرتے\_

فصل نمبر ۱۲۸

۲۸ متم ہےاللہ کی جان کی (ب)وہ اللہ کہ میری جان اس کےحضور میں استاد ہ ہوگی کہ

تحقیق الله شیطان کومعاف کردے اگر کاش

شیطان اپنی بدیختی کو جان لے اور اینے ابد

تک مبارک پیدا کرنے والے ہے رحمت کا

طالب ہے۔''

۲۲\_اوراس دنیا دار کے بارہ میں ( کما کہوں)

جو کہ گناہ کے سوااور کوئی چیز پیش بی نبیس کرتا۔

۲۳۔اور اس شریر کے باب میں (کما

کہوں) کہ جب وہ شیطان کی خدمت کرتا ہاوراس مخص برستم کیا کرتا ہے جو کہ اللہ کی

شربعت کےموافق زندگی بسر کرے۔

۲۳۔اوراے بھائیو! پیقینی امرے کہ بیٹک

انسان جیبا کہ داؤڈ کہتا ہے (۱) اگر کاش ابديت يزبجنسه غوركر تاتؤوه بمجلى خطانه كرتابه

۲۵۔انسان کا اپنے دل کے ساتھ گھمنڈ کرنا

الله کی مهربانی اور رحمت کو قفل میں بند

كردينے كے سوا اور كچھ نبيں ہے حتى كه ده

پھر درگذر کرے ہی نہیں ۔

كەر چىتىق جارااللە يادر كىتاب كەبىم (انسان)

بجرمٹی کے اور کوئی چیز نہیں ہیں اور یہ کہ ہماری

روح جا کر پھر لوٹ کے بھی نہیں آتی۔

٢٧ ـ پس جو مخض اس حالت ميں محمندُ ركھتا

ہے' اس بات کا انکار کرتا ہے کہ وہ مٹی ہے

اوراس بناء پر جبکه د و این حاجت ہی کونہیں

حانتاوه کوئی مد د گار بھی نہیں ڈھونڈھتا پس وہ

اہنے مددگار (1) اللہ کوغضبناک بنا تا ہے۔

(١)زيور: ١٠٨٠ (٢)زبور ١٠٨١ ان (١) الله عين

ا۔''ای سبب سے می تم سے کہنا ہوں کرا ہے بھائیو! تحقیق میں وہ دھول مٹی کا انسان جو کہ زمین پر چاتا ہے تم ہے کہتا ہوں کدا پے ننسوں کومجاہرہ میں ڈالواورایئے گناہوں کو پہچا تو۔ ۲۔ بھائیو! میں کہتا ہوں کہ شیطان نے تم کورو مانی

ساہیوں کے واسطہ ہے گمراہ کر دیا تھا۔ جس وقت ٢٦ ـ اس لئے كه ماراباب واور (٢) كہتا ہ كتم نے كماكر " بيك من بى اللہ بول"

٣- بس تم اس كوسيا مانے سے ڈرو۔اس لئے کہ وہ اللہ کی لعنت (ب) کے یعجے

یڑے ہوئے اور باطل حجوٹے معبودوں کی

عبادت کررہے ہیں جس طرح کہ ہمارے باب داؤد (۱) نے ان یر یہ کہتے ہوئے

لعنت كرائى ہے كہ ' جھین قوموں كے معبود

جاندی اورسونے کے ان ہی کے ہاتھ کے

(ب) بالله حي .(١) سورة الا تعبد الصنم .

(ب) للعنة الله على العشر كين (١) زبر١١٥ ٣٠١٠٨

۸ ۔ پس بیٹک میں ۔ میری بیہ حالت ہے کہ بنائے ہوئے ہیں۔ان کی آئٹھیں ہی اوروہ ا کم کھی پیدا کرنے بھی طانت نہیں رکھتا بلکہ نہیں دیکھتے۔ان کے کان ہں اور وہبیں نتے میں مٹنے اور فنا ہونے والا ہوں ۔ یہ قدرت 'ان کے نتھنے ہیںاوروہ نہیں سوٹکھتے۔ان کے نہیں رکھتا کے تمہیں کوئی مفید چنز دوں ۔ کیونکہ منہ ہں اور وہ نہیں کھاتے' ان کے زبان ہے میںخود ہی ہر چنز کا جا جت مند ہوں۔ اور نہیں بولتے۔ ان کے ہاتھ ہیں اور نہیں 9 \_ پس اس حالت میں کیونکہ قدرت رکھتا ہوں مچھوتے ان کے پیرین اوروہ نہیں جلتے ۔ كه هرچيز مين تمهاوي اعانت كرون جيها كهالله کے کرنے کا حال ہے۔'' س\_ای لئے مارے باپ داؤد نے ۱۰\_'' آیا لیں اس صورت میں ہم ٹھٹھا کریں ہمارے زندہ جاوید خدا ہے (ت) عاجزی بحالیکہ ہمارا اللہ وہ ہی عظیم اللہ ہے جس نے کہ كرتے ہوئے كہا ہے كه -" انبى معبودوں خلق کوا بے لفظ کنُ ہے!اور تو موں کوان کے جیسے (۲) ان کے بنانے والے بھی ہوں معبود وں سمیت پیدا کیا ہے!'' ے بلکہ ہرو ہمخص جوان پربھر وساکر ہے۔'' اا یہاں دو آ دمی ہیکل میں نماز ادا کرنے ۵ا یسے تکبر برانسوس ہے کہاس کی مثال ہی آئے (1) ان دومیں ہے ایک فریسی ہے اور سیٰ نے گئی ہو۔اس انسان کا تکبر جواییے حال دوسر انحصول لينے والا -کوبھول جا تااور جا ہتا ہے کہایک معبودا پی ۱۲۔ تب فریسی مقدس ( جگہ ) کے قریب آیا۔ خواہش کےموافق بنائے باو جوداس کے کہ اوراینامندا ٹھا کریہ کہتے ہوئے دعا کی ۔کہ:'' اللہ نے اس کومٹی ہے پیدا کیا ہے۔ اے پروردگا رمیرے اللہ (۱) میں تیراشکرادا ۲۔اوروہ اس بات کے ساتھ بآ ہمتگی اللہ سے کرتا ہوں'اس لئے ہیں ماقی گنٹگارآ دمیوں کی مصما کرتاہے مویا کہ وہ کہتاہے کہ:اللہ کی ما نندنہیں ہوں جو کہ ہرایک گناہ کے مرتکب عبادت سے کوئی فائدہ نہیں'' کیونکہ یہی بات ہوتے ہیں۔ ہے جس کواس کے اعمال طاہر کرتے ہیں۔ ۱۳۔ ادر ندمثل اس محصول لینے والے کے ے۔ بھائیواتم کوشیطان نے ای حالت کے (ہوں) خاص کراس وجہ ہے کہ میں ہفتہ طرف پہنچانے کااراداہ کیا تھا۔اس کئے کہ میں دد مرتبہ ردز ہرہ رکھتا ادر کل اس چیز اس نے تم کواس ہات کی تقیدیق برآ مادہ کیا کا جسے جمع کرتا ہوں دسواں حصہ نکالتا كه: '' بينك مين اينوع' بن الله بول \_

" (١) الله مسلطان (١) لوقا ۱۸: ١٠ ١٣٠١

۱۳۔ محر محصول لینے والا دور ہی کھڑار ہا۔ اس اپنے ہاتھ سے بنائی ہے۔ یہاں تک کہ حال میں کہ دہ زمین کی طرف جھکا ہوا تھا۔ کلباڑی بھی ۔

سہاری ں۔
۳۔اورتو اے انسان! کیا یہ نخر کرتا ہے کہ تو نے کوئی اچھی بات کبی ہے۔ورحالیکہ تھ کو مارے اللہ نے کیلی مٹی ہے (ث) بیدا کیا ہے اور سب وہ چیز جو کہ تو بھلائی کی قتم ہے

(ظہوریس) لاتا ہے۔'' سم ۔اورتو کیوں اپنی زندگی کو تقیر سمجھتا ہے؟ آیا تو نہیں جانتا کہ اگر اللہ ہی تجھ کو شیطان

ے محفوظ نہ رکھتا (1) تو البتہ تو شیطان ہے مجمی بدتر ہوتا؟ ^ آیا ملانہیں انت کی سے مطابعہ نہ

۵۔ آیا تو نہیں جانتا کہ ایک ہی گناہ نے خوبصورت ترین فرشتہ کو بدترین ناپیندیدہ

شیطان کی صورت میں منح کردیا؟ ۲ ۔ اور ای گنانے دنیا میں آئے ہوئے کامل ترین انسان کوجو کہ آ دم ہے ایک بدبخت کلوق

ے بدل دیا۔اوراےان (آفوں) کا نشانہ بنادیا ۔ جن کوکہ ہم اوراً دم کی تمام اولاد

بردا شت کررہی ہے؟ پس کون می اجازت تھے کو اپنی خواہش کے موافق بغیر کمی ذراہے خنا سام کا سام المجتربیت

خوف کے زندگی بسر کرنے کاحق دیتی ہے ۷۔ تباہی ہے تیرے لئے 'اے مثی کے

کلڑے!اس کئے کہ تو اس اللہ پراپی بوائی کا خیال کرنیکی وجہ ہے جسے تھے کو پیدا کیا

(ب) الله خالق

حال میں کیدہ وزمین فی طرف جھکا ہوا تھا۔ ۱۵۔اوراس نے اپنے سرکو جھکا نے ہوئے

اور سینہ کو پیٹتے ہوئے کہا :'' اے پروردگار اِحقیق میں لائق نہیں ہوں کہ آسان کی

جانب ادر نہ تیرے مقدس (مقام ) کی طرف نظرا تھاؤں ۔ اس لئے کہ میں نے

بہت گناہ کئے ہیں۔ پس تو مجھ پر رحم کر۔'' ۱۷۔'نیٹس تم سے کچ کہتا ہوں کہ تحقیق محصول لینے والا ہیکل میں سے فریسی سے افضل ہوکر

لگلا - اس کئے کہ ہمارے اللہ (ب) نے اس کو پاک کر دیااس کی تمام خطا کمیں معاف کرتے ہوئے۔

ا۔ اور فری کی ہیں وہ نکلا بحالیکہ اس کی حالت محصول لینے والے سے بہت زیادہ ردّی تھی۔ ۱۸۔ اس لئے کہ ہمارے اللہ نے اس کو ردّ کر دیا۔ اس کے کاموں سے ناخوش ہوکر''

فصل نمبر ۱۲۹

ا۔'' آیا مثلاً کلہاڑی (۲) اس بات پر فخر کرے گی کہ اس نے ایک ایسا جنگل کاٹ ڈالا ہے۔ جہاں کہ انسان نے ایک ہائے بنایا ؟ ہرگزنہیں ۔ اس لئے کہ انسان نے ہر چیز

"الغرور؟ '(۲)يُسمِيادُ•انَّهُ

ہے۔(ب) منقریب شیطان دونوں قدموں کا کیک ایک عورت جس کا نام مریم تلے حقیر بنایا جائے گا۔ وہ شیطان جو تیری (۳)۔ تھا اور جوبد چلن تھی کھر کے اندرآئی

اور اس نے ایئے تیس یمؤع کے قدموں گمات میں کمڑاہے۔''

٨ ـ اور بعدازاں كه يئوع نے به كمااس نے كے پاس زمين بر كراديا اور ان دونوں ا بے دونوں ہاتھ بررودگار کی طرف افھا کے قدموں کوایے آنوؤں سے دھویا اور ان دعایا گار.. میں خوشبودار روغن لگایا اور انہیں اینے سر

9\_اورقوم نے کہا:"ایابی ہو!ایابی ہو! کے بالوں سے ال

ان کے باس باروں کی اس کے باس باروں کی 11۔ اور انہوں نے اینے دلوں میں کہا کہ

ا ک بوی کثیر جماعت کو حاضر کیا پس یموع نے '' کاش اگر بیمردنی ہوتا تو ضردرجان لیتا

ان کوتندر ست بنا ااوروہ بیکل سے جلا گیا۔ کہ بیعورت کون ہے اور کس طبقہ سے ہے ۱۲۔ تب یسوع کوسمعان نے جوکہ کوڑھی تھا

اور بیژک اس کوا جازت نه دیتا که د ه اس کو (۱) رونی کھانے کے لئے بلا ما اور یموع

ماتھ لگائے۔''

نے اُس کوشفادی۔

19۔ تب اس وقت یمؤع نے کہا :'' اے الساکا ہن اور کا تب لوگوں نے جو یسؤع سمعان!میرےدل میںا یک بات ہے وہ تھے سے

سے عدوت رکھتے تھے ۔رومانی ساہیوں کو کہتا ہوں۔''

اس بات کی خرکردی جو کہ یسؤع نے ان

٢٠ \_سمعان نے جواب میں کہا:'' اے معلّم! تو کے دیوتا دُں کے بار ومیں کھی تھی۔

كماس كئے كەملى تيرى بات يېند كرتا موں-'' ۱۳ اس لئے کہ در حقیت وہ ایباموقع

ڈھونڈھتے تھے کہ یئوع کو قتل کردیں ۔ مگرانہوں نے اس کونہیں یایا کیونکہ و وقوم ہے ڈیر گئے ۔

ا یوع نے کیا: "ایک آدمی کے ۱۱۵۔ اور جس وتت یبؤع سمعان کے گھر دوقرضدار تھے۔ ان دومیں سے ایک

گیا(۲)وه دسترخوان بربیها به اینے قرض خواہ کا بچاس پبیوں کا مقروض

۱۷\_اورای اثنامی که وه کھانا کھار ہاتھا تھا۔اور دوسرا پانسو پیپیوں کا۔

(١)متى ٢٦:٢ لرقا ٤٠.٣٧: ٥٠

(٣) يوحنا ٩ : ٢(١) سورة الوهاب

۲۔ پس چونکہان دونوں میں ہےا یک کے پاس ۱۰۔ گمریہ عورت جب میں تیرے گھر میں بھی کوئی چزنہ تھی جو کہ دہ دیوے ترض خواہ نے

ً رقم کھایااور دونوں کا قرض معاف کر دیا۔

m ۔ تو ان دونوں میں سے کونسا آ دی اینے

قرض خوا ہے زیاد ہ مبت کریگا؟''

۳۔ سمعان نے جواب دیا:۔''وہ بڑے

تر ضہ والا جسکو قرض خواہ نے معا**ن** 

کردیاہے۔"

۵۔ تب يو ع نے كها: ير بنك تونے درست كها.

٧ - من تجھ سے كہتا ہوں كەاب اس صورت میں تواس عورت اورا یے آ پکو بیش نظر رکھ۔

4۔ اس لئے کہتم دونوں اللہ کے مقروض

تھے تم میں کاایک بدن کی سفیدی ( کوڑھ ) کے ساتھ جو کہ گناہ ہے۔

۸۔ پس اللہ ہمارے رب نے میری دعاکے

سبب سے (ب) رحم کیا۔ اور تیرے بدن

اور حالت میں مجھ سے تھوڑی محبت کرتا

ہے۔ کیونکہ تونے چھوٹا ساعطیہ یا یا ہے۔

۹۔اورایے ہی جب میں تیرے گھر میں آیا

تونے مجھ کو بوسنہیں دیا۔اورمیرے سرکوتیل نے کسی فقیر کودیکھا ہے جو کسی بوے آدمی نېي<u>س لگاما</u> په

(ب) الله كريم الله الله سلطان

داخل ہوا۔ یہ نورا آئی اور اس نے اینے آپ کومیرے قدموں کے ماس ڈال دیا۔

جب کہ اس نے اینے آنسوؤں ہے دھویا اوران کوخوشبودارنیل سے چیڑا۔

اا۔ای لے میں تجھ سے بچ کہتا ہوں کہ بلاشہ اس کی بہت می خطا کمں بخش د کا ٹئمس \_اس

لئے کداس نے بہت زیادہ محبت کی ہے۔'' ۱۲\_پھریئو عورت کی طرف متو چه ہوااور

کہا۔'' جا اینے راستہ میں جلی جا \_ کیونکہ

یروردگار ہمارے اللہ نے تحقیق تیرے گناہ بخش دیے (ت)۔''

۱۳۔ مگرد کھے کہ تو مجر بعد میں گناہ نہ کر ہے(۱)

١٨- تير ايمان نے تجے ظامى دى ب.

ا۔اور رات کی نماز کے بعد شاگر دیوع کے قریب آبیٹھے اور انہوں نے کہا:۔''اے معلّم! ہمیں کیا کرنا واجب تا کہ ہم غرور ہے

جِهِنُكارا يا ئيں؟ \_'' ۲ تب یموع نے جواب میں کہا: یود آ باتم

کے گھر میں رونی کھانے کو بلایا گیا ہو؟ ۔''

(ت)الله سلطان وغفود (۱) بوحنا ۱۹:۸ ادا) سودةالسفلر ا

بسر کرتے میں وہ عقریب ذلت میں مرجا نمیکے اورضطراب کی طرف چلے جائیں گے۔

ے ا۔ اس لیے کہ بید دنیا ایک گھرہے جس میں

ادوزخ كاسب نچكاطبقه جمكاعذاب بهت شديدب

الله الموحان جواب ديا: " متم م الله كي جان کی (ت) میں نے تو آ کھا تھانے ک

بھی جراَت نہیں کی اس لئے کہ میں ایک غریب ماہی حمیر ہوں اور میلے کیلے حکیزے

(ب) الله غفور (ت) بالله حي

قصل تمبر۲۳۲

الله انسانوں کو دعوت دیتاہے جہاں کہ تمام تا کہ تو خاص ہم لوگوں کامعلم ہو۔اور ہر پاک لوگوں اور نبیوں نے کھانا کھایا ہے۔ ایسے خص کا جواللہ سے ڈرتا ہے۔'' ۱۸۔ اور میں تم سے مج کہتا ہوں کہ بے شک ۲۳۔ پھر یوع نے اینے شاگرو سے انسان جو پچھ یا تا ہے اس کے سوانبیں کہ وہ کہا:۔'' تم بھی ایسا ہی کروتا کہ دنیا میں و لی ی زندگی بسر کرو جیسی زندگی یوحنا نے الله بی سے یا تاہے۔ ۲۰۔اک سب سے انسان کے لئے یہ کہنا جائز نہیں ہیرودس کے محریس اس وقت بسر کی ہے كر-" ونياش انسان كول كيا كيا ياكها كيا-" جبكراس في اس كرماتهروفي كهائي-

بلکال بریددا جب میکدایئ آپ کودیای سمجے ۲۳ اس لئے کرتم بوں ہی خدا کے ساتھ ہر جیا کروہ تقیقت میں اس بات کے لائق نہیں کہ ایک غرورے خالی ہو گے۔''

میری ذات اس کے حضور میں استادہ ہوگی ا۔ اور جب کہ یوع وریائے جلیل کے

مگریہ کہ اس کے مقابلہ میں انسان پر بھی ۲۔ تب وہ ایک چھوٹی می نتہا کشتی (۱) میں ددر پڑتی پس وہ کشتی خشکی کے پیس ہی ایسی

کی کرتونے ہیرودس کوساتھ کھانا کھلایا۔اس ساتب سارے آ دمی اس کے پاس آ گئے

کئے کہ تونے بیاکام اللہ کی تدبیر ہے کہا۔ اوراس (یوع) کے کلام کا انظار کرتے ہوئے

ونیا می اللہ کے دسترخوان پر کھڑا ہو۔ ۲۱ متم ہےاللہ کی جان کی (ب)وہ اللہ کہ

که وه شئے جو کہانسان دنیا میں اللہ کی طرف کنار ہ پر چل رہاتھا۔ آ دمیوں کی بڑی بھاری سے یا تا ہے خواہ کتی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ بھیڑنے اسے گھیرلیا۔

واجب ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اللہ کی محبت سوار ہوگیا جو کہ کنارہ سے تھوڑی ہی میںصرف کرے۔

۲۲۔ قتم ہے اللہ کی جان کی (ت) محقیق جگر ڈال کر کھڑی ہوئی جہاں ہے بیوع اے یوحنا! تونے اس بات میں کچھ خطانہیں کی آ واز کا سنناممکن ہو\_

(١) اللَّه عظيم ورب(ب وت)باللُّه حي متي ١:١٣ـ٨\_

ارتب خادم ایخ آقاک پاس آئے اور انہوں نے کہا:'' اے آقا اکما تو نے اعلٰ

ر ہوئے ہیں۔ اسے مان میں وقع ہی درجہ کے ج اپنے کمیت میں نہیں ہوئے؟ تو مان مان مان کا

اب بیاس میں گڑوے دانے کی بہت ی مقدارکہاں ہےاگہ آئی؟''

۱۰۳-آ قانے جواب دیا:۔" میں نے تو اعلیٰ علی ورجہ کے تنے ہوئے کھے۔اس اٹنا آ دی کا

ئی درجہ کے چی ہوئے تھے۔ای آغا ادا دشمن آیااور کیہوں میں کڑوادانہ ہو گیا۔

۱۹۰۰ تب نوکروں نے کہا :۔'' کیا تو جاہتاہے کہ ہم جا کرکڑ دے دانے کو گیہوں

کے جے سے اکھاڑ ڈالیں۔''

۵ا۔ آتانے جواب میں کہا۔ ایبا نہ کروں این گڑک تم گساں کو بھی این کر ہاتھ

اس لئے کہتم گیہوں کو بھی اس کے ساتھ اکھاڑلو گے۔

ا المروب . المرحم تميرو \_ يهال تك كه كثال كا دانه

آ جائے اوراس وقت تم جا کرکڑوے دانہ کو گیہوں کے نیج ہے اکھاڑلوگے اور اسے

ریپوں کے جات کی وہ جل جائے آگ میں ڈال دو گے۔ تا کہ وہ جل جائے اور رہ گیا گیہوں کی تم اس کومیرے کھتے

میں رکھ دو گئے۔''

۱۵۔اور یمؤ ع نے یہ بھی کہا:۔''بہت سے آ دمی انچیر بیچنے کے لئے نگلے۔پس جب کہ

نہیں مانگتے بلکہ خوبصورت پتا جا ہے ہیں۔'' ۱۸۔ پس لوگ اینے انجیر نہ چ سکے۔

19۔ تب جس وقت ایک شریر باشند ہ نے اس

کھولا اور کہا:۔ سم۔ بیلوکسان کھیتی کرنے کے لئے نکل ہی آیا''

بیٹے۔ پس اس وقت یوع نے اپنا دہن

۵\_ تب ای اثناء می کدوه نیج بور با تھا کچھ ادائے رائے ور باتھا کچھ دانے رائے دریوں

دامے داسے پر سرمے ۔ پس ان وا دیوں کے قدمیوں نے کچل ڈالا اور پڑیاں انہیں

كما حمين -

۲۔ اور بعض دانے پھروں پر گرے پس جب وہ اگ آئے اس ونت سورج نے ان

کوجلادیا۔اس لئے کہاس میں تری نہتی۔ ۷۔ اور کسی قدردانے (کھیت) کی ہاڑھ

یرگرے تو جب شکو فدلکلا کانٹوں (مجاڑی)

نے اس کا گلا گھونٹ دیا۔ ۸۔اور کچھودانے اچھی زمین پرگرے جوتمیں

۱۰۔ در چھودا ہے اب کا رہیں پر سے جو یر اور ساٹھا در سو• • اکئے کچل لائے۔

۹۔ادر نیز یموع (۲) نے کہا:۔یہ ہے اس

خاندان کا باپ جس نے اعلیٰ درجہ کے جج اینے کھیت میں ہوئے۔

٠١- اوراس اثناء میں کہ نیک مرد کے خدمت گارسور ہے تھے ان کے آقا کا دشن آیا ادراعلٰ

درجہ کے بیجوں پر کڑوادا نہ ہو گیا۔ درجہ کے بیجوں پر کڑوادا نہ ہو گیا۔

اا۔ پس جب کہ گیہوں اُ گابہت ساکڑ وا دانہ تھے میں سے بھے بھوٹی سے ماک

بھی اس کے رہے کہ گاہواد کھائی دیا۔

(۲)متیm:\_m\_\_m\_

برابرسونے میں تول کر فریدلیا۔اوراس مخض کی برواہ تک نہ کی جس نے کہ انہیں مفت بخشا كما تعا\_ بلكهاس حقارت كي'' ۲۸\_اورای طرح اس دن میں یمؤع نے مجمع ہے مثالوں کے ذریعہ کلام کیا۔ ۲۹۔اوراس کے بعدائیں دالی بھیج کرخودمع ایے شاگردوں کے نائن کو گیا۔ جہاں کہ اس بوہ کے بیٹے نے قیام کیا تھا۔جس نے کہ

تبول کیا ۔اوراس کی خدمت کی تھی ۔

ا۔ تب یموع کے شاگرد اس کے قریب آ گئے ۔اوراس سے بہ کہ کرور یافت کیا (۱) اے معلّم! ہم کوان مثالوں کے معنی بتار جو

تونے توم ہے بیان کی ہیں'' ۲۔ یئوع نے جواب دیا ''نماز کا وقت نزدیک آگیا ہے ہی جب ثام کی نمازتمام ہوگ میںتم کومٹالوں کے معن سمجھاؤں گا۔'' س۔سو جب نمازختم ہو چکی ٹاگر دینو ع کے قریب آئے۔ تب اس نے ان سے کہا (۲) تحقیق وه آ دمی جو که بیجوں کو راسته بریا پھروں پر یا کانٹوں ( کی جھاڑیوں) پر یا

(۱) مورة (۱) تي ۱۲:۱۶ (۲) تي ۲۲\_۱۸:۱۳ ثر

بات کود یکھااس نے کہا کہ ' بے شک میں اس سے گر لوگوں نے سیب کا چھلکا اس کے مات برقد رت رکھتا ہوں کہ مالدار بن حاؤں ٢٠ ـ پس اس نے اپنے دو بیٹوں کو بلایا (اور کہا)'' تم جاؤ ۔ اور بہت بڑی مقدار پتوں کی خراب الجيركے ساتھ جمع كرلاؤ ـ ۲۱۔ تبان کوانمی کے برابرسونا تول کر بیجا اس لئے کہ لوگ بتوں ہے بہت زیادہ خوش ہوئے' ۲۲۔ پس جبکہ لوگوں نے انجیر کو کھایا۔ وہ یئوع اوراس کی ماں کوایئے گھر میں (رکھنا ) فظرناک بیاری میں مبتلا ہو گئے ۔'' ۲۳\_اورنیزیوع نے کہا۔'' پیے ہے وہ ایک چشمہ ایک باشندہ کا کہ اس سے بروس والے

یائی لیتے ہیں تا کہاس سے اپنامیل دورکریں ۲۴۔ گریانی کا مالک اینے کیڑوں کوسڑنے کے لئے چھوڑ دیتا ہے۔''

٢٥- اور يوع نے يہ بھى كبا۔ دوآ دى ايك سیب کو پیچنے کے لئے مگئے ۔ پس ان میں سے ایک نے بیارادہ کیا کہ بیب کے تھلکے کواس کے ہموزن سونے میں پیچنے اور سیب کے جوہر( گودے) کی کوئی پردانہ کرے۔

٣٦ ـ باقى ر بادوسراتواس نے يه پسند كيا كه سیب کومفت بخشد ہےاورا پنے سفر کے لئے فتظ تھوڑی روئی لے لے۔ اعلیٰ درجہ کی زمین پر بوتا ہے۔وہ ایبا مخف ہے ۔ 9۔ اس لئے کہ وہ ۔اگر چہ اللہ کا کلام ان ۔ جواللہ کے کلام کی تعلیم دیتا ہے۔ وہ کلام کہ میں نشو وَ نمایا چکا ہوجس وقت بدنی خواہشیں

آ دموں کی بہت بڑی تعداد برگرتا ہے۔ بوھتی ہیں ۔اعلیٰ درجہ کے اللہ کے کلام کے

۳- اراسته برگرتاب جب كه وه كلام ان جون كود بالتي بين \_

جہازرانوں اور سوداگروں کے کان میں ۱۰۔ کیونکہ بدنی آ رام کا مزہ اللہ کے کلام کو یڑتا ہے کہ ڈور ڈور کے سفروں کے سب ہے

مچوڑا دینے کاباعث ہوتا ہے۔ جن کا وہ قصد کرتے ہیں اور قوموں کے اا۔ ہاں ۔وہ جج جو کہ عمدہ زمین ہر گرتاہے

متعدد ہونے کی وجہ سے جن کے ساتھ وہ یں ووایا اللہ کا کلام ہے جواللہ سے ڈرنے

تجارت كرتے ہيں شيطان نے اللہ كے كلام والے کے دونوں کا نوں میں آتا ہے جہاں کوان کی یا دے زائل کر دیا ہے۔ کہ وہ اپنی حیات کا کھل لا تا ہے۔

۵۔اور پھروں برگرتا ہے۔جبکہ (بادشاہ ۱۲۔ میںتم سے بچ کہتا ہوں ۔کہ اللہ کا کلام

كے) اور دربار كے آ دميوں كے كان ہرمال میں تب ہی کھل لاتا ہے۔ جب کہ میںآئے۔اس لئے کہ ایک جاتم محض کی

انبان الله ہے ڈرے۔ خدمت ہی کا شوق رکھنے کی وجہ ہےان میں

۱۳''رئی وہ (مثال) جوکہ خاندان کے الله كا كلام الرنبيس كرتا\_ باب سے مخصوص ہے(۱) بس میں تم سے سج ۲۔علاوہ اس کے اگر جہان کو پچھاس کی یاد

كہتا ہوں۔ كه ده (ياب) الله ب جارا بھی رہتی ہے۔ تاہم جیوں ہی کہان پر کوئی

یروردگار کِل چیز وں کا پروردگاراس لئے مصیبت پڑتی ہے اس وقت اللہ کا کلام ان کی

که ای نے تمام چیزیں ہیدا کی ہیں۔ یادے نکل جاتا ہے۔

۱۳ کر الدهنی طریقه پر برگزباپ نہیں ے۔اس لئے کہوہ بحالیکہ انہوں نے اللہ کی ہے۔ کیونکہ وہ اس حرکت پرقدرت خدمت نہیں کی ہے(۱) ساقد رت نہیں رکھتے

نہیں رکھتا جس کے بغیر تناسل ممکن نہیں۔ کہاللہ ہے کی مدد کی آرز د کریں (ب)۔

۱۵\_پس وه اس حالت میں حاراایباالله ٨-اوركا في يركرتا ب جب كدان لوگوں كے كانوں

(ت) ہے کہ دنیاای کے لئے خاص ہے۔ مل آئے جوانی زندگی ہے محبت کرتے ہیں۔

(۱) متی ۳۲: ۳۲ ۳۳ سے مقابلہ کر کے دیکھو (١) من لا يعملو الاجل الله تعالىٰ لايمكن ان

(ت) الله سلطان يطالب عوفامن اللَّه تعالىٰ منه (ب)اللَّه معين".

فصل نمير١٣٣١

 ۱۲ اور وہ کھیت جس کے اندر بوتا ہے وہ بلاک ہوجائیں گے۔ ۲۳ یکرتم حساب کے دن تک تفہرو۔

مبن بشری ہے۔

اراور ع والنالشكاكلام بـ

۱۸ ـ بس جب كى تعليم دينے والے اللہ ك

کلام کے ساتھ اپنے دنیا کے کاموں میں معروف ہو جانے گی وجہ ہے مدائت کرنا

جھوڑ دیتے ہیں (اس دنت ) شیطان آ دمی ك دل من مراى (كان ) بوتا ب\_ جس

ے شرارت کی تعلیم کے سبب سے بے شار

فرتے پیداہوجاتے ہیں۔

19۔ تب باک لوگ اور نبی فریاد کرتے ہیں کہ''اے سید! کماتو نے انسانوں کو کوئی اچھی تعلیم نہیں دی \_ پس په بہت ی گمراہیاں

کہاں ہےآ گئی ہں؟ ۔''

۲۰۔ تب اللہ جواب دیتا ہے کہ: " بھک یں نے انسانوں کو اچھی تعلیم دی ہے

(۱) محرجس ا ثناء میں کہ آ دی باطل کی جانب

ہی لگ گئے تھے ۔شیطان نے ایس ممراہی

( کے نیج ) کو بو دیا کہ وہ میری شریعت کو

الات یاک کہیں گے کہ:اے سید! بینک ہم

ان مراہیوں کو انسانوں کے ہلاک کرانے

والے کے ساتھ نابود کر دیں گے۔''

۲۲ پس الله جواب دیتا ہے ہم یہ نہ کرد

اسلئے کہ ایمان والے کا فروں کیباتھ قرابت

کے ذریعے ہے بہت سخت اتحا در کھتے ہیں۔ یہاں تک کدائیان والے کا فروں کے ساتھ

(۱) الله معطى

۲۳۔ اس لئے کہ اس وقت میں میرے فرشتے کافروں کواکٹھاکریں گے جب

وہ (شیطان) کے جہنم میں پڑیں گے(۱)۔

۲۵۔ اور اس بات میں بھی کو کی شک نہیں کہ

بہت سے کافر باپ مومن ہے پیدا کرتے

پس ان ہی کے لئے (پ) اللہ نے د نیا کو مہلت دی ہے تا کید ہ تو یہ کریں۔''

فصل تمبر ١٣٣٢

ا۔رے وہ لوگ جو کہ انجیمی انجیر کے کھل یاتے

ہیں ۔پس وہ اصلی تعلیم دینے والے ہیں کہ یہ الچھی تعلیم کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں۔

۲۔ مگر دنیا جو کہ جھوٹ سے خوش ہوتی ہے تعلیم دینے والوں سے کلام اور دنیا سازی

کے ملمع کئے ہوئے بیتے مائلتی ہے۔

س۔ پس جب کہ شیطان نے اس بات کو

ریکھا وہ اینےنفس کو بدن کوحس کے ساتھ اضافہ (شامل )کرکے چؤں کی بہت ی

مقدار نینی مقدار زمین کیان چز دں کی لیے

آیا۔جن ذربعہہےوہ گناہ دیا کرتاہے۔

س ۔ تو جب کہانسان نے ان کولیا ۔ د ہ بمار

(۱) ....(ب) الله صبر (صبور؟)

كرتا ـ بلكه نقط ايك نقير كااييا سامان گذاره

طلب کر تاہواحق کی تبلیغ کر تار ہتا ہے۔

١٢ يتم ہے الله كى جان كى (١) وہ الله كه میری ذات اس کےحضور میں حاضر ہوگیا کہ

تحقیق دنیا اس جیسے آ دمی کو تبول نہیں کر تی بلکہ وہ اس کے لائق ہے کہ دنیا اس کی

حقارت کر ہے۔

۱۳۔ اگر جو شخص کہ تھلکے کو اس کے برابر

سونے میں تول کر بیتیا ہے ادر سیب کو مفت ویدیتا ہے پس اس کےسوا اور پچھنبیں کہوہ

ایبا مخص ہے جوآ دمیوں کو رضامند بنانے

کے داسطے ہدایت کرتا ہے۔

۱۳-اورای طرح جباس نے دنیا سے دنیا سازی کی ۔اس نفس کوتلف کردیا جو کہاس کی

دنیاسازی کی پیروی کرتا ہے۔

10\_ آ ہ کتنے اور کتنے آ دمیوں میں ہے ہمیں جوکداس سبب سے ہلاک ہوئے ہیں۔

١٧ ـ اس ونت اس لكھنے والے نے جواب ميں

کہا:۔'' انسان کو کیونکر اللہ کے کلام کی جانب

کان لگانا واجب ہے۔ اور اس مخص کو بیجان

لے جو کہ اللہ کی محبت کے لئے ہدایت کرتا ہے۔ ا۔ یسوع نے جواب ویا۔'' اسے داجب

اورابدی موت کے قریب ہوگیا۔

۵۔اوروہ ایک شہر کار ہنے والا جس کے پاس

کہ یانی ہے اور وہ اپنا یانی دوسروں کو

دیتا ہے۔ تا کہ وہ میل کو دھو کیں اور خو دایئے کپڑ دل کوسڑتے (اور بؤکرتے) جھوڑ دیتا

ب پس وہ ایا تعلیم دینے والا بے۔جو

دوسروں کو تو بہ کی ہدایت کرتا ہے لیکن خود

آپ گناہوں میں پڑار ہتاہے۔

۲۔ یہ انسان کی ابر بخت ہے۔ اس لئے کہ اس کی زیان خود ہوا کے اندراس سز اکو اکھنے ہے

كدوهاس كاللب ندكفرشق ۷۔ اگر کسی ایک کے ہاتھی کی زبان ہو۔

اوراس کا تمام بدن چیونی کے برابر چیوٹا ہوتو

کیا یہ چیز دنیا کی خارق عادت (خلاف معمل) ہاتوں میں ہے نہ ہوگی؟۔

٨- بال نے شک!

٩- پس مستم سے چ كہنا موں كہ جوآ دى

دوسرول کوتو بدکی مرایت کرتا ہے اور خود وہ اینے گناہوں ہے تو بہیں کرتا البتہ وہ اس

ہے بھی زیادہ عجیب دغریب ہے۔

١٠- اورره مح دوسبب بيخ والي آوي تو ان میں کا ایک وہ ہے۔جو کہ اللہ کی محبت

کے لئے ہوایت کیا کرتا ہے۔

اا ۔ پس وہ اس لئے کسی سے دنیا سازی نیس

(ا) بالله حي .

قصل نمبره۱۳۵

۲\_ یمؤ ع نے جواب دیا: یہ''اے بطرس! ہے شک تو نے ایک بزی چیز کا سوال کیا ہے تمر یاو جود

اس کے میں انشاء اللہ تھے کو جواب دوں گا۔

س پس تم اب جانو کے تحقیق جہنم ایک ہی ہے

محمر باو جود اِس کے اُس کے سات طبقے ہیں ۔ کہان میں کا ایک دوسرے سے نیچاہے۔

۳ \_ تب جس طرح که گناہوں کی سات

سمیں ہیں ۔اس کئے کہ شیطان نے ان کو جہتم کے سات درواز وں کے مانند بنایا ہے

۔ایسے ہی اس'جہنم' میں عذاب کی سات

فتمیں یائی جاتی ہیں۔

۵۔اس لئے کہ متکبر یعنی اینے دل میں بڑائی

کرنے والا سب نیچے طبقہ میں اس کے اد پر

کے تمام طبقوں کی موجودہ تکلیفوں کو

برداشت كرتا ہوا ( ب) ڈال دیا جائے گا۔ ۲۔ اور جیسے کہ و ہ یہاں یہی طلب کرتا ہے کہ

اللہ سے بڑھ کر ہو۔ کیونکہ وہ جاہتا ہے کہ جو

بات اس کے دل میں ان چیزوں کے مخالف

آئے جن کا کہ خدا نے تھم دیا ہے ای کو كرے اوراس بات كا إقرار نه كرے كه كوئى

اس کے اوپر بھی ہے ۔پس ای طرح وہ

شیطانوں کے قدموں تلےرکھا جائگا۔

ے۔ تب وہ اس کو یا مال کریں گئے جیسے کہ

(ب) متكبر عذاب"

ے کہ جو مخص ہدایت کرتاہے اس کی طرف (دور) بھا گے؟'' کان لگائے جب کہ وہ اچھی تعلیم کے ساتھ

بدایت کرے تو کلام کرنے والا خود اللہ ہوگا۔

وہ اس آ دمی کے منہ ہے یا تیں کرتا ہے۔

۱۸۔ کیکن جو آ دمی گناہوں پر جھڑ کنے کو رورداری کا باس کرتا ہو اور خاص خاص

آ دمیوں سے دنیا داری کرتے ہوئے

جھوڑ دیتا ہے۔ تو اس سے خوفناک سانپ

كى طرح بينا واجب ہے - اس لئے كه وه ورحقیت انسان کے دل کوز ہریلا کرتا ہے۔

ا ا آ ماتم مجھتے ہو؟۔

۲۰ میں تم سے سیج کہتا ہوں کہ جیسے زخمی کو

اس کا ہاتھ باندھنے کے لئے خوبصورت بیوں کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ وہ یقیناً اعلیٰ

درجه کے مرہم کا محتاج ہوتا ہے۔و سے ہی

گنهگار کوچکنی چیڑی باتوں کی ضرورت نہیں بلکہ یقینا انچھی جھڑ کیوں کی ضرورت ہے

تا کہ وہ گناہوں ہے بازآ جائے۔''

ا \_ پس اس وقت بطرس نے کہا: ۔'' اے معلّم ! ہم کو ہتا کہ ہلاک ہونے دالے کیونکرعذاب دیئے جا کیں گئے ۔ اور کتنے وقت تک دو ذخ میں رہیں گے تا کہ انسان گناہ سے

(٢) سورة عذاب جهنم ٢: منه

ال بره ۱۱

۱۳ بېر حال لا کچې پس وه پانچویس طبقه میں اُ تارا حائے گا جہاں که اس کونہایت سخت

آتارا جائے گا جہاں کہ اس کو نہایت سخت مفلس ستائے گی۔جیسا کہ اس نے دعوتیں

كرنے والے مالدار كو تكليف دى تقى۔

10۔اور شیطان اس کے عذاب میں زیاد تی کرنے کے لئے وہ اس کے پش کریں گے

جس کی کدوہ خواہش کرےگا۔

١١ ـ بس جكده ف اس ك باته من أجائ

گے ۔ تب اے دوسرے شیطان تر شرو کی کے " ۔ تب

ساتھ بیکلمات کہتے ہوئے ایک لے جائیں گے۔تویاد کر کہ تونے اللہ کی مجت کے لئے دنیا

کے ۔تو یاد کر کہ تو نے اللہ کی محبت کے لئے دنیا پینے نہیں کہا تھا۔اور ای لئے پس اللہ اراد ہ

نہیں کرتا کہ کتھے دیا جائے۔''

ےا۔''وہ کیسا بربخت انسان ہے۔ میسر میسر

۱۸\_پی بے شک دوایخ آپ کواس حال میں دیکھیے گا تب گذری ہوئی زندگی کی فراخی

دیھے کا جب لدری ہوی زندگی کی فرائی (آرام) کو یاد کرےگا۔اور موجودہ (زندگی)

ر و او المراقب المراق

١٩۔ اوربيد (ديکھے گا) اس شرات كے ذريعہ

جنکااس وقت حاصل کرناایر<sup>ک</sup>ی قدرت مین نیس

وہ ابدی نعتوں (کے آرام) کو پاسکتا تھا۔

۲۰ \_اور چوتھا طبقہ پس اس میں شہوت ران

آ دمی اُ تارے جا کیں گے (ب) جہاں کہوہ

ا دی اتارے جایں سے اب جہاں اروہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کہ اللہ کے ان کو

(1) عبث شهرة عداب.

شراب بنانے کے دفت انگور پامال کئے جاتے ہیں اور وہ شیطانوں کی بنسی اور دل تک کاآلہ ہوگا۔''

۸۔اوروہ حسن کرنے والا جو کہاہے قریبی کی خوشحالی پر کینہ ہے جل کرمرتا ہے۔اوراس کی

یوں پر چینہ ہے اور اسے۔ دونوں مصبتوں پرخوش ہوتا ہے۔ چینے طبقہ میں نیجے گراما جائے گا۔

9۔ اور وہاں اس کوجہنم کے بوی کے بوی

تعداد کے سانپوں کے دانت نوجیس محے۔ مرحجہ وجن

•ا۔ادراے خیال دلایا جائے گا کی حقیق جہنم کی کل چزیں اس کے عذاب کے سب ہے

خوش ہور بی اورافسوس کرتی ہیں کہ و وساتویں

طِقه مِن كِون ندا تارا كيا-

اا۔ بیاس طور پر کہ اللہ کا عدل بدبخت حسد کرنے والےکواس کاخیال، ماد جوداس بات

کرے داھے وال معمیل باد بودوں آبات کے کد منتی خوشی سے مردم کئے مگئے ہیں یوں

دلائے گا۔ جیسے کہ آ دمی کوخواب میں خیال دلایا جاتا ہے کہ کوئی شخص اسے لات مارد ہا

ے ہے تب دہ تکلیف یا تا ہے۔

۱۲\_ یمی ہے وہ عایت جو کہ کم بخت حاسد کے

ماہے۔

۱۳۔اوراس کو پیخیال دلایا جائے گا جہاں کہ

مطلقاً كوئي مسرت بي نبيس كه برايك اس كي بلا

میں گرفتاری ہے خوش ہور ہا اور افسوس کرتا ہے کہ عذاب(۱)اس برزیادہ بخت نہیں ہوا۔

(١) احس عذاب(علاب الحس)

فصل تمبر١٣٥

دیئے ہوئے طریقہ کو بدل دیا تھا۔ شیطان کے حلتے ہوئے غلظ کے اندر بھؤنے مگئے ا گيهون کي طرح۔

> الا اور د مال جنم كرمانيان سے محليليں محر ۲۲۔ادر بہر حال و ہلوگ جنہوں نے بدچلن عورتوں سے زنا کیا ہے پس عقریب اس نجاست کے تمام کام ان میں جہنم کی بھوتلوں سے ہم محبت ہونے کے ساتھ بدل جائیں مے جو کہ مورتوں کی شکل میں شیطان ہوں کی۔ان کے سرکے بال سانیوں سے ہوں مے۔ادران کی آنکھیں جلتی ہوئی گندھگ اور ان کا منه زهریلا اور ان کی زبان سخت کژوی ادران کا بدن ان کا نٹے لگی مشستوں ے گھرا ہوا ہوگا، جن کے ذریعہ سے احق

محیلیاں شکار کی جاتی ہیں۔ ادر ایکے جنگل عقاب کے چنگلوں کے مانند ہوں مے اور ان کے ناخن استرے اور ان کے اعضائے

ا تناسله کی خامیت آخم ہوگی۔ ۲۳۔اورتیسرےطیقہ میں (۱) وہ کابل اور نکما

ا تاراجائگا۔جواس وقت کوئی کامنہیں کرتا۔

۲۵۔ومان وہ بڑے بڑے بلند محل اور شیر ینائے گا۔

ا)تيل علاب

۲۷\_ادرابھی وہختم نہ ہونے کوآ کیں گے کہ فوراً ڈھے جائیں گے۔ اس لئے کہ اُنمیں کوئی پھرانی جگہ میں رکھا ہوا نہ ہوگا۔ ۲۷ ـ تب اس دنت بماری پقراس کالل آ دمی کے دونوں کندھوں بررکھے جا ٹیں گے جس کے دونوں ہاتھ کھلے نہ ہوں گے پس اس کا بدن سر د ہو جائے گا بحالکہ وہ چلیا ہوگا۔ اور بوجھ کو ہلکا کہا جائے گا۔

۲۸۔اس لئے کہ کا کی نے اس کے دونوں باز دُول کی توت کوزائل کرد ما تھا۔ 19۔اور اس کی دونوں بنڈلیاں جہنم کے

سانیوں کی بیڑیوں میں جکڑی ہوں گی۔ ۳۰۔اوراس سے بھی پڑھ کرعذاب کی ہات یہ ہوگی کہ اس کے پیچھے شیطان اسے دھکیلتے

اور اس کو زمین پرمتعدد مرتبه نیمینک مارتے مول مے بحالیکہ و وبوجھ کے بنچ د باہوگا۔

۳۲۔ بلکہ جب وہ اٹھانے کی حد سے بہت

زیاده بوجمل موگا۔ تو اس پر اور دو چند مقدار ر کھ دی جائے گی۔

٣٣ \_اور دوسرے طبقہ میں (ب) تن پرور اتاراحائےگا۔

۳۳\_تب د بان قبط ہوگا۔ اس حد تک کہ کوئی کھانے کی چز ہی نہیں ملے گی۔ سوا زندہ

بچھوؤں اور زعرہ سانیوں کے جو کہ بوا درد

(أ) عقاب يغير المحساب وه وهعو)بن آدم

ناک عذاب دیں گے۔ یہاں تک کہا گروہ ہے۔اورای کے ساتھو وہ اپنے آپ کو بچانے پیدائی نہ ہو گے ہوتے تو بیان کے لئے پر قادر نہ ہوگا اس لئے کہ اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں یا ؤں بند ھے ہوئے ہیں۔ کی Kitabo Summat. com می کدوه ۳۵۔اور بظاہر شیطان ان کیلئے مرغوب ورسروں کی اہانت پراپنا غصہ ظاہر کرنے پر بھی قاور نہ ہوگا۔اس لئے کہاس کی زبان كە گوشت بىچنے والے استعال كرتے ہیں۔ ٣٣\_ بس لعنت كي من جمَّه من (١) ايك عام عذا ہے بھی ہوگا جو کہ بہت سے دانو ں کے اس لموان (آئے کی طرح) جس سے روٹی بنائی جاتی ہے جملہ طبقات دوزخ کوشامل ہوگا۔ ٣٣ ۔ اس لئے كه الله كے عدل ہے آگ اور برف اور کژگیس اور جیک اور گندهک اور گرمی اور شمنڈک اور ہوا اور دیوا تکی اور کمبراہٹ (یہ سب) ا*س طریقہ بر*اک جا ہوجا ئیں گی کہ نہ ٹھنڈک گرمی کو تم کرے گ۔ادر نہآ گ جمی ہوئی برف کو۔ بلکہ ہر ایک ان میں ہے بدبخت گنہگار کو اپنا اپنا عذاب چکرائے گا۔''

فصل نمبر ۲ ۱۳

ا ۔ پس اس ملعون جگه (ت ) میں کافرلوگ

(۱)عقاب بغير حساب وه (وهو؟)بن آ هم(ب)سورة

علىٰ الكافرين عذاب ابدا(ت)وه مسكين بن آدم

کھانے( بھی) پیش کریں گے۔ ٣٦ ـ محر چونكدان كے ہاتھ اور پيرآ گ كى ايك اس قىم كى تانت سے بندھى ہو كى جس كو بیز بوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ وہ قدرت نەركىس كے كەكب كھانا انہيں دكھائي دےاوروہ (اس کی طرف) ہاتھ بڑھا تیں۔ ٣٧ - اوراس سے برھ كرية فت مولى كه چونکہ یہ بچھوجن کو وہ خض کھاتا ہے تا کہ وہ اس کے بیٹ میں آ گ لگادی خود بہت جلد بابرنکل آنے پرقادرنہ ہوں گے۔ تب بیتن یرور کی شرمگاہ کو بھاڑ چیر کرر کھ دیں گے۔ ۳۸ ـ اور جب وه گندگی اور نجاست میں

احیما تھا۔اس بات ہے کہ وہ اس تتم کا کھانا

rq\_اور جھلے مزاج والا سب سے پہلے طبقہ میں مقیم کیا جائے گا۔ جہاں کے کل شیطان اور تمام و وملعون جواس ہے اد تی درجہ والے ہول گےاس کی بے وقر کیاور بکی کریں گئے۔ ۴۰۔ تب وہ ایسے لاتوں ادر گھونسوں ہے

آ لود ونکلیں گے جس حالت میں کہوہ ہیں۔

تب دوسری دفعہ کھا گئے جائیں گے۔

ماریں گے۔ادر اس کو اس راستہ براٹا دیں ہمیشہ تقیم رہیں گے۔

عے جس پر کہوہ چلتے ہیں اپنے پاؤں اس کی گردن برر کھتے ہوئے۔

۲۔ یہاں تک کدا گریے فرض کیا جائے کہ دنیا سواادرکوئی دکھ نہ کیں گے۔ ۱۰۔اور میں کہتا ہوں میں تم کو یہ بتا تا ہوں کہ رسول الله (۱) ( صلى الله عليه وسلم ) تك و ما ل جائي گے تا كەاللە كے عدل كوديكھيں (ب) اا۔ تب اس وقت دوزخ ان کے تشریف لانے کے سبب کا بینے کیے گی۔

۱۲۔ اور اس وجہ ہے کہ وہ (رسول اللہ صلی الله عليه وسلم) انسانی جسم رکھتے ہیں۔ ہر انسان بدن رکھنے والے پر سے جن پر عذاب کا تھم نافذ کردیا گیا ہے۔ عذاب ا ٹھایا جائے گا۔ پس وہ رسول اللہ ( صلی اللہ علیہ وسلم) کے جہنم کو ملا حظہ کرنے کے لئے

تفہرنے کی مدت تک بغیر عذاب بر داشت کرنے کے رہے گا۔لیکن رسول اللہ ( صلی الله عليه وسلم) وہاں نہ تھہریں سے مگر صرف ایک بلک مارنے کے وقعہ تک۔

۱۳۔اور اللہ یہ تحض اس لئے کرے گا تا کہ تمام مخلوق اس بات کو جان لے کہ اس نے رسولُ الله ( صلّى الله عليه وسلم ) (ت ) ہے مجھ نہ بچھ فا کدہ حاصل کیا ہے۔

سما۔ اور جب رسول اللہ (صلی اللہ علیہ دسلم ) و ہاں گئے شیطان عَل مِحا <sup>ئ</sup>یں گے اور آ گ کے دھکتے انگاروں کے پنچے چھپنے کی کوشش کریں گے۔ورحالیہ ان میں کا ایک د دسرے ہے کہتا ہوگا'' بھا گو! بھا گو! کہ ہمارا

(۱) رسول السلب (ب) السلب عدادل و ذو انتقام(ت)شياطين عدو محمد(محمد عدوالشياطين) (ث)يا محمد٢ ا منه

ان میں سے صرف ایک دانہ ہرایک سو برس میں دنیا کے فتم ہونے تک اٹھالے جاتی ہے تو البته كافر لوگ خوش ہوتے۔ اگر كاش انہیں دنیا کے تمام ہونے کے بعد جنت میں حاناميسرآ تابه

چئیا دانوں سے بھردی گئی ہے اور اکملی جریا

۳۔ مران کوتو میامید بھی نہیں اس لئے کہان کے عذاب کی کوئی حد بی نہیں ہے۔ ۳ - کیونکہ انہوں نے اللہ کی محبت میں آ کر

اینے گناہوں کی کوئی صدمقرر کرنے کا ارادہ بی تبیس کیا تھا۔

۵ ـ رہے ایمان والے آ دی تو ان کوایک تتم ک تملی ہوگی۔اس لئے کہان کے عذاب کی مجھانتہاہے۔''

۱۔ تب شاگرہ لوگ کانپ گئے۔ جب انہوں نے بیسٹاادر کہا'' آیااس حالت میں ایمان دا لے بھی جہنم میں جا کمیں گے؟'' ے۔ یموع نے جواب دیا۔'' ہر محص پرخواہ

و ہ کوئی ہوجہنم میں جانالا زمی ہے۔ ۸۔ مگروہ بات کہ اس میں کوئی خرا بی نہیں ہے کہ اللہ کے یاک بندے اور نبی وہاں صرف و کھنے کے لئے جائیں گے نہ کہ کوئی تکایف برداشت کرنے کے لئے۔

۹۔رہاللہ کے نیک بندے تو وہ خوف کے

کے ساتھ رسول اللہ (خ) کے قریب آئے گا۔ جو پچھسنا ہے وہ ان سے بیان کرے گا۔ 19\_پس اس وقت رسول الله کلام کرےگا۔ اور کیے گا: ''اے میرے پرور دگاراوراللہ! ( د ) تو اپنایہ وعد ہ مجھایئے بندے سے یا د کر کہ جولوگ میرا دین قبول کریں گئے۔و ہا بھ تک جہنم میں ندر ہیں گے۔'' ۲۰۔ تب اللہ جواب دے گا۔'' اے میرے بیارے جوتو جا ہتا ہے ما تگ کیونکہ میں تجھ کو سب مجه جوتو ما تنگے بخشوں گا۔''(1) ا۔ تب اس وقت رسول اللہ کیے گا (ت) ''اے رب! جہنم میں مومنوں میں سے وہ مخف اے رب! تیری رحت کہاں ہے؟"(ث)

''اےرب! جہنم میں مومنوں میں سے وہ حق الما ہے جو کہ سر ہزار سال وہاں رہا ہے ہیں اے درب الیہ جو کہ سر ہزار سال وہاں رہا ہے ہیں ہے۔ ''(ث) ہور تھیں جو کو تھیں جو نے اور کرتا ہوں کہ اے دب سر اللہ وہاں کہ اے دب سر اللہ وہاں مقرب فرشتوں (۱) کو حکم وے گا کہ جہنم میں جا دُاور ہر اس محق کو جو کہ رسول اللہ کے دین پر ہراس محق کو جو کہ رسول اللہ کے دین پر ہو۔' نکال کر جنت میں لے جا دُ۔ ہو۔' نکال کر جنت میں لے جا دُ۔ (۱) اللہ معطی (ب) سورہ نفاعة معمد بعد القبامة دن رسول اللہ رب سورہ نفاعة معمد بعد القبامة دن رسول اللہ رب سورہ نفاعة معمد بعد القبامة دن رسول اللہ رب سورہ نفاعة معمد بعد القبامة دن رسول اللہ رب سورہ نفاعة معمد بعد القبامة دن رسول اللہ رب سورہ نفاعة معمد بعد القبامة دن ربوح ما مدین سورہ نفاعة معمد بعد القبامة دن ربوح ما مدین سورہ نفاعة میں ربان میں مدین سورہ نفاعة میں ربانہ میں میں ربوح ما مدین سورہ نفاعة میں ربانہ میں مدین سورہ نفاعة میں ربانہ کا میں ربانہ کیا ہے۔ ایک ربانہ میں ربانہ میں ربانہ کیا ہے۔ ایک ربانہ کی ربانہ کی ربانہ کی ربانہ کی ربانہ کیا ہے۔ ان کا میں ربانہ کیا ہے۔ ان کیا ہے کہ ربانہ کیا ہے۔ ان کیا ہے کہ ربانہ کیا ہے۔ ان کا میں کیا ہے کہ ربانہ کیا ہے۔ ان کیا ہے کیا ہے کہ ربانہ کیا ہے۔ ان کیا ہے کہ ربانہ کیا ہے۔ ان کیا ہے کہ ر

(ا) یعنی چر کل \_ میخا تنگل در دفا تنگل را در تنگل \_ جیسا که قبر ۲۲۱ سے واضح ہوا ہے گر سپانوی نسخہ میں عزرا تنگل کا ذکر ہے جس طرح کہ عربی ذبان میں بھائے ذرا در تنگل عزرا تنگل کا ہے (مترجم)

10۔ پس جبکہ شیطان اس بات کو سے گا وہ م اپنے منہ پر دو ہٹر بار کے شور کرتا ہوا کہے گا:'' ا سیمیرے خلا نے مرضی مجھ سے برتر ہوا ہے اور ا سیبات محض بے انصافا نہ کی گئے ہے۔' ۱۱۔ رہی وہ حالت جو ان مومنوں سے خصوصیت رکھتی ہے جن کے کہ بہتر در ہے ہیں مع دود گیر در جوں دالوں کے کہ ان کے پاس ایمان نیک کاموں کے بددن تھا۔ اس لئے کہ بہلافریق نیک کاموں پر رنجیدہ اور دوسرا بدی کے ساتھ خوش تھا۔ پس بیسب

ا۔اوران برسوں کے بعد فرشتہ جریل جہم میں آئے گااور انہیں سے کہتے سنے گاکہ ''اے محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) (ج) تیرا ہم سے بیہ وعدہ کرنا کہاں ہے کہ جو تخص تیرے دین پر ہوگاوہ جہنم میں ابد تک ندر ہے گا۔''(ح) ۱۸۔ تب اس دفت فرشتہ جبریل جنت کو والیس جائے گا۔ اور اس کے بعد کہ ادب (م) قبال عسی بعد ان بدخل عصاة الموسین جہم بعی

جہنم میںستر ہزارسال رہیں گے۔

وعدك من يقبل دينك لا ودلن إيبقى مخلدًا في النار فا ذا جبريل اخبر محمدًا بما سمع من عصاة المومنين فنا داى محمدريمه فقال يا رب ان وعدك الحق وانت احكم

جبرئيل الئ جهنم وبواجه المومنين وهم يقول يا محمد اين

الحاكمن د قا رسل الله تعالى جبريل( ميكاتيل و اسر ليل و عزر اليل فيا خرجو هم من النار وادخلوهم الجنة. منه (ح)

عزرائيل فيا خرجو هم من النار والاخلوهم الجنه. منه (ح). رسول الله .

۵۔اور یمی کام ہے جس کو پیفر شیتے کریں گے ۔ دو سال کی مدت تک جنگل کے بھلوں اور

کی نسبت بیان کیا ہے جنت میں جائے گا ۵۔قوم نے جواب میں کہا''اے سید! وہ

اگر جداس نے کوئی بھی نیک کام نہ کیا ہو۔ لوگ تو اللہ کے نبی اور روحانی خوشی سے غذا

چز کو پرداشت کرلیا۔

۲ \_مگران چھوٹے بچوں کا کیا حال ہوگا؟ پھر اےایے تمام بجے دکھائے۔

۷۔ اس وقت یمئوع نے ان کی مصیبت پر

ترس کھایا اور کہا ''قصل کی کٹائی میں کتنے ون ما تی رو گئے ہیں؟''

۸ ۔ تب انہوں نے جواب دیا'' بیس دن''

9 \_ پس یمؤ ع نے کہا'' واجب ہے کہ ہم ان

بیں دن کی **مرت تک** روز ہادرنماز کے لئے منقطع ہوجا کیں۔اس لئے کہ اللہ تم پررحم

(1)825

۱۰۔ میںتم ہے بچ کہتا ہوں کہاللہ نے یہ قبط اس لئے ڈالا ہے کہ یہاں لوگوں میں جنون

ادراسرائیل کے گناہ کی ابتدا ہوگئی ہے۔اس لئے کہ انہوں نے کہا کہ میں (یوع) ہی

الله اورالله كابيثا موں \_''

اا۔اور اس کے بعد کہانہوں نے انیس ون روزے رکھ لئے بیسویں دن کی صبح کو تھیتوں

( ا)الله وحش

۲ ۔اوررسول اللہ(ج) کے دین کا نفع یہاں سبزیوں برزندگی بسر کی جبکہ شاول نے اسکو

کک ہوگا کہ ہروہ تخص جوکدان برایمان اذیت دی تھی یہاں تک کداس نے دوونعہ

لائے گا۔وہ اس سزاکے بعد کہ میں نے اس کے سوارو ٹی چکھی تک نہیں۔''

اس لئے کہ وہ اس کے دین پر مراہے۔'' یانے والے تھے۔ ای لئے انہوں نے ہر

ا۔ادرجس وقت صح نکل سویرے ہی شہر کے مرد سب کے سب عورتو ں اور بچوں سمیت نکل کر اس گھر کی حانب آئے جس میں کہ بیوع اور ای کےشاگردیتھے۔

۲۔اورانہوں نے منت کرکے کیا: 'اے سد!

ہم پررحم کراسلتے کہ کیڑوں نے اس سال میں وانو ل كوكهاليا باورجم اس سال ايي سرزين

کے اندررونی کو حاصل نہ کرعیں گے۔''

س\_يوَ ع نے جواب ديا'' پيٽهيں کماخوف ساگیا ہے؟ کیاتم نہیں جانتے کہ اللہ کے

خادم ایلیًا نے اخاب کے اس کوستانے کی

مەت مىں تىن سال تك رونى كىشكل بىنبىر دیکھی اور جنگل کے ساگ یا ت اور پھلوں ہی

| كوكھا تاريا؟

۳۔ اور ہارے باپ داؤ داللہ کے نبی نے

(ج) رسول الله (ح) اشدالبلا على لاتبياء

اور پشتوں کو خنگ گیہوں سے چھیا ہواد یکھا۔ روتے ہوئے تیری جنجو کی۔''

لئے بھاگ آیا کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ شیطانوں

ک ایک فوج میرے لئے وہ سامان کررہی ہے کہتم تھوڑی دہر میں اس کود کھے لوگے۔

م \_ بی عقر یب کا ہنوں کے سردارا ور توم کے

شیوخ مجھ پر اٹھ کھڑے ہوں گے اور رو مانی حاکم ہے میرے تل کا حکم طلب کریں گے۔

۵ \_ کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ میں اسرائیل کا ملک غصب کرلوں گا۔

۲۔اوراس کے علاوہ میراایک ٹاگرد مجھے ج

ڈالے گا۔ اور مجھ کو (وشمن کے) حوالے

کردے گا جسے کہ پوسٹ مصر میں بچا گیا تھا۔

۷۔ مگر عادل اللہ عنقریب اس کو مضبوط باندھ لے گا (۱) جیے داؤر نبی کہتا ہے (۱)

جس مخص نے اینے بھائی کے واسطے کنواں

کھودا۔و ہ خوداس کے اندرگرے گا۔

(۸) گر اللہ مجھکو حجیڑا لیگا (پ) ان کے

باتھوں ہے اور مجھے دنیا سے اٹھالیگا۔ (۹) تب تینوں شا گروڈ رکئے ۔

ا عريوع نے الكويد كہتے ہوئے تسلى دی " تم نہ ڈرواس کئے کہتم میں سے

ایک بھی مجھ کو''وشمن کے حوالے نہ کر ہے گا'' پس ان کواس بات سے پچھ

(١) اللَّه ذنتقام (ذو انتقام ) (ب) الله حافيظ

(١)زيوره: ١٥٤ ١٥٤٢

١١ - حب وه يوع كى طرف دور اور بر س- حب يوع في جواب مين كها: "مين ال

چزاس ہے بیان کی۔

۱۳\_پس جَبَه يئوع نے اس بات کو سااللہ

كاشكر كما اور كها: '' بهائيو! حاوّ اوروه رو في جمع کرلو۔ جو کہ اللہ نے تنہیں عطا کی ہے

۱۴/ تب توم نے گیہوں کی اتن وافر مقدار

جع کر لی کہ انہیں نے پتانہیں لگتا تھا کہ اسے

۱۵ اور به بات اسرائیل مین ارزانی و خوشحالی کا سبب ہوئی۔

17۔ تب ملک کے لوگوں نے آپس میں

صلاح کی کہ یموع کوا بنا بادشاہ بنا نا جاہیئے ۔

 او جب یئوع نے اس بات کومعلوم کیا و وان کے باس سے بھاگ گیا۔

۱۸\_اوراس سبب سے شاگردوں نے بندرہ

دن کوشش کی تا کہاس کو تلاش کریں۔

ا۔ بہرحال یئوع کو اس لکھنے والے اور

لیقوب اور بوحنانے یالیا۔

۲۔ تب انہوں نے روتے ہوئے کہا۔

''اے معلم! تو ہارے پاس سے کیوں بھاگ آیا؟ پس تحقیق ہم نے تجھ کو ڈھونڈا

بحالیکہ ہم رنجیدہ تھے بلکہ تمام شاگردوں نے

تىلى بو ئى \_

19\_اس لئے کہ دنیا کے دوست رکھنے والے

ا۔ اور بعد کے دن میں یمؤع کے موت کے بارہ میں نہیں سوچتے۔ شاگردوں میں سے چھتیں شاگرد دو۔ دو۔ ۲۰۔ بلکہ جس وقت ان سے کوئی فخص اس

کرے آئے ادر وہ دمشق میں باتی شاگر کے بارہ میں گفتگو کرتا ہے بیاس کے کلام کی

طرف تو چه ی نہیں کرتے۔''

فصل نمبر ۱۳۰

ا-''اے لوگو! میری بات سچ مانو که میں دنیا میں ایسے امتیاز کے ساتھوآ یا ہوں کہ وہ کسی کو

نہیں دیا گیا ہے یہاں تک کہوہ رسول اللہ (ب) کو بھی نہیں عطا ہوا۔ اس کئے کہ

ہارےاللہ نے انسان کودنیامیں ہمیشہ رکھنے کے لئے نہیں پیدا کیا (ت) بلکہاں کو جنت

میں رکھنے کے واسطے \_

۲۔ادریہ حقیق شدہ بات ہے کہ جس تخص کو

یہ کچھ بھی امید نہ ہو کہ وہ رو مانیوں ہے کوئی چیز حاصل کرے اس لئے کہ اس کی شریعت

ے اجبی شریعت والے ہیں۔ابیا محض بھی نہ جاہے گا کہ اپنا وطن اور جو کچھ اس کے

یاس ہے سب کو چھوڑ دے اور رومیہ کو وطن بنانے کے لئے چلا جائے یہ ٹھان کر کہ پھر

والیم نهآئے گا۔

٣- اوراس کی خواہش اس بات کی طرف

(١) سورة الموت (ب) الله خالق.

(ث) با لله حي .

دوں کاانتظار کرتا ہواٹھ ہرار ہا۔ ۱۲۔ ادر ان میں سے ہرایک عمکین ہوا اس لئے کہ انہوں نے معلوم کیا کہ یئوع اب مہت جلد دنیا ہے جانے والا ہے۔

١٣۔ اى لئے يئو ع نے اينے دئن كھولا اور

كما ' ' تحقيق جو شخص بغيريه جانے ہوئے كه وہ کہاں جار ہاہے چلے گاالبتہ وہ بدبخت ہے۔

۱۳۔ اور اس ہے بھی بدبخت وہ آ دمی ہے جو کہ قدرت رکھتا اور جانتا ہے کہ کیونکر کسی اچھی سرامیں پہنچے گا محرای کے ساتھ دہ جا ہتا

ہے کہ گندے راہتے اور میہنہ اور چوروں کے گواہ گھبر جائے۔

۱۵۔ادراے بھائیو! تم مجھے بتاؤ کہ بید دنیا ہی ہمارا وطن ہے۔ ہر گزنہیں۔اس لئے کہ پاک

ا نسان دنیا میں جلاوطن کر کے نکالا گیا تھا۔

١٦ - بس و واس ش ايخ كنا ہوں كى سز ا بھگتا ہے

المارآيا يمكن بكوكي جلاوطن اليانبين جو اینے دولتند وطن کی طرف واپسی کی پرواہ نہ

كرنا مو بحاليكه: اليخ ميش فاقه من يارباك!

۱۸۔ یقینی بات یہ ہے کہ عقل اس کو ناپہند کرے گی۔ اگر تج بہاس کوروش ولیل کے

ا ماتھ ثابت کرر ہاہے۔

| Courtesy www.pdfbooksfree.pk<br>مىر مىمار                                       | انجیل برنباس سے میں                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| نظر میں پاک لوگوں کی موت گرانقدر ہے'                                            | اس وقت بہت بی کم ہوگی ۔ جبکہ دہ تیمر کو خصر دلا دے۔              |
| كياتم جانة موكديد كون؟                                                          | س پس میں تم سے سیح کہتا ہوں کہ بیٹک ایسا                         |
| ۱۳_يمن تم كوبتا تا ہوں۔                                                         | بی ہوگا۔ اور سلیمان اللّٰہ کا نبی میرے ساتھ                      |
| الاراس لئے کہ جب کمیاب چزیں کراں                                                | (مل کر) فریاد کرتا ہے کہ: ''اے موت                               |
| تیمت ہیں۔اوران لوگوں کا مرنا جو کہ انچھی                                        | تیری یاد کس قدر ملکخ ہے ان لوگوں کے لئے                          |
| طرح مرتے ہیں کمیاب ہے لہذا وہ اللہ                                              | جوا پی ژوت میں آ رام اٹھاتے ہیں۔''                               |
| ہارے خالق (۱) کی نظر میں قیمتی ہوا۔                                             | ۵_ میں یہ بات اس کئے نہیں کہنا کہ مجھ پر                         |
| ا ۱۵۔ اور کہ ریقینی بات ہے کہ جب آ دمی کس                                       | ای وقت مرجانالا زم ہے۔                                           |
| کام کوشروع کرتا ہے تا کہ اس کی غرض کا                                           | ٢- بحاليك مين جانتا مون كه مين دنيا كے حتم                       |
| کوئی اچھا نتیجہ بیدا ہوا۔                                                       |                                                                  |
| ١٦ - خرابي موتيري اے بد بخت آ دي جو كما ب                                       | ے۔ مگر میں تم سے یہ بات اس کئے کہتا ہوں<br>محمد میں میں میں ایس  |
| پا جاموں کوخودا ہے او پر فضیلیت دیتا ہے۔                                        | تا کہتم سکھ لوکرتم کیونگر مرو گے۔                                |
| ا۔ اس کئے کہ جب وہ کیڑے کو پھاڑتا                                               | ۸ قتم ہے اللہ کی جان کی (ث) اگر میں کی                           |
| ہاں کے بھاڑنے سے پہلے اس کا بخو بی                                              | چیز کو اعجمی طرح نه کرو۔ خواہ ایک بی                             |
| انداز ہ کرلیتا ہے اور جب اس کو پھاڑلیا بھر                                      | مرتبہ(۱) تو وہ اس پر دلالت کرے گا۔ کہ                            |
| توجه کے ماتھا ہے سیتا ہے۔                                                       | اس کی مثق کرنا ضروری ہے اگر میں اس کو<br>میسیر                   |
| ۱۸_گراس کی زندگی جو کہمرنے کے لئے پیدا<br>کی اور شد سے سرسر                     | بخو لې کرنا چاہتا ہوں<br>سریت                                    |
| ہوئی ہے اس لئے کہ نہیں مرتا تگر جو کچھ کہ پیدا                                  | و آیاتم نے دیکھا ہے کہ اس کے زمانہ میں                           |
| ہوتا ہے ہیں کس لئے انسان اس (زندگی) کا<br>سری <del>ت میں بند</del>              | فوجی سپاہی کیونکرآ بس ہی میں لڑائی کی مثل                        |
| موت کے ساتھا نداز وٹبیں کرتا؟<br>مرس تین نہ نہ میں کی اس                        | کرتے ہیں کہ گویاد ہاہم کڑر ہے ہیں؟<br>محتور سے اور دیسے تعلقہ    |
| ا 19۔ آیا تم نے معماروں کو دیکھا ہے کہ وہ<br>سے کا اُستر نہیں سے چکے سے زیاں ک  | •ا۔اوراس محف کے لئے جس نے کہ پیعلیم<br>کی سری سے جس نے کہ پیعلیم |
| کونگرکوئی بقرنہیں رکھتے تگریہ کہ بنیادان کی<br>تا تک سے میں منہ ترب کسے اس ماہ  | نہ پائی ہو کہ مرنا کیونگراچھا ہوتا ہے۔ یہ بات<br>میں میں جمہ     |
| آ تھوں کے سامنے ہوتی ہے۔ پس وہ اس<br>کا انداز ہ لگاتے ہیں تا کہ دیکھیں کہآیا وہ | کیے میسر ہوگی کہ وہ اچھی موت مرے۔<br>پرینہ نیس میں دیدیوں        |
| ا الدارہ لا کے این تا کہ دوسیاں کہ ایادہ<br>سیدھی ہے تا کہ دیوار گرنہ جائے۔     | اا۔داؤد نی نے کہا ہے (۲)" پروردگار کی                            |
|                                                                                 | (ث) بالله حي (١) زيور١١:١٥١ـ١١١ يطالى زيان كِنْتَ                |
| (١)الله خالق                                                                    | ک عبادت کول مول ہے (مترجم)                                       |

۲۰۔ خرابی ہے اس مصیبت زرہ آ دمی کیلئے سوئی کے ناکے میں تاگے کے بدلے درخت اس لئے کہ اس کی زندگی کی ممارت عنقریب سمجور کے تنے داخل کر ہے تو اس کے کام کا

۸ \_ بے شک وہ بیکار کوشش کرتا ہے ادراس کے یڑوی اسے حقارت کی نظرے دیکھ رہے ہیں۔ ۹ \_ پس انسان نہیں دیکھتا کہ وہ اس کو ہمیشہ ہی کیا کرتا ہے۔ بحالیکہ وہ زمین کی اچھی چیزوں ( مالوں ) کوجمع کیا کرتاہے۔

۱۰۔ اس لئے کہ موت ہی وہ سوئی ہے کہ زمین کی اچھی چیزوں کے تھجور کے تنے اسکے نا کہ میں واخل نہیں کئے جاسکتے ۔

اا۔اور باوجود اس کے وہ اپنی دیوا تگ ہے ہمیشہ یمی کوشش کرتا ہے کہ اینے کام میں کامیاب ہو۔ گریے کار۔

۱۲۔ اور جو مخص کہ اس بات کومیرے کلام میں کے نہ مانے اس کو جاسئے کہ قبروں میں تا ڑے اس لئے کہ وہاں وہ حق کو بائے گا۔

۱۳۔ پس جب ہے ارادہ کرے کہ حکمت میں ایے سوایر خدا کے خوف کے بارہ میں درر ہے

تواس کوچا ہے کر قبر کی کما ب کا مطالعہ کرے۔ ۱۳۔ اس کئے کہ وہیں اینے خلاص کی اصلی

تعليم يائے گا۔ ۱۵۔اس لئے کہ جب وہ دیکھے گا کہانسان کا

بدن کیڑوں کی خوراک ہونے کے لئے

محفوظ رکھا جاتا ہےاس وقت سیکھ جائے کہ

بری طرح منبدم ہو جائے گی کیونکدہ وموت انجام کیا ہوگا؟ کی بنیادی جانب نگاہ بیں کرتا ہے۔''

ا۔''تم مجھ کو بتاؤ کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے وہ کیونکر پیدا ہوتا ہے؟

۲-حق بیے کدوہ نگا پیدا ہوتا ہے۔

س-ادر کیا تقع ہے اس کے لئے جب وہ مردہ ہونے کی حالت میں خاک کے پنچے تکیے زن ہوا؟

۷ ۔ سوا ایک مھٹے کیڑے کے کچھ بھی نہیں جس میں وہ لپیٹ دیا جاتا ہے۔اوریہی وہ

بدلہ ہے جواسے دنیا دیتی ہے۔ ۵۔ پس جبکہ ہرا یک عمل میں بیدواجب ہے کہ ابتدااورانتاء کی کی نسبت پرکوئی وسله ہوتا که

كام كا الجصے انجام تك يہنچانا ممكن ہوتو اس ا نبان کا انجام کیا ہونے کی امید ہے جو کہ دنیا

کی دولت مندی کی خواہش کرتا ہے؟ ۲ - بیشک و ه مرجائے گا جیسا که (۱) الله کا

ني كہتا ہے كه'' بتحقیق گنهگار البتہ بہت ہی

ارٹی موت مرے گا۔'' (ت)

ے۔ اگر کوئی درزی میہ کوشش کرے کہ کسی

(ب) سورة الموت (ت) موت اقبح (١) ( بور١٠٥٠: ٣٥

د نابدن اورحس ہے ڈرتار ہے۔

١٦\_تم مجھے بتاؤ كەاگر دېال كوئي راستەاس نسبت ووسرے کے بہت پخت غرور اور

مال ير ب كدا كراس كے ساتھ آ دى چ ميں یلے تو بے خوف چلا جائے ۔ کیکن اگر دونو <u>ل</u>

کناروں پر چلے تواپناسر پھوڑ ہے۔ ے ا۔ تب تم کیا کہو گے جبکہتم لوگوں کواس بار ہ

میں باہم جھڑتے اور ایک دوسرے پر پیش

قدی کرتے دیکھو گے تا کہ وہ کنارہ ہے زیادہ قريب ہوں۔اورايخ آپ کوخود آل کريں؟

۱۸\_تمباراه اتعجب کس قد ریخت ہے۔ جواس وقت ہوگا

۱۹۔ حق یہ ہے کہ تم کہوئے کہ ضرور یہ لوگ آ فت زدہ اور دیوانے ہیں اور ہٹک اگر وہ

یا گل نه ہوں گےتو ضرور د ہ مایوس لوگ ہیں ۔''

۲۰ ـ ثا گردوں نے جواب میں کہا' بیٹک بیٹی ہے'

٢١ ـ اس وقت يبوع رويا اور كها تحقيق ونيا

کے عاشق بے شک و وایسے ہی ہیں۔

۲۲\_اس لئے کہ اگر دہ اس عقل کے موافق

زندگی بسر کرتے جس نے کہ انبان میں

ایک اوسط درجہ کی جگہ لے لی ہے تو ضروروہ

الله کی شریعت کی پیروی کرتے اور ایدی

موت ہے چھٹکارا یاجاتے۔

٢٣ ـ ممر وه ياگل هو گئے اور خود اپنی جان

کے خونی دشمن بن گئے ۔اس لئے کہ و ہبدن

اور دنیا کی پیروی کرتے ہیں۔اس بارہ میں

کوشش کرتے کہان میں سے ہرایک یہ

بدکاری میں ڈو ب کرزندگی بسر کرے۔''

۱۔ یہ کہ خائن یہووا نے دیکھا کہ یئوع

بھاگ گیا ہے وہ اس بات سے ناامید ہوگیا

کے دنیامیں بڑا آ دمی ہے۔

۲۔ای لئے کہ وہ یمؤع کا تھیلا اٹھائے رہتا تھا جو کهاس (پيۇع) کوالله کې محبت میں دی حاتی تھی۔

m\_ پس اس (يبودا) نے بيآ رزوكى كه

یئوع امرائیل پر بادشاہ ہوجائے۔اور پیہ

کہ وہ خودبھی ایک معزز آ دمی ہو جائے گا۔

۳ \_ پس جبکهاس کی بیآ رز ومث گنی اس نے اين ول مين كها: "اكريها دى نبي موتا تو

البتہ حان لیتا کہ میں اس کے روہوں کو

چرا تا ہو ادر ضرور وہ خفا ہوا ہوتا۔ ادر اپی خدمت ہے مجھ کو نکال دیتا اس لئے کہوہ

جانتاہے کہ میں اس پر ایمان نہیں رکھتا۔

۵۔اور اگر وہ تھیم ہوتا تو اس بزرگ ہے بھی نہ

بھا گا جیے کہ اللہ اس کودیے کا ارادہ کرتا ہے (ب)

(١) سورة الخائن (ب) الله الوحمٰن

فصل نميراس

شریعت ہے اجنبی ہیں۔اور ہماری شریعت ۲۔ پس میرے واسطے اب بیرمنا سب ترہے کی کوئی برواہ کرنے والے نہیں ۔ جیسے کہ ہم ان کی شریعت کی مجھ پرواہ ہیں کرتے۔ ۱۳۔اورای سبب سے ہم قدرت رکھتے ہیں که جوجای و ۵ کرلیں۔ 10۔ پس اگرہم نے نلطی کی تو ہمارا اللہ رحیم ہے۔قریانی اور روز و کے ساتھ اس کا راضی بنالیناممکن ہے۔ ۱۲ ـ محر جبکه به آ دی باوشاه هوگیا تو برگز نهراضی بنایا جائے گا۔ گر جبکہ اللہ کی عمادت و پسے ہی ہوتے دیکھتے جیسی کے موٹا نے لکھی ہے۔ ا۔ اور اس سے بوھ کرآ فت کی بات بہ ہے کہ

وہ کہتا ہے کہ مُبیّا (1) داؤ دکی تسل سے ندا کے گا۔ ( جیبا کہ اس کے نہایت خاص شاگرد نے ہم ہے کہا ہے بلکہ وہ کہتا ہے کہ درحقیقت وہ (مُسِتًا ) استعیل کی تسل ہے آئے گا۔

۱۸۔ اور یہ کہ وعدہ ( قربانی) اسلعیل کے ساتھ کیا گیا تھانہ کہ اسحاق کے ساتھ۔ ۱۹\_ تب اگر ہم اس انسان کو جیتا حچوڑ دیں ۲۰۔ میقینی امر ہے کہ اسمعیل کی اولا د کے

آدمی رومانیوں کے نزدیک صاحب وجاہت ہوجا ئیں گے۔تب بیران کو ہارا ملک بطوراملاک کے دے دیں۔

ru \_ اور اس طرح اسرائیل غلامی کے مورد بن

کے میں کا ہنوں کے رئیسوں اور کا ہنوں اور فریسیوں ہے ٹل حاؤں ۔ اور پھر ہم سب ویکھیں کہ کس طرح میں اس (یوع) کوان کے حوالے کرسکوں گا۔ تب میں اس ذریعہ ہے کچھنفع حاصل کرنے کاموقع ہاؤں گا۔'' ے۔ پس بہ نیت ٹھان کنے کے بعداس نے کا تبوں اور فریسیوں کواس بات کی خبر دیدی

جوكه نا كمن ميں پيش آ أي تھي۔ ۸۔ تب ان لوگوں نے کاہنوں کے سردار کے ساتھ مشورہ کیا۔ اور کہا ''اگر یہ آ دی بادشاہ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ ۹۔البتہ یہ ہم پر بڑی مصیبت ہوگی اس لئے

کہ وہ اللہ کی عمادت میں قدیم طریقہ کے موافق اصلاح کرنا جا ہتا ہے۔ ۱۰\_ کیونکه وه جاری تقالید (رسومات) کو

ا ماطل کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ اا۔ تب اس جیسے آ دمی کی حکومت کے ماتحت هارا کیا انحام ہوگا؟ یقیناً ہم اور ہماری اولا د کے تو کیا نتیجہ ہوگا؟ (سب) تاہ ہو جائیں گے۔

> ا ۱۲۔ اس لئے کہ جب ہم اپنی خدمت ہے نکال دیئے جائیں گے تو ہم مجبور ہوں گے کہاینی روئی عطیہ کےطور پر مانلیں ۔ ۱۳۔ حالا نکہ اس وقت یہ خدا کاشکر ہے کہ

هاراایک بادشاه اورایک حاکم دونوں هاری (۱) رسول.

واپس چلنا جا ہے کیونکہ اللہ کے فرشتے نے مجھ سے کہا کہ مجھ روہاں جاناوا جب ہے'' ٢- اوراس بناء يريسرع ناصره كوآيا روزسبت کی صبح کو ۔

٤- اپس جب وہاں کے پہنے والوں برواضح ہوا کہ وہی یسوع ہے ہر محص نے اس کے دیکھنے کی خواہش کی۔ ٨ ـ يهافتك كدا يك محصول لينے والا

جس کانام''زگاتھا<sup>()</sup> (ڈھ)ا*س قدریس*ة قد تھا کہ جمع کی کثرت کے ہوتے ہوئے وہ بیوع کے دیکھنے پر قادر نہ ہوتا ہتب رہ ایک

گو**ٹر** کے درخت پر چڑھ گیا اس کی جوٹی

9 ـ اور د ہاں منتظر ہوکر بسٹھا پیمانتکہ ، کہ بسورع اس جگہ میں ہوکر گز رے بحالکہ وه مجمع ك طرف جار إمو.

١٠- پس جبکه پسرع اس جگه پېښجان ر نے این دونوں آئی حیس او براٹھا نیں اور کہا "اے زکا! تو نیجے ار آ۔ اس لئے کہ میں تیرے گھر میں قیام کروں گا''۔

اات و و آ دمی اتر آیا اوراس نے خوثی کے ساتھ اس (یسوع) کو بوسہ دیا اور

بہت بردی دعوت کی ۔ ۱۲۔ پس فریسی لوگ سنہ بگاڑ کر

یسوع کے شاگردوں ہے کہنے لگے: تہارا معلم محصول لینے والوں اور گنہگاروں کے ساتھ کیوں کھانا کھانے گیاہے؟

سا۔ بیوع نے جواب ایس کہا: طیب مریفن کے گھرکس سب سے جاتا

(١) لوتا ١٩:٢-١٩\_

بن جائیں گے جیسا کہ قدیم زمانہ میں تھا۔ ۲۲۔ پس جبکہ کا ہنوں کے سر دار نے اس رائے کو سنا اس نے جواب میں کہا: ''ہیر دوس اور حاکم کے ساتھ اُتفاق کرنا واجب ہے ۔

الماراس لئے كەقوم اس جانب بہت سیلان رکھتی ہے اور ہم بغیر فوج کے م کونہیں کر سکتے ۔ موجھ جات کر سکتے ۔

سماراورا كرالله ف عام توجم فوج کے ذریعہ سے بہ کام کرسکیں گئے۔

۲۵۔ پس این فیما بین مشورہ کرنے کے بعدانہول نے اس (یسوع) کورات کے ونت گرفتار کرنے کی رائے قرار دی جبکہ حاکم اور ہیر دوس اس بات برراضی ہوں۔

فصل (ب) تمبر ۱۳۲۳

ا۔اوراس وقت اللّٰہ کی مشیمت ہے تمام ثاگر دومثق میں آ گئے۔ ۲۔اوراس دن میں غدار نیبودا نے ایخ سوا اوروں کی نسبت بہت زیادہ بیوع کے غائب ہوجائے بررنج کااظہار کیا۔ سال کئے لیوع نے کہا:'' ہر خص كواس آ دى سے ذرنا جاہئے ، جو بلاوجه

تیرے لئے محب کی دلیل قائم کرے''۔ سم۔اور اللہ نے ہماری بصیرت لے لی تا کہ ہم نہ جانیں کہ یسوع نے یہ س غرض ےکہاہے؟

۵۔اورسب شاگر دوں کے آ جانے کے بعد یسوع نے کہا:''اب ہمیں جلیل کو (۱) سوره کوج۔

فصل ثميير١٩٧٣

۵۔ میں تم ہے بنہیں کہنا کتم اس کو تہیں جانتے ہو۔ ۲ \_ پس میری مات سننے کے لئے

متوجه بنو 2\_ محقیق اختوخ (۱) الله کافلهل جو ۱۲۸ مات

کہ اللہ کے ساتھ، حل کے ساتھ (۱) جلما ر ہا، دنیا کی پرواہ نہ کرتا ہوا فر وس میں منتقل

حمرو ماهميا ہے۔ ۸۔ اور وہ اس جگہ قیامت کے دن

تک مقیم رہے گا اس کتے کہ جب دئیا کا خاتمەنز دېك بوگاره ايليا اورايك دور رے

کے ساتھ دنیا میں پھر لورٹ کر آئے گا۔ (پ)

ہ \_ پس جب آ ومی<sub>ن</sub>زں نے اس بات، کو جانا ، انہوں نے اپ پیدا کرنے والے اللہ (...) کو فرروس کر کہ کئی کی وجہ ۔۔

ڈھونڈ ناشروع ک<sub>یا۔</sub>

•ا ـُ اس کئے '' کنعانیوں کی زیان

میں فر روس کے لفظی معنی سے ہیں کہ'' وہ اللہ کو ڈھونڈھتاہے''۔

ال کیونکہ و ہیں یہ نیک نام آ دمیول ہے شخصا کرنے کے طور پر (لیا جانا) شروع

۲: این واسطے که کنعان والے

بنوں کی برستش میں ڈویے ہوئے تھے جو کہ

انسانی اِتھوں ہی کی عبادت ہے۔ ۱۳۔ اور اس بناء پر کنعانی جب کس

أبك كوان

(١) ذكراوريم بقص (ب) اول درويس-

(۱) بدائش ۲:۵ به

۱۳ يتم مجھے په بتاؤ ( کھر ) میں تم کو بتاؤں گا<sup>(عائ</sup>م میں وہاں کیوں گیا''۔

۵ا۔ فریسیوں نے جواب دیا" بیار کو شفادیے کے لئے۔

۱۷۔ یبوع نے جواب میں کہا "بیک تم نے کچ کہا ہے اس لئے کہ تندرستوں کو کسی طیب کی کوئی ضرورت نہیں

بلکہ فقط ہاروں ہی کوحاجت ہے''۔

ا متم ہے اس اللہ کی جان کی (ب) کیہ میری جان اس کے حضور میں استادہ ہو کی کہ تحقیق اللہ اینے نبیوں اور خادموں کو

ونیامیں اس لئے بھیجنا ہے (ف) کو گنهگار

۲۔ ایران کو نیکو کاروں کے واسطے نہیں بھیجنا کیونکہ اُن کوتو ہہ کی کوئی حاجت

ہی تہیں جس طرح کہ باک وصاف آ دی کو حمام کی جاجت مبیں ہوتی۔

٣ مكر ميں تم ہے بچ كہتا ہوں ، كه اگرتم سے فرایی ہوتے تو البتہ تم میرے گنهگاردں کے پاس ان کی نجات کے لئے

جانے سےخوش ہوتے۔ سمه تم مجھ که بناؤ که آیا تم اینا منشاء

( پیر ائش کا وقت ) جانتے ہواور پیر کیکس لے دنیانے فریسیوں کو بوسہ دینا شروع کیاہے؟

سوره الآ درس "ادريس" (ب) بالله ي (ت) الله مر ل (٢) لوقاه ١١١٥ (٣) لوقاء ا:

لوگوں میں ہے دیکھتے تھے جو کہ ہاری قوم میں ہے مجھی را ندہ درگاہ نہ تھا۔ بلکہ سب کے سب

الله کے برگزیدہ تھے۔ ۳ یمگراس ونت بحالیکه اسرائیل میں ایک سو

اور کی بزار فر کی ہیں برشایدا کر خدا کومنظور ہوتو

ہرا یک ہزار میں ایک ہی برگزیدہ پایا جائے۔''

س تب فريسيون نے جھلا كر جواب ديا" تو اس صورت میں اب ہم سب راندہُ درگاہ

ہں اور ہمارے وین کوم دودینا تاہے؟''

۵۔ یوع نے جواب میں کہا: '' میں اصلی فریسیوں کے دین کومر دو دنہیں سمجھتا۔ بلکہ

ستوُّدہ جانتا ہوں اور کہ میں اس کے لئے

مرجانے کو تیار ہوں۔'' ٢ ـ مُرَثم أَ وُ مَا كُهُم ديكيس كراً ياتم فريس بوجمي؟

٤ حقیق ایلیا الله کے خلیل نے اینے شاگرد

النشع کی منّت تبول کرنے کے لئے چند حِيوني حِيوني كمّا بين لكهي بين \_جن مِن الله

حارے باپ (۱) کی شریعت کے ساتھ ہی انسانی حکمت کوبھی ود بعت رکھا ہے۔''

۸\_ تب فر کی جیران رہ گئے جبکہ انہوں نے ایلیا کی کتاب کا نام سنا۔ اس لئے کہ انہیں

اپی روایتوں کے ذرابعہ معلوم ہوا تھا کہ تعلیم

سمی نے محفوظ نہیں کی ہے۔

9۔لہذا انہوں نے ایسے کاموں کے بہانہ

(ا) الله سلطان .

د نا ہےا لگ ہو گئے ہوتے تھے تا کہ اللہ کی خدمت

کرس تو ٹھٹھے کے طور پر (اسکو) فریس (ٹ) کہتے

تھے۔ یعنی ' وہ خدا کو ڈعونڈھتا ہے۔'' ۱۴۔ گویا کہ وہ کہتے تھے کہا ہے باگل تیرے

ماس تو بنوں کی کچھ مورتیں ہی نہیں ہیں پس

تو ہوا کو پوجتا ہے لہذاا بی عقبی کی طرف نظر کراورہارے و بوتا وُں کی پرستش کرو۔

10- تب يوع نے كہا، ميں تم سے يح كہتا

ہوں کہتمام اللہ کے قدیسی اوراس کے انبیاء

فریسی تھے نہتمہاری طرح محض نام کے بلکہ في الحقيقت عملاً \_

١٦- اس لئے كدانهوں نے اينے تمام كاموں

میں اللّٰد کوطلب کیا' اپنے خالق کو (ج ) اور اللّٰہ کی محبت میں اینے شہروں میں جمع کردہ

سامانوں کو حچوڑ دیا۔ پس انہیں 👺 ڈ الا ۔ اور الله کی محبت میں نقیروں میں دے دیا۔''

ا قیم ہےالٹد کی جان کی (خ) البیتہ اللہ کے خلیل اور نبی ایلیا کے زمانہ میں بارہ پہاڑ تھے جن پرستر ہ ہزار فریسی رہا کرتے تھے۔

۲۔ اوراس بڑی بھاری تعداد کے اندراک

(ٹ) ادرویس لسسان فا رشر .منه (ج) الله خالق (ح) سورة درويس (خ) بالله حي .

| Courtesy www.puibooksiree.pk                                                     |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| نصل نمبر۱۳۵                                                                      | انجیل برنباس سے                                                             |
| واجب ہے کہ اپنے گھروں کے درواز ول                                                | ے کدان کا کرنا واجب ہوتا ہے وہاں ہے                                         |
| اورروشندانوں کومضبوطی سے بند کریں۔                                               | یلے جانے کاارادہ کیا۔                                                       |
| ۱۷۔اس کئے کہ آ قانہیں ہوتا کہانچ گھ                                              | ا۔ اس وقت یموع نے کہا'' اگرتم فریس                                          |
| کے باہر (الی جگه) پایا جائے جہاں کہ و                                            | ہوتے تو بیٹک ہرایک کام کوچھوڑ دیتے اور                                      |
| ( ہونا ) پیند نہیں کرتا۔                                                         | اں بات کا لحاظ کرتے۔ اس لئے کے قریبی                                        |
| ۱۷۔ لہذاتم اپنے شعوروں کی تکہائی او<br>اینے قلب کی تکرانی کرد۔اس لئے کہاللہ ہم   | محض السلے اللہ ہی کوڈھونڈھتا ہے۔''<br>ایر ال رہد تھنٹ سے عرب                |
| ا بے سب اور اور اور اور اس میں ایا جاتا جس کے اس                                 | اا۔اس لئے وہ الجھاؤ میں کھٹس کررک گئے<br>تا کہ یموع کی جانب متوجہ ہوں جس نے |
| که وه برا جانتا ہے۔                                                              | باریون ن جاب وجه، بول ت ک<br>بسلسله کلام کها- (ب)                           |
| ۱۸_ان لوگوں پر جو کہ نیک کام کرنے کا ارا                                         | ۱۱_ایلیا الله کا بنده ( کیونکه وه این حجموثی                                |
| کرتے ہیں۔ واجب ہے کہ اپنے نفول                                                   | کتاب کو یونمی شروع کرتا ہے) بیان سب                                         |
| ملاحظہ کریں۔اس لئے کدانسان کویہ بات کچ<br>میں منسب میں سری میں نفو میں           | اوگوں کے لئے لکھتا ہے جوجا ہتے ہیں کہ اللہ                                  |
| فائدہ نہیں دیق کہ وہ ساری دنیا کو نفع میں<br>یائے۔ادرایخ آ پکوخسارہ میں دیدے(۲)  | ایخ پیدا کرنے والے کے ساتھ (ت)<br>بنی پر                                    |
| پائے۔ اوراپ ، پوسارہ من دیرے کارا<br>19۔ وہ لوگ جو کہ دوسروں کو تعلیم دینے کاارا | رفتار کریں۔<br>۱۳۔ محقیق جو شخص کہ بہت زیادہ تعلیم حاصل                     |
| ر تے ہیں۔ان پردا جب ہے کہ دوسرول                                                 | کرنا پیند کرتا ہے وہ اللہ سے بہت کم ڈرتا ہے                                 |
| نبت افضل زندگی برکریں۔ای لئے کدا                                                 | (۱) اس کئے کہ جوشخص اللہ ہے ڈرتا ہے۔وہ                                      |
|                                                                                  | ای بات پر قناعت کرتا ہے۔ کہ فقط ای چیز کو                                   |
| م م م م م م م م م م م م م م م م م م م                                            | جان لے جس کا اللہ ارادہ کرتا ہے۔<br>منتجہ میں شخیر میں ڈیسٹ کے میں          |
|                                                                                  | ۱۴۰ و متحقیق جو محض بناد ٹی بات ڈھونڈ تا                                    |
| ِ العلال يوتريزے٥٥-١٥٠يدره ي                                                     | ہے۔ وہ اس اللہ کو تلاش نہیں کرتا جو کہ بجز                                  |

ہاری خطاؤں پر جھڑ کیاں دیے کے اور پچھ کو اپنے تیئن تعلیم دیتے سنتا ہے جو کہ اس نہیں کرتا۔'' 10۔''ان لوگوں پر جو اللہ کو تلاش کرنا جا ہیں۔ الا۔ جو لوگ اللہ کی جبتو کرتے ہیں ان پر نہیں کرتا۔''

(س) كتاب الياس (ت) الله خالق (۱) يونى ب (۲) خروج ٢:٣٣٠

سمس ان ير واجب ے كه وه نماز كے دوران میں اس طرح خوف کے ساتھ استادہ رہیں کہ گویا وہ آنے والے روز

حباب کے سامنے استاوہ ہیں۔

٣٥ - پس تم أب الله كي خدمت كرو اس شربیت کے ساتھ جو کہ اللہ ہی نے تم کومویٰ کے ہاتھوں عطاکی ہے۔

٣٧- اى كے كەا كاطرىقەت تم الله كويا ذگے۔ ۳۷۔ادر بیثک تم ہرز مانداور ہر جگہ میں اس بات کومعلوم کرو گے کہ'' بے شک تم اللہ میں ہواوراللہ تم میں ہے۔''

۳۸\_''اےفریسیو! یہ ہےایلیا کی کتاب\_ ٣٩ \_اس لئے میں ( سلسلة بخن پر )وابس آتا ادرتم سے کہتا ہوں کہا گرتم فریسی ہوتے توالبتہ میرے یہاں داخل ہونے سے خوش ہوتے

اس کے کہاللہ گنہگاروں پررحم کرتا ہے'(1)

فصل تمبر ٢١٨١

ا۔تب ای وقت ز کانے کہا۔''اے سید! و کھ ۳۳-اس پرواجب ہے کہائے نفس کے سوا کراب میں اللہ کی محبت میں اس کا حیار جند دیتا

مول جو كريس في سود كوز ربيدليا ب-"

(١)الله الرحمن (ب) سورة انطافي (الزاني ؟).

اس جگه کو جایا کریں جہاں کہ دنیا والے ۲۴۔اس لئے کہ بیمکن ہے کہ ایک بی دن میں

واجب ہے کہ برتمیں دن میں ایک ہی دفعہ

دو سال کے اٹٹال اس شغل کے خصوص ہے كرائے جائي جس كوكرالله طلب كرتاب (٣) ۲۵-اس پرلازم ہے کہ جب وہ طے توایخ دونوں قدموں کے سواکہیں نظرنہ کرے۔

۲۷۔ جب د وکلام کرے تو اس پر لازم ہے کےضردری بات کےسوااور کچھنہ کیے۔ ۲۷- جب ده کھا <sup>ت</sup>یں تو اس وقت ان بر

واجب ہے کہ وہ پیٹ بھرنے سے پہلے اس دستر خوان ہےاٹھ کھڑ ہے ہوں ۔

۲۸۔ ہر روز بیسو چتے ہوئے کہ یقیناً وہ آئندہ دن کو نہ پنجیں گے ( پکڑس گے ) ۲۹۔ اور اینے وقت کو یوں صرف کرتے موئے جیسے کہ آ دی سانس لیتاہے۔

٣٠- وإبيئ كه ايك آ دي كالباس (٣) جانوروں کی کھال کا ہونا کا نی ہو۔ اسم مٹی کے پتلے پرواجب ہے کداد موڑی پرسوئے۔

۳۲ - جاہیئے کہ ہررات دد گھنٹہ سونے پر کفایت کرے۔

کی سے عداوت نہ کرے۔

(٣)متى٠١:١٠(٣)

فصل نمبراهما

ا اس وقت یموع نے کہا۔ آج اس گھر کو ۱۰۔ اور اس کا بیہ حیال تھا کہ سوروں کو ا

انجيل برنباس

چراتے ہوئے اپنی بھوک سوروں کے ساتھ جھنگا راملا۔

ہی بلوط کے کھل کھا کر کم کیا کرتا تھا۔ ٣ ـ يقيناً بقينا شخقيق بهت سے محصول لينے

اا مر جب اس نے اپن حالت بر تامل کیا تو والے اور زنا کار اور گنبگار اللہ کے ملکوت کو

ول میں کہا''میرے باب کے گھر میں کتنے ا عائمل گے۔

ایے آ دی ہیں جو آ رام کی زندگی بسر کررے سم اور وہ لوگ جو کہ اینے آپ کو نیکو کار شار

بیں اور میں یہاں بھوکوں مرتا ہوں۔ کرتے ہیں ابدی معلوں کی جانب جا کیں گے''

۱۲\_اس کئے مجھے اٹھنا ادراینے باپ کے

۵۔ پس جبکہ فریسیوں نے اس بات کو سنا دہ

یاس جاکراس سے کہنا جاہے کہ غصے میں بھرے ہوئے چلے گئے۔

١١٠- ' اے باپ! میں نے آسان میں ٢ ـ پر يوع نے ان لوگوں سے جو توب كى

تیرے خلاف کیا ہے۔لہذا تو مجھ کواپنے

جانب آ گئے تھاورا یے ٹاگردوں سے کہا۔

ایک نوکر کی مانند بنالے۔ 2\_'ایک باب کے دو بیٹے تھے(ت) ہی ان

۱۴\_تب بے جارہ گیا اور اتفاق یہ پیش آیا دونوں میں سے چھوٹے نے کہا''اے باب

کہ اس کے باپ نے دور سے آتے ویکھا مجھ کومیرا مال میں کا حصہ وے دیے تب اس

پس اس نے اس برترس کھایا۔ کے باپ نے وہ حصداس کودے دیا۔

۱۵۔ تب اس کی ملا قات کے واسطے بڑھااور ٨ ـ بس جبكه اس نے اپنا حصه لے ليا وہ

جب اس کے پاس پہنچ گیا۔اے گلے سے واپس گیا۔ اور ایک دور کے ملک میں

لگایااور بوسددیا۔ چلا گیا۔ جہاں کہ اس نے اپنا سارا مال

١٦۔ تب بیٹاایے باپ کے سامنے جھک گیا یہ ز نا کارعورتوں پراسراف کے ساتھ لٹا دیا۔

كہنا ہواكن اے باپ! بينك ميں نے آسان و برباس کے بعداس ملک میں بخت قط میزا

میں تیری خطا کی۔لہذا تو مجھے اینے نوکر کی

یهاں تک کرآفت زوه آومی ایک باشنده کی طرح بنالے۔اس لئے کہ میں اس کا مجھے بھی فدمتگاری کرنے کے لئے گیا جس نے کہ

حق نہیں رکھتا ہوں کہ تیرا مٹا کہلاؤں'' ا بني ملک ميں سوروں کا چروا ہا بناويا۔ 12۔ باب نے جواب میں کہا ''اے میٹے تو

ا کی بات نہ کہـاس لئے کہتو میرا بیٹا ہے۔اور (ت).....?(١)......?

میں داخل نہ ہوا۔

میں روا ندر کھوں گا کہ تو میراا یک غلام ہو۔'' میں روا ندر کھوں گا کہ تو میرا

٨\_ پھراس نے اپنے نو کروں کو بلایا اور کہا ۲ پیر

''عمدہ کیڑے نکالو۔اورانہیں میرے بیٹے کو بہناؤ۔اوراس کونے یا جاہےدو۔

> . 19\_اس کی انگل میں انگوشی بہنا ؤ\_

۲۰ اور ابھی فر بہ بچھڑا ذیج کرو۔ تب ہم خوثی منا کس۔

۳۔اس لئے کہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا۔بس بی اٹھا۔ادرگم گشتہ تھاسو یالیا گیا۔''

فصل نميريهما

ا۔اورای اثناء میں کہ وہ لوگ گھر کے اندر فربہ بچھڑا ذیج کیا۔''

خوشی منارہے تھے (۱) کہ یکا یک پہلوٹا (بٹا)گریس آیا۔

٢ ـ بس جب اس نے ان لوگوں کو گھر کے

اندر خوشی مناتے سنا۔ تعجب کیا۔

٣ ـ تب ايك نوكر كو بلا كر پوچها كه وه كيول

الیی خوثی میں تھے؟ ...

س نوكرنے اس كوجواب ديا" تيرا بھائي آ ميا

ہے ہی اس کے لئے تیرے باپ نے فربہ

، بچھڑاذنج کیا ہےاوروہ سب خوشی میں ہیں۔''

۵۔ تب جس وقت پہلو نے (بیٹے ) نے اس

بات کو سنا و وسخت غصہ سے بھر گیا۔ اور گھر

(۱)لوقاها:۲۵:۲۵

یں واسے ہوئے ۲ پس اس کا باپ نکل کراس کے پاس آیا۔ اور اس سے کہا: ''میرے بیٹے! تیرا بھائی آگیا ہے ۔ پس تو بھی اب آ ۔اوراس کے ساتھ خوشی منا۔''

ے۔ بیٹے نے غصہ سے جواب دیا'' میں نے
تیری بہت اچھی خدمت کی ہے مگر تو نے مجھ کو
کبھی ایک بکری کا بچہ بھی عطانہیں کیا تا کہ
میں اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناؤں۔
۸ لیکن جب یہ کمینہ آیا جو کہ تیرے پاس
سے چلاگیا تھا۔ اپنے تمام حصہ کو زانیہ

عورتوں پر اُڑا کر۔ ب تونے اس کے لئے فر بہ بچھڑا ذی کیا۔''

9 ـ باپ نے جواب میں کہا''میرے ہے! توہروت میرے ساتھ ہےاور میراتمام مال

تیرے ہی لئے ہے۔ گرید (لڑکا) مردہ تھا پس بی اٹھا۔اور گم گشتہ تھا پس لل گیا ہے۔''

۰۱\_ تب بزا بیٹااورزیادہ جلآیا۔اوراس نے ۲۰۱۰ 'جااور دل کی مرادیا۔اس لئے کہ میں

رانیوں کے دستر خوان پرنہیں کھا تا۔''

اا۔ اور اپ باپ کے پاس سے بغیر ایک

قطعہ نفذی کا لئے ہوئے چلا گیا۔''

۱۲۔ پھر یمؤع نے کہا''قتم ہے اللہ کی جان کی اپنے فرشتوں کے مامین ایک تو بہ کرنے والے

گنهگار کے ساتھ الی ہی خوشی ہوگی۔''(ا)

اس ا۔ اور جبکہ سمعوں نے کھانا کھالیا یوع زمین پراس سے زیادہ بڑا کام اور کو کی نہیں روانه ہوا۔ اس لئے کہ وہ میہودیہ کی جانب پایا جاتا کہ انسان اینے آپ کوحلم اوردین (داری) کی آرائش کے نیچے چھیائے تاکہ

اینے خبث کی بردہ پوٹی کر لے۔ ۵۔ میں قصہ کے طور برتم کوایک مثال قدیم

ز مانہ کے فریسی کی سنا تا ہوں تا کہتم ان میں ہےموجود ہلوگول کے دانق بنو۔

۲۔ایلیا کےسفر کے بعد فریسیوں کے گروہ کی جعیت بت برستوں کی بری بخت میری کے

سبب براگنده ہوگئی۔

ے۔اس لئے کہ خود ایلیا کے زبانہ میں ایک

ہی سال کے اندر دس ہزار ہے کچھ اوپر نی (۱)اوراصلی فریسی ذیج کئے گئے ( ب

۸ ۔ تب دوفر کسی یہاڑ وں کی طرف حلے گئے

تا كەد بال سكونت اختيار كرىں ـ 9۔ اور ان میں ہے ایک بندرہ سال تک

اس حال میں رہا کہ اسنے بڑوی کا مجھے حال تہیں جانتا تھا۔ باوجود یکہ ان میں کا

ا یکدوس ہے سے صرف ایک ہی گھنٹہ کے فا صله پر تھا پس تم ویکھو کہ اگروہ دونو ں طفیل

•ا۔تب ان بہاڑ دں میں گرمی واقع ہوئی \_ اس دجہ ہے ان دونوں نے یانی کی جنتجو

شروع کی اور باہم مل پڑے۔

(١) لوقا. ١٥:١٥ (ب) في زمان الياس يقتل

البهبود عشىر الاف انبيساء بنغيىر البحق في سنة

و احد' منہ

واناجا بتاتهابه

۱۴۔ تب اس سے شاگردوں نے کہا''اے

معلم! تو يهود بيكونه جا-اس لئے كه بم جانتے ہیں کہ فریسیوں نے کا ہنوں کے سردار کے

ا ساتھ تیرے ہارہ میں سازش کر لی ہے۔''

۱۵۔ یئوع نے جواب میں کہا'' میں نے

اس بات کوان کے اس کے کرنے سے مملے

معلوم کرلیا ہے۔

۱۷۔ مگر میں ڈرتانہیں اس لئے کہوہ خدا کی مشیت

کے خلاف بچھ کرنے کی قدرت نہیں رکھتے۔

ےا۔ پس و ہ جو جا ہیں کریں **۔** 

۱۸۔ اس لئے کہ میں ان سے نہیں ڈرتا بلکہ اللهے ڈرتاہوں۔''

ا\_" بال تم على جمه كو بتاؤكر آيا آجكل ك بوت (توكيا بوتا)

ا فریس.....فریسی،

۲\_آ ماد ہاللہ کے بندے ہیں۔

٣ ـ برگزنبیں ـ س بلکہ میں تم سے بچ کہتا ہوں کہ یہاں

(1)سورة الملك.

۱۲۔ پس اس وقت ان میں ہے بڑے نے کہاگرو وگناہ نہکرتے یو (اللہ)اسرائیل کہا ( کیونکہ ان کا دستور تھا کہ بڑا آ دمی یر بڑے بڑے بت پرستوں کے بادشاہوں كومسلط نه كرتابه اینے سے چھوٹے آ دمی کے پہلے کلام کرتا

تھا۔اور جب کوئی جوان کسی بوڑھے سے قبل ۲۰۔ تب اس وقت بڑے نے کہا'' یہ بڑا بول پژتا تو و ه اس کو بهت بزی خطا شار کیا کافرکون ہے۔ جس کواللہ نے اسرائیل کی كرتے تھے)'' بھائى تم كہاں سكونت ركھتے موشالی کے لئے بھیجا ہے؟''

۲۱۔ چھوٹے نے جواب دیا'' میں اس کو کیونگر ۱۳۔ تب ( دوسر ہے نے ) اپنی رہنے کی جگہ کی جان سکتا ہوں بحالیکہ میں نے ان پندرہ سال طرف انگل ہے اشارہ کرتے ہوئے جوابد ہا۔ کی مدت میں کسی انسان کو بھی تیرے سوانہیں که ده میں یہاں رہتا ہوں کیونکہ وہ دونوں چھوٹی عمروالے کے ممکن سے قریب تھے۔ دیکھا ہے۔اور میں پڑھنانہیں جانتا اس لئے ۱۳۔ تب بڑے نے کہا'' شایرتو اس ونت آیا میرے یا س خطوط نہیں بھیجے جاتے۔''

ہے جبکہ ا خاب نے اللہ کے نبیوں کو تل کیا تھا۔ ۲۲۔ بڑے نے کہا'' تیرےجسم پر جو بھیڑ کی ١٥ - چيو نے نے جواب ديا: '' بينک بيراييا کھالیں ہیں یہ کسی نئی ہیں۔ پس اگر تونے

١٧ ـ بڑے نے کہا'' بھائی! کیاتم جانتے ہو سمی انسان ہی کوئبیں دیکھا تو پھرس نے یہ کہاس ونت اسرائیل پرکون بادشاہ ہے؟'' تختمے دی ہں؟''(1)

ےا۔ تب چھوٹے نے جواب دیا''اسرائیل کا بادشاہ اللہ ہی ہے۔ اس کئے کہ بت یرست بادشاہ نہیں بلکہ اسرائیل کو ستانے

> والے ہں'' ۱۸۔ بوے نے کہا'' ہاں سے بھی ہے مر میں نے بیے کہنا جا ہا تھا کہ وہ کون ہے جواس وقت

ا اسرائیل کوستار ہاہے؟'' 9ا۔ چھوٹے نے جواب دیا'' بیٹک اسرائیل

کواسرائیل کی خطائمیں ستاتی ہیں۔اس لئے ﴿إِنَّ اللَّهُ معطبی . (١)استعنا ٨:٨ الخر

فصل تمبير ١٣٩

ا۔حِیوٹے نے جواب دیا ''تحقیق جس نے قوم اسرائیل کے کیڑے بیابان میں (۱) جالیس سال تک نے محفوظ رکھے۔ای نے میری کھالوں کی

مفاظت کی ۔ جیسا کرتو دیکھاہے۔''

| فصل نمبروهم |     | . 15         |
|-------------|-----|--------------|
| ٠٠٩/١٠      | ٣٣. | الجيل برنباس |

۲۔اس وقت بڑے نے خیال کیا کہ بیشک ایک میٹھے پانی کا چشمہ پایا۔

عیمونا اس سے برا تھا۔ اس لئے کہ وہ اس ۱۰ برے نے کہا'' بھائی! تو تو بلاشہ اللہ کا

ے کامل تر تھا۔ کیونکہ یہ (بڑا) ہر سال قدوں ہے اس لئے کہ تیری وجہ ہے (اللہ آ دمیوں سے ملاجلا کرتا تھا۔ نے) یہ چشمہ دیا ہے''(ب)

٣ - اور اى لئے اس نے كہا تاكه اس ال چھوٹے نے جواب ديا" بھائى! توب بات

(چھونے) سے بائی کرنے میں کامیاب ورحققت فاکساری کاراہ سے کہتاہے۔

ہوکہ''بھائی! تو پڑھنا نہیں جانتا اور میں اللہ یہ کام پیقینی امر ہے کہ اگر اللہ یہ کام پڑھنا جانتا ہوں اور میرے پاس میرے گھر میرے سب ہے کرتا تو البتہ وہ ایک چشمہ

پ ماہ ماہ کا دو اور میں ہیں۔ میں داؤد کی زبور میں ہیں۔ میرے رہے کی جگہ ہے قریب بنادیتا۔ تاکہ

٣- پس تو اب آتا كه مين هرروز تجه كو بچه اس ياني كى تلاش مين نه جاؤن -

بر حاؤل اور تیرے لئے اس کی توشیع ۱۳ اس کے میں تھے ہے اقرار کرتا ہوں کہ

کردوں جو کہ داؤ ڈکہتا ہے۔'' میں نے تیری خطا کی جبکہ تونے یہ کہا کہ ۵۔چھوٹے نے جواب دیا'' چلوابھی چلیں'' بیٹک تونے دودن سے یانی نہیں پیا ہے اور تو

۲۔ بوے نے کہا'' بھائی! میں نے دو دن یانی ڈھونڈر ہاتھا۔

ے پانی نہیں پیا ہے۔اس کے اب ہمیں سمار بہرحال پس میں دو مہینے تک بغیر پانی کچھ پانی ڈھونڈ نا جاہئے۔'' کے اس کے سے ہوئے زندہ رہا ہوں۔ادراس کئے میں

ے۔ خپوٹے نے کہا '' بھائی! میں نے دو نے اپنے دل میں کچھ خود پندی کومحسوس کیا یہ نے نہا ہے کہا '' نہا ہے اور اس کے اس کے اس کے اس کا اس کے اس کا اس کا اس کے اس کا اس کا کہ کومسوس کیا

مہینوں سے ذرا بھی پانی نہیں پیا ہے۔ لیں سمحویا کہ میں تجھ سے افضل ہوں۔'' مہینوں سے طلب سے کم سے ماہ ماں میں میں میں میں ایک ا

اب ہم چلیں اور دیکھوں کہ اللہ اپنے نبی ۱۵۔ تب بڑے نے کہا ''اے بھائی! واؤ د کی زبانی کیا کہتا ہے۔

۸۔ بیٹک اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے لئے تونے خطانہیں گ''

(۱) کہ وہ ہم کو پانی دے دے' کا۔ چھوٹے نے کہا'' بھائی! تو ضرور اس

9۔ تب ای ہے وہ دونوں بوے کے مسکن بات کو بھول گیاہے جس کو ہمارے باپ ایلیا

کی طرف بلیک آئے اور اس کے درواز ہر نے کہا ہے کہ جوشخص اللہ کو تلاش کرتا ہواس

الله معطى ١٠/١ (ب) الله معطى ١٠/١ استنا ١٠٠٨ الخ

یر وا جب ہے کہ فقط اپنی ہی اُو پر (غلطی کا ) میں نے اب تک اس کواچھی طرح نہیں سیکھا تھاجو کہ تونے مجھ ہے کہا تھا''

ا۔ اور سیقین ہے کہاس نے بیکہا ہے نہ ۲۳۔ تب بوے نے کہا '' بیر کیونکر ممکن ہے

اس لئے کہ ہم اس کو جان ہی لیں۔ بلکہاں 🛛 حالا نکہاب پندرہ سال گذر گئے ہیں''

کے کہ اس پھل کریں۔''

۱۸۔ادراس کے بعد کہ بزی عمر دالے نے نے ایک ہی ساعت میں سکھے لئے تھے ادر ا ين رفت كى صداقت اور نيكوكارى كو دكھ ان كومھى نہيں بھولا يمريس نے استك

لیا۔اس نے کہا'' بے ٹک پیٹے ہے کہ تجھ کو حفظ نہیں کیا ہے۔''

ہارےاللہ نے بخش دیا(۱)

19۔اور یہ کہنے کے بعداس نے زبورکولیا اور

۲۷\_ بیشک الله (۲) بهنبین طلب کرتا که یرٔ هاجو که هاراباپ(۱) دا وُ دکہتا ہے۔

ہماری بصیرت اعلیٰ ورجہ کی ہو بلکہ ہمارا دل ۔ ۲۰ ' میں اینے منہ کے لئے ایک تکہان

رکھتا ہوں تا کہ میرا دل گناہ کے کلمات کی سے اس کی نسبت سوال نہ کرے گا جو کہ ہم طرف میری خطاؤں کا عذر بناتے ہوئے

میل نہ کر ہے''

اور اس جگہ شنخ نے ایک تقریر زبانی کی اور سکرے گاجو کہ ہم نے کیا ہے۔''

حچوڻا واپس مما\_

۲۱\_ تب وہ اس (وقت) ہے اور پندرہ سال

تھبرے رہے۔ یہاں تک کہ پھریا ہم لیے کیوتکہ

جھونے نے اینے رہنے کی جگہ بدل لیکھ۔

۲۲\_ای لئے جب بڑا دوبارہ آیا ہی اس ے ملااور کہا'' بھائی! تو کیوں پھرمیر ہے گھر

نہیں آیا؟

(۱) اللّه غفور (۱) زبورانها:۳٬۲۸ ـ

۲۵۔ حیوٹے نے جواب دیا' الفاظ تو میں

۲۲۔ پس اس ہے کیا فائدہ ہے کہ آ دمی بہت

زیادہ سکھے لےاوراہے حفظ نہ کرے؟

۲۸۔اورا ہے ہی قیامت کے دن میں وہ ہم

نے سکھا ہے بلکہ اس کی بابت دریافت

ا\_ بڑے نے جواب دیا'' بھائی! تو ایہا نہ کہد۔اس لئے کہ تو اس کے سوا پچھاور نہیں کہ اس معرفت کی تحقیر کرتا ہے جس کو اللہ معتبر کرا نا جا ہتا ہے''

٢٣- چوٹے نے جواب دیا: ''اس لئے کہ ۲-چھوٹے نے جواب میں کہا: ''تواب میں

( ب) سورة العتاب (٢) ·····؟

اا \_ حیمو ئے نے جواب دیا ۔' تویہ نہ کہدای

لئے کہ میں دوبڑے گناہوں کے مامین

کھٹر اہوں۔ ۱۲۔اول په که میں خورتبیں جانتا که میں بہت

بزا گنبگار ہوں۔ سا۔دوسرے یہ کہ اس سبب سے میں

دوسرے کی نسبت سے زیادہ نفس کے مجاہرہ

۱۳۔ بڑے نے جواب میں کہا۔'' تو کیو کمر

جانتا ہے کہ تو گنہگاروں میں سب سے

بڑا ہے جب کیو کامل ترین انسان ہے؟'' ۵ا۔ چھوٹے نے جواب دیا۔'' پہلی بات جو

مجھ سے میر ہے قعلیم دینے والے نے کہی اس ونت جب کہ میں نے فریسیوں کالیاس بہنا'

وہ بیہ ہے کہ مجھ پراینے سوا دوسرے کی نیکی

اورا ہے گناہ میںغور کرنا دا جب ہے۔ ١٦\_ پس جب كه ميں په كرتا ہوں ميں جان

لیتا ہوں کہ بیٹک میں ہی پڑ اگنیگا رہوں ۔''

ے ا\_ بڑے نے کہا۔'' تو کس کی نیکی اور کس کے گناہ کے بارہ میں فکر کرتا ہے ۔ حالا نکہ تو

ان پہاڑوں ہر رہتا ہے ۔اس لئے یہاں کوئی انسان یا یا بی تہیں جاتا؟''

١٠ برے نے كها۔ 'اے بھائى ! جوكه كائل ١٨ - چھوٹے نے جواب ديا .' مجھ ير واجب ہے کہ میں سورج اور سیاروں کی

فر ہانبر داری کے باب میں غور کروں۔

کیے کلام کروں تا کہ خطامیں نہ پڑوں۔ س\_اس لئے کہ تیراقول بیا ہے اور میرا کہنا بھی۔

۴ \_ میںا ب کہتا ہوں کہ جو مخص اللہ کی شریعت

میں لکھی ہوئی مدایتوں کو جانتا ہے۔ اس پر واجب ہے کہ پہلے انہی برعمل کرے اگروہ اس

کے بعداورزیا وہ سیکھنا پیند کرے۔

۵\_اور جا ہے ۔ کہ وہ سب جو کہ انسان سیکھتا میں راغب نہیں ہوں۔''

ہے۔عمل ہی کے لئے ہونہ کہ(صرف)اس كو حان لينے كيوا سطے .''

۲ \_ مزے نے کہا' لے بھائی! مجھ کو بتا کہ تو نے کس ہے یا تیں کیں تا کہ یہ معلوم کرے

کے تو نے وہ سب نہیں سکھاہے جو کہ میں تجھ

ے حصو فے نے جواب دیا۔ " بھائی جان!

میں اینے ہی دل سے باتیں کرتا ہوں۔

٨\_ ميں ہرروز ايے نفس كوخداكى برسش كے مامنے ر کھتا ہوں (۱) تا کہائے ننس کا حماب دوں۔

9۔ اور میں برابراینے باطن میں اس کومسوں کرتا ہوں

جوکہ میرے گنا ہوں پرملامت کرتا ہے۔''

ہے۔وہ تیرے گناہ کیا ہیں؟''

(۱) الله حكيم

چھوٹا تھا۔ (۲) اسرائیل نے اس کو بادشاہ منتخب کیا۔ادر ہمارے رب اللہ (ب) کا نبی ہوگیا۔"

فصل نمبراها

ا۔ادر یموع نے اپنے ٹاگردوں سے کہا

''بيڪ بِياَ دَى اصلى فرٽي تعا۔''

۲۔اورا گراللہ نے جا ہا تو وہ ہمکوموقع دیگا کہ ہم اس مخض کو قیامت کے دن اپناسچا دوست

۳ - پیریوع ایک مشتی میں داخل ہوااوراس سروج

کے شاگردوں نے افسوس کیا (۲)اس لئے کہ وہ بھول گئے کہ مجھروٹی لائیں۔

۳۔ تب یوع نے ان کویہ کہتے ہوئے جھڑ کا تم ہمارے ان (زمانہ) کے فریسیوں کے خمیر ہے

، ارے ان روان کے کوایک چوٹی سے غیر کے ڈرتے رہو۔اس لئے کوایک چوٹی سے غیر کی

الله ولي آف كايك كيله كاخيرا الحاد ي ب-ه-اس وقت شاكردوں من سے ايك نے

دوسرے سے کہا۔'' ہمارے پاس کون ساخمیر ہے جبکہ ہمارے پاس روثی ہی نہیں؟''

۲۔ تب یموع نے کہا۔ 'اے کزور ایمان والوا کیاتم اب اس کوبھول گئے ہوجو کہ اللہ

نے ناکین میں کیا(ث)جہاں کد گندم کا بھی

(ب)الله سلطان(ت)سورة الدروس (ادرویش)"حق (ث)الملُّسه رب. (۱۲)ام *موتکل ۱*۲:۰۰'اا(۳) متح ۱۳،۵:۱۳

(٣) پالس کا پېلانشا۵:۲

19۔اس کئے کہ یہ بھھ سے بہت بڑھ کراپنے پیدا کرنے دالے کی عبادت کرتے ہیں۔ ۲۰۔لیکن میںان برخلاف کا تھم لگا تا ہوں ۔یا

اس کئے کہ وہ (سورج) میری خواہش کے مطابق روثی نہیں دیتا۔ یااس دجہ سے کہاس

کی گری مناسبت سے زیادہ ہے۔ یا یوں کہ زمین کی حاجت سے کمتر ماز مادہ تر ہارش پیدا

کرتاہے۔''

۲۱۔ پس جب کہ بڑی عمر دالے نے اس بات

كوسناس في كها-" بعائى إتوف يقليم كهال

پان : ۲۲ \_اس لئے کہاس وقت نو سے برس کی عمر

ر کھتا ہوں۔جس میں سے پھتر سال میں نے اس حالت میں صرف کئے ہیں کہ میں فریسی

ین گیا ہوں۔'' ۲۳۔چیوٹے نے جواب میں کہا۔'' بھائی!تم

میرفا کساری کی راہ ہے کہتے ہو۔اس لئے کہ تم اللہ کے قد وس ہو۔

۲۴ یکر میں تم کو بوں جواب دیتا ہوں۔ کہ

الله حمارا بیدا کرنے والا (1)وقت کی جانب نظر نہیں کرتا۔ بلکہ وہ قلب کی طرف و کیلتا س

ہے(۱)۔ ۲۵۔ای لئے جب کہ داؤد بندرہ سال کی عمر کا

تھا۔ اور وہ اپنے جھٹوں بھائیوں میں سب سے

(١) الله خالق (١)سموكيل ٢:١٦

ے ا۔ اس لئے جو محض اس کو دیکھتا ہے وہ تو ب

کوروٹن بنا تا ہے اس لئے کہ جوشخص اس کے

خیال کرتاہے کہ بیٹک ہم پر اس ونیا میں یہ

وا جب نہیں کہ ہم اینے دلوں کو بندر کھیں۔

19۔ مگر جو تحض تیل کو سڑا دیے اور کتاب کو خراب کرڈ الے اور ٹمک کو بد بوکرنے والا

بناد ہےاورروشی کو بچھاد ہے پس بہآ دمی جھوٹا فریسی ہے لہٰذا اگرتم ہلاک ہونانہیں ج<u>ا</u>یج

ہوتو اس سے ڈرتے رہو کہ آج کے ایے فریسیوں کے مانند کام کرو۔(ب)

ايت جس دنت يئوع اور هيكم كوآيا - اور سبت کے دن ہیکل میں داخل ہوا ۔ فوج کے

ا بای اس کے قریب آئے تاکہ اے

آ ز ما کم اوراس کو پکژلیں ۔

٢ ـ اورانبوں نے کہا: ''اے معلَم! کیالڑائی کرنا جائزے؟''

m\_ یئو ع نے جواب دیا'' بیشک جارا دین

(ب) اعو ذب لله من خبث در دیس (ت)

سورة الاسم الاعظم (٢) مثي٥:١١٠

نام ونشان نه تفا؟ ے۔اور کتنی تعداد تھی ان لوگوں کی جنھوں کرتا ہے۔

نے کہ کھایا اور آسودہ ہو گئے ۔ یانچ ہی ۱۸۔ بےشبدہ نور ہے(۲) سافر کے راتے

ر و ٹیوں اور ووچھوٹی تجھلیوں سے؟

۸ چختن فرای کانمیرد دالله پرایمان نه رکھنا ہے فقر کواس کے تو بہ کرنے کے ساتھ دیکھتا ہے وہ

بکہاس نے اسرائیل کویگا ڈ دالا ہے۔ 9۔اس کئے کہ سا دولوح چونکہ ان پڑھ میں وہ وہل

كرتے بيں جو كەفرىسيوں كوكرتا ديكھتے بيں - كونك

وہ ان کو ہاکآ دی خیال کرتے ہیں۔

المارآ یاتم جانتے ہو کہ سچا فریسی کیا ہوتا ہے؟ اا۔وہ انسانی سرشت کاروغن ہے۔

۱۲ ـ اس لئے کہ جس طرح روغن ہرا یک سیال چیز

کے او پر تیرتار ہتا ہے ایسے ہی ہرایک اصلی فریس

ک خوبی ہرا یک انسانی بھلائی کے او پر تیرتی ہے۔

۱۳۔وہ ایک زندہ کتاب ہے جس کواللہ دنیا کو بخشاہے(۱)

۱۳۔وہ جو بچھ کہتایا کرتا ہے اس کے سوا بچھاور

نہیں کہ وہ اللہ کی شریعت کے موافق ہے۔ ادر پس جو محض اس کے لئے کا م کرتا ہے

و ہی اللہ کی شریعت کو محفوظ رکھتا ہے۔

۱۷۔ تحقیق سیا فریسی نمک ہے (۱) وہ انسانی

بدن کوسڑ نے جبیں دیتا۔

(١) الله وهاب . (١) متي ٣:٥

|      | •                                       |
|------|-----------------------------------------|
|      |                                         |
|      | 12.                                     |
| <br> | أتجيل                                   |
| <br> | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
|      |                                         |

ہم کو بتاتا ہے (٣) کہ ہماری زندگی روئے بات پر قاور نہیں ہوں کہا سے تم کود کھاؤں۔" اا۔ساہیوں نے جواب دیا۔'' بھی میہ ہے کہ زمین برایک بختالژائی ہے۔'' ضروراس اعزازنے جوکہ قوم تمہارا کرتی ہے

٣ ـ ساہيوں نے كہا: " تو كيا تو سه جا ہتا ہے تہاری عقل سلب کرتی ہے۔ اس لئے کہ ہم کہ ہم کواینے وین کی طرف پھیر لے یا ہے میں سے ہرایک کے دوآ تکھیں اس کے سرمیں

جا ہتا ہے کہ ہم بہت سارے دیوتاؤں کو ہیں اور تو گہتاہے کہ ہم اندھے ہیں۔' جپوڑ ویں ( کیونکہ اسکیے رومیہ کے اٹھائیس

۱۲'ینوع نے جواب میں کہا۔'' محقیق بدنی ۲۸ بزار دیوتانظرآ نے والے ہیں )اور پیے کہ آ تھیں کثیف اور خارجی چیز کے سوااور کسی ہم ایک اللہ کی پیروی کریں۔

چيز کونيس د مکيسکتيس۔ ۵۔اور جونکہ وہ دیکھانہیں جاتا۔پس معلوم

۱۳\_پس اس وجہ ہےتم بجز اس کے اور کسی نبیں کیا جاتا کہ اس کا ٹھکا نا کہاں ہے؟ بات پرتدرت ہی نہیں رکھتے کہ اینے چولی ۲ \_اورشایدوه باطل کے سوااور کچھ نہ ہوگا۔''

اور جاندی اورسونے کے ایسے دیوتاؤں کو ے یوع نے جواب دیا۔" اگریس نے تم

دیکھوجو بہقدرت رکھتے کہ چ*ھاری*ں۔'' کو پیدا کیا ہوتا جیے کہ ہمارے اللہ نے تم کو ۱/۳\_'' کیکن ہم یہودا والے پس ہارے

بیدا کیا ہے(۱) توالبتہ میں تمہارے بدلنے کا روحانی آتھیں ہیں جو کہ ہمارے اللہ کا قصد كرتا\_''

خوف؟ اوراسکا دین ہے۔'' ٨ \_ انہوں نے جواب میں كہا۔" جب يهى

۱۵۔اورای لئے ہارے واسطےایے اللہ کا نہیں جانا جاتا کہ تیرا اللہ ہے کہاں تو اس ہرجگہ میں دیکھنامکن ہے'(ب) نے ہم کو پیدا کیے کیا؟

 ۱۲ ۔ سپاہیوں نے جواب دیا: '' خبر دارتو کیسی و\_ تو ہمیں اینے اللہ کو دکھادے ہم میود بات كرتا ہے \_ كيونكه اگر تو ہارے ديوتا ؤل

ہوجا ئیں گئے۔'' یر حقارت برسائیگا۔ تو ہم تجھ کو ہیرو دس کے •ا۔ تب اس وتت یموع نے کہا :'' اگر ہاتھ میں سپر دکر دیں گے ۔جو ہماری سب

چیزوں پرقدرت رکھنے والے دیوتاؤں کی تمہارے آ نکھ ہوتی ۔ تو بیٹک میں اسے تم کو دکھا بابت انتقام لے گا۔'' ویتا مکر چونکہ تم اندھے ہو۔اس لئے میں اس

(٣)ايوب٤:١(١) الله خالق

**(ب) عین روح خاف (خوف) و دین (منه** 

قصل تمير۱۵۳

المايوع في جواب ديا-"اكروه سب چيزول يوع كي طرف بومائين."

یر قادر ہوں ۔جیبا کہتم کہتے ہوتو معاف کرو۔ ۲۵۔ تب اس وقت یمؤ ع نے کہا۔''

کیونکہ میں ان کی پرسٹش کرنے لگو نگا'' "ادونای (ب) صبارت!(ت)

۱۸۔ تب سیابی خوش ہو گئے ۔ جب کرانہوں ۲۷۔ پس فورا ساہی ہیکل ہے یوں لڑھک

نے اس بات کوسنا۔اوراہیے بتوں کی بڑائی ملے جیسے کوئی آ دی لکڑی کے بہیوں کواڑھ کا

كرنے لگے۔ دیتا ہے جو دھوئے گئے تا کہ دو بار ہ شرات 9ا \_ پس اس وفت یئو ع نے کہا ۔'' ہمیں

ہے بھرے جاتیں۔

اس جگہ یا تیں بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ۲۷۔ پس وہ تھے کہ زمین کوٹھکراتے تھے جمجی بلکہ کاموں کی حاجت ہے۔

اینے سر سے اور بھی اینے پیروں سے اور یہ ۲۰-ای لئے تم اینے دیوتاؤں سے مدامر

بغیراس کے ہوا کہان کوئٹ کا ماتھ لگے۔ طلب کرو ۔ کہ و ہ ایک ہی مکھی پیدا کر و س نہ

یس میں ان کی عمادت کروں گا۔

۲۱۔ تب ساہوں کے اس بات سننے کے سننے سے ہوش پرا گندہ ہو گئے اورانہوں نے

نبیں جانا کہ کیا کہیں۔

۲۲۔ تب وہیں یموع نے کہا۔ اگروہ و بوتا

قدرت نبیں رکھتے کہا یک ہی نئی کھی بناویں

تو میں ان کے اس اللہ کو ہرگز نہ چیوڑ وں گا

جس نے کہ سب چیزیں ایک ہی کلمہ ہے

پیدا کردی میں (۱) اور وہ اللہ کہ خالی اس کا

نام ہی فوجوں کو بدحواس کر دیتا ہے۔'' ے *کیا* ہے۔(۱۱)

۲۳۔ تب سیا ہی نے کہا اچھا ہم اس کو دیکھیں

گے۔ کیونکہ ہم جھ کو کجڑنا جا ہتے ہیں۔''

۲۳۔ اور انہوں نے اردہ کیا کہ اینے ہاتھ

(١) خلق الله كل شي في كلام واحد .منه. (۱) تی۱۲:۲۳

۲۸ ـ تب وہ بدحواس ہو محئے اور جلدی ہے بھا گے اور پھر بھی یہو دیہ میں دکھائی نہ و ہے فصل تمير ١٥٣

ا۔تب کا ہن اور فریسی اینے آپس میں چھ

وتاب کھاکے یا تمیں کرنے لگے۔

۲۔ادرانہوں نے کہا۔'' البیتہاس کوبعل اور لشاروت کی حکمت دی گئی ہے ۔ پس اس نے

اس کے سوا بچھ اور نہیں کہ بیر کام کی قوت

۳ ۔ پس یوع نے اینا منہ کھولا اور

(ب) الله عدناء (و شياوت) (ن) هذا آل اسم لسان

عمران (ث) سورة الحرمن (ج)الله غفور.

9\_ یموع نے جواب میں کہا۔'' جو کہ مالوں کوئبیں پہچانتے وہ قدرت نہیں رکھتے (1) کہ چوروں کو پچھا میں \_

سے پوروں رہی ہیں۔ ۱۰۔ بلکہ میں تم ہے کچ کہتا ہوں کہ بہت ہے میں میں میں میں میں

آ دمی چوری کرتے ہیں ۔ بحالیکہ وہ نہیں جانتے کہ کیا کررہے ہیں ۔

اا۔ای لئے وہ دوسروں سے بہت بڑھ کر

گنهگار ہوتے ہیں۔ سینہگار ہوتے ہیں۔

ہی روسے بیاں۔ ۱۲۔اس لئے کہ جو بیاری بیجانی نہیں جاتی وہ

اچھي نبيس ہوتى\_'' اچھي نبيس ہوتى\_''

۱۳\_پس اس وقت فریسی میمؤ ع کے نزیک میں میں میں میں میں اس میں اس کے میں میں اس کا میں اس کا میں کا میں

آئے اورانہوں نے کہا۔''اے معلّم!اگرتو ہی اکیلااسرائیل میں حق کو پیچانتا ہے تو ہمیں ت

تعلیم دے بیوع نے جواب میں کہا میں ہرگزنہیں کہتا کہا کیلا میں ہی امرائیل میں حق

ہر ترین ہما کہ الیا ہیں ہیں ہمرا میں میں س کو جانتا' اس کئے کہ بیانفظ اکیلا تو میکا اللہ

ے خاص ہے نہ کداس کے غیر ہے۔

۱۵ کیونکه و بی حق ہے جو کدا کیااحق (ب)

کوجانتا ہے(ت) ۱۷۔ پس اگر میں ایسا کہوں تو سب سے بوا

۱۰۰۶ میں دیں ہیں ہوں د جب سے روہ چور ہو جاؤں ۔اس لئے کہ میں اللہ کی ہز رگ ر

ڪاچور بنول ـ

(ب)لا خيرا حد الا اللهزت)الله عليم(١)اياي آيا

کہا: '' محقیق ہارے اللہ نے تھم کیا ہے کہ ہم اپنے قریبی کی چوری نے کریں (۲)

۴۔ لیکن اب بلاشبراس ہدائت کا تھک کیا گیا ہے۔ یہاں تک کداس تھک نے تمام

د نیا کوایے گناہوں سے بھر دیا ہے (۳) کہ وہ معاف نہیں کئے جاتے جیسے کہ اور گناہ

معاف کئے جاتے ہیں۔

۵۔اس لئے کہ جب آ دمی دوسرے ناہوں پرگر یہ دزاری کرتاہے اور پھر بعد میں انکے

پر مرید در اری مرمایے اور پر بعد میں اسے ارتکاب کی طرف واپس نہیں آتا اور روزہ

ر کھتاہے ۔ نماز ادر صدقہ دینے کے ساتھ جارا قدر درجم اللہ (ح) درگز رکرتاہے

(۱) لیکن پیگذار شم کا ہے کداس کا معاف

کیا جاناممکن ہی نہیں گگر جب کہ واپس دیا حائے جو کہ ظلم کی راہ ہے کما گما ہو۔''

ے۔ تب اس وقت ایک نے کا بنوں میں سے کہا۔'' چوری نے ساری دنیا کو گناہوں

ے کیونگر بھر دیا ہے؟ س

۸ یج یہ ہے اس وقت اللہ کی ممر بانی ہے معدود سے چند کے سوا اور چور بائے نہیں

جاتے اور وہ بھی نمایا ں ہونے کی جرات نہیں کرتے ۔اس لئے کہ شیابی ان کوفور أ

سول دے دیتے ہیں۔''

(ح)الله تشبیر ح هدی الله(۲) شوو ج ۵:۲۰ ا (۳) شایدکھنے والے کے ذہن چسمش ۱:۲۳ کامضمون

ب<sub>ور</sub>(1) الله الرحمن .

۱۷۔ اور اگر میں کہتا ہوں کہ اکیلے میں نے ۲۵۔ اور ایسے ہی اگر ان کو اللہ کے اراد بے ہی اللہ کو پہانا ہے تو میں سب سے بڑھ کر کے خلاف صرف (ب) کرے گا، پس وہ

نادانی میں پڑتا ہوں۔ مجمی چور ہے

۱۸۔ اوراس بنا پر بیشک تم نے بوی بوی

غلطی کاارتکاب کیا ہے'اپنے اس کہنے ہے کریں میں میں جی میں تب

کرا کیلا میں ہی حق کو پہچا نتا ہوں۔ ۱۹۔ پھر میں تم ہے کہتا ہوں کر اگر تم نے بیہ

بات اس کئے کہی ہے کہ مجھ کوآ زما وُ تو تمہاری خلطی دوچند بوری ہے۔''

مہرن کاربیٹریوں ہے۔ ۲۰۔ پس جب کہ بیموع نے دیکھا کرسب کے

سب خاموش ہو گئے ہیں تووہ سلسلئہ کلام پر

دالیں آیا۔ باوجوداس کے کہ میں ہی اسرائیل میں وہ اکیلامخص نہیں ہوں جو کہ حق کو بیجانا

یں وہ امیرا کی این ایوں ہو کہ ن و بیانیا ہے۔ پس میں اکیلا ہی کلام کرتا ہوں۔

۲۱۔ اس لئے تم میری طرف کا ن لگاؤ

۔ کیونکہ تم نے ہی مجھ سے سوال کیا ہے۔

۲۲ \_ بیٹک تمام مخلوقاتِ خالق کے ساتھ

خاص ہے۔ یہاں تک کہی چیز کے لئے سے

سز ادارنہیں کہ وہ کمی ثبی کا دعویٰ کرے۔ پیسر نیر

۲۳ \_ادراس بناپریس تحقیق نفس اور حس اور

بدن اور وقت اور ، ل اور بزرگ پیسب کی

سب الله كي ملك بين \_(ث)

۲۴\_پس اگرانسان ان کواس طرح قبول نه کرے گا

جس طرح كرالله جابتا ہے(١)وہ چور ہوجائے گا

(ث) الله خالق وما لک .منه

بھی چور ہے۔ ۲۷۔ ای لئے میں تم سے کہتا ہوں قتم ہے اس اللہ کی جان کی (ت) کہ میری جان اس کے حضور میں استادہ ہوگی کہ بے شک تم جس دقت سے کہتے ہوئے ارادہ کرتے ہوکہ: ''میں کل سے کردں گا۔ بیکوں گا۔

فلاں جگہ کو جاؤ نگا بغیر اس کے کہتم ''انثاء اللہ'' کبو۔ پس تم چو مٹے ہو۔

12-اورتم بہت بڑی چوری کرنے دالے ہوجاؤگے۔ اگرتم اپنا بہترین دقت اللہ کی مرضی (ج) کے سوااپنے نفس کی خوشی میں صرف کرتے ہوگے۔

۲۸ ۔ اس کئے کہ حقیقاً تم اس حالت میں

۲۸-۱۷ سے کہ حقیقام اس حالت کی چومنے ہوگے۔''

۲۹۔'' ہرآ دی جو کہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے نب کسے صوری

خواه و ه کسی د شنع کا ہو پس و ہ چور ہے۔ ۳۰۔ اس لئے کہ و ہ نفس اور وقت ارو اپنی

۱۵۴۰ ک سے کہ وہ ک اور وقت اروا پی زندگی کو چرا تاہے۔جس کو کہ اللہ کی خدمت

میں صرف کرنا واجب ہے اور اس کو اللہ کے دغمن شیطان کو دیتا ہے۔

رويده المحرية

قصل نمبر۱۵۴

ا ۔ پس وہ آ دی کہ اس کے عزت اور زندگی -------

(ب) الله مالك (ت) بالله حى (ث) انشاء الله (ج) رضى الله (ح) سورة الغيث

حمّم دی<u>ا</u>ہے۔

اور مال بے جب اس کے مال چرائے کامال اور اس کی جان چرالیتا ہے۔

جاتے ہیں چور کو پیانی دی جاتی ہے اور ۱۰۔اور جو کہرکشی کرنے والے کی بات یر

جب اس کی جان لے لی جاتی ہے تو قاتل کا کان دھرتا ہے وہ بھی گنہگار ہے اس لئے کہ ان میں ہے ایک اپنی زبان سے شیطان کو سرکا ٹاجا تاہے۔

۲۔ اور بیانصاف ہے اس کئے کہ اللہ نے تبول کرتا ہے ۔ادر دوسرا اینے دونوں

٣ لُحَرِّ جب كى قريب كى عزت لے لى تو اا۔ پس جب کے قریسیوں نے اس مات کو سنا

كيون نه چور يهالى ديا جائے گا؟ وہ غصہ ہے جل بھن مگئے۔ اس لئے کہ اسم۔مال مزت سے بڑھ کرہے؟ انھوں نے قدرت نہ بائی کہاس کی ہات کو

غلط بتائيں (۳) ۵ ۔ آیااللہ نے مثلاً بیتھم دیا ہے کہ جو محص سزا

۱۲۔ تب اس وقت ایک عالم یمؤع کے دیا جائے وہ مال لے لے اور جو مخص کہ جان

یاس آیا (اورکہا)۔"اے نیک معلم الوجھے کو مال کے ساتھ لے وہ سزادیا جائے مگر جو بتا کہ اللہ نے ہارے (سب سے پہلے)

شخص که عزت لے لے وہ چھوڑ دیا جائے؟ ما نبایوں کو گندم اور کھل کیوں نہیں بخشا؟

ا نہیں ۔ ہر گرنہیں ۔ سا۔اس لیے کہ جب اللہ جانیا تھا کہان

دونوں کا ( گناہ میں ) کرنا ضروری ہے۔تو ٧- كيونكه جارے باب دادا اين سركش كى

وجہ سے وعد ہ کی زمین میں داخل نہیں ہوئے یقیناً به واجب تھا کہ وہ (اللہ ) ان دونو ں

کوگذم (کے کھانے ) کی اجازت دیتا۔ ے۔اورای گناہ کے سب سے سانیوں نے یا په که وه دونو ل اس کود کیھتے ہی نہیں ۔''

۔ تقریباستر ہزار آ دمیوں کو ہماری قوم میں ۱۳ یوع نے جواب میں کہا۔''اے مخص (۲) ہے مارڈ الا۔

تو مجھ کو نیک کہنا ہے (۱) محر علطی کرتا ہے ۸ یشم ہے اس اللہ کی جان کی (خ) جس

کیونکہ اکیلا (۱) اللہ ہی نیک ہے۔ کے حضور میں میری جان استادہ ہوگی ۔کہ ۱۵۔ اور تو اینے اس سوال میں بیٹک بڑی بیٹک جو مخص عزت کو چرا تا ہے و و اس کی

یخت غلطی کررہاہے کہ اللہ تیرے نسبت بڑی سزا کامتحق ہے۔ جو کہ کسی آ دمی د ماغ (خیال) کے مطابق کیوں نہیں کرتا۔؟

(خ)بالله حي (١) كنتي ٢٩:١٣٥ مو ٢) منتي ١٢٥:٢١ لخ

(٣)لوقا ٢٦:٣٠(١)لوقا ١٩:١٨ـ(١)الله خيو.

۱۱\_گر میں تجھ کوسب باتوں کا جواب دیتا ہوں۔ رحمت ادرسلوک کومیں جانتا اور نہ تو ''

۲۴ ـ اوراگراللّٰدا نسان کوگناه پرقدرت نه ر کھنے والا پیدا کرتا توالیتہ وہ اس مارہ میں

خدا کاہمسر (شریک) ہوتا۔

ra۔ای سبب سے مبارک اللہ نے انسان کو نیک

(ج)اورنیکوکار پیدا کیا مگروه آ زاوہے۔ کہانی

زندگی کی حشیت سے این ننس کو چھٹکارا دینے یا

لعنت ولانے میں جوجاہے کرے۔ ۲۷۔ پس جب کہ عالم نے یہ بات سی وہ

دنگ روگماا درلا جواب بوکر جلاگما۔

ا۔اس وقت کا ہنوں کے سروارنے چیکے ہے ود بوڑھے کا ہنوں کو بلایا اور انہیں یموع کے

یاس بھیجا۔ جو کہ بیکل سے نکل جاچکا تھا۔اور سلیمان کی رواق میں (۱) اس انتظار میں

۲۔ ادراس کے پہلو میں اس کے شاگر دقوم

کی ایک بھاری بھیڑ کے ساتھ تھے۔

m ۔ تب دونوں کا ہن یموع سے قریب

ہوئے اور انہوں نے کہا:'' انسان نے گندم

(۱) سودية الجهاد (۱) برنها ۱۰ (۳) ديمومنوع يكل كا

مندقرآن شريف سورة ٢٠ عيل ـ

ا۔ بس اب میں تجھ کو بتاتا ہوں کہ بیٹک

الله (ب) ہارا خالق خود اینے ہی کام میں ا ہم کوتو فق نہیں ویتا۔

۱۸۔ ای لئے محلوق کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ

اس کا طریق اوراس کی آسائش طلب کرے بكه يقيناً الله اين خالق (ث) كى بزرگ

(طلب کرے) تا کہ مخلوق خالق پر اعتاد

کرے نہ کہ خالق محلوق بر۔

١٩ يتم إس الله كى جان كى (ث) كه میری جان اس کےحضور میں استادہ ہوگی کہ

اگر اللہ ہر چز بخش ویتا تو بے شک انسان

ایخ آپ کویہ نہ جانتا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے

اور البیته اس نے اپنے شین فردوس کا ما لک

شاركهابوتار

۲۰\_ای لئے اسکواللہ نے منع کیا جو کہ ابد

تک مبارک ہے۔

الا میں تم سے بچ کہتا ہوں۔ کہ تحقیق جس کی بیشا تھا کہ زوال کی نماز پڑھے۔

دونوں آئکھوں کی روشنی صاف ہوتی ہے ہو

ہر چز کوصاف دیکھتا ہے اور خاص اندهیرے

ہی کے اندر ہے روشنی نکال لیتا ہے۔

۲۲ یگراندهااییانبین کرتا۔

۲۳\_ای لئے میں کہتا ہوں کہ کاش اگر اور پھل (۲) کیوں کھایا؟

انيان خطا نه كرتا تو بي شك الله تعالى كى (ج) ماخلق الله دم الا بالحق .منه

(ب)الله خالق (ت) بالله خالق (ث) الله حي

(ب) الله غني ١٢

سمي الله فاراده كياتها كده (انسان)ان موتاس فاينم مشيت كموافق كامكيا وونوں کو کھائے مانہیں؟ ۱۲۔ ای لئے جب اس نے انسان کو پیدا کیا ۵۔ ادر ان دونوں (کاہنوں) نے یہ بات اے آزاد پیدا کیا تا کہوہ جان لے کہ بیٹک محض ای لئے کبی تا کہ اس (ینوع) کو الله کواس کی کوئی ضرورت تبیس ہے۔ آ زمادس۔ ۱۳۔جس طرح کہ وہادشاہ کرتاہے جو کہاہے ۲ \_اس لئے کہ اگروہ کہتا کہ'' بے ٹیک اللہ نے غلاموں کوآ زادی عطا کرتا ہے تا کہ اپنی ٹروت اس كااراد ونبيس كيا تھا۔'' تو پيدونوں جواب کو ظاہر کرے اور تا کہ اس کے غلام اس کے وت كراس منع كيون كيا تفا؟" ٤- اور اگر كہتا كە "ب شك الله نے اس كا ساتھ بہت محبت پیدا کرنے والے ہوں۔ اراد ونہیں کیا تھا۔' 'تو یہ دونوں کہتے کہ' میں! سا۔ تو اب اللہ نے انسان کوآ زاد بیدا کیا انسان کواللہ ہے بڑھ کرقوت ہے کیونکہ وہ اللہ (ت) تا کہوہ اپنے خالق سے بہت زیادہ کے ارادہ کے خلاف عمل کرتا ہے؟" محبت کرے ادرتا کہ اس کی بخشش کو پہانے۔ ٨ \_ يىوع نے جواب ميں كہا" ورحقيقت تم ١٥ اس كے كدالله جوكه ہر شے يرقادر ب ودنوں کا سوال مثل ایک راستے ہے جو کسی (ش) انسان کا عمّاج نہیں او اس نے جب يمار من مو (اور) وابنے اور بائيں سے انمان کوانی ہر چز پرقدرت رکنے سے بیدا کیا سلاب والا يمرين ثميك جي من چلول گا-'' اں کوانی جخشش ہے (ج) آزاد چھوڑ دیا اس و\_ بس جبكه دونول كاہنول نے سے بات سى وه طریقه برکهاس انسان کواس طریقه کے ساتھ حیران رہ گئے۔اس لئے کدانہوں نے مجھ لیا بدی کا مقابلہ (روک تھام) اور یکی کرنامکن ہو۔ ١٦- اور بے شک اللہ نے باوجود اپنی قدرت کہ یو عان کے دلوں کو تجھ گیا ہے۔ کے گناہ سے منع کرنے پر بیارادہ نبیں کیا کہ ١٠ پيريوع نے كہا''چونكه برايك انسان عماج ہے وہ ہر چیز کواینے فائدے کے لئے پی بخشش کے بالصد اگرے(ا) (اس لئے کہ اللہ کے یہاں کوئی تضاد نہیں ہے) پس کرتاہے۔ اا ـ مرالله (ب) جوكه كى چيز كا محاج نيس ن الله خالق (ن) فديم ج) الله جواد (١) الله

عادل البرتكس وخلاف

جبداس کی قدرت نے ہرشے برکام کیا۔ نے یہ کتے ہوئے سوال کیا کہ"اے معلم!اس

اوراس کی بخشش نے ( دونوں نے این انسان کے اندر کس نے خطاک ہے یاتو اندھاپیدا کام کئے ) انسان میں تو انسان کے اندر ہوائآ پاس کے باپ نے پاس کی ماں نے ؟''

م مناہ کی مقادمت نہیں کی تا کہ انسان میں ۳۔ یئو ع نے جواب دیا۔''اس میں نہا*س کے* 

الله كى رحت اور اس كى يكى (ب) ابنا باب نے خطاكى باورنداس كى مال نے۔

کام کرے۔

ا۔ اورمیرے سے ہونے کا یمی نشان ہے ہے انجیل کی گواہی کے لئے۔

کہ میں تم ہے کہتا ہوں کہ بے شک کا ہنوں ۵۔اور اس کے بعد کہ یموع نے اندھے کو

كروار في تم كو بهجاب تاكه جمعة زماؤ اسينياس بلاياز من برتهوك والا ورتهورى اور میں اس کی کہنوت کا پھل ہے۔' کے مٹی گوندھی اور اس کو اندھے کی دونوں

۱۸۔ تب دونوں بوڑ ھے واپس گئے اور آ تھوں پرر کھ دیا۔

٢ ـ اوراس سے کہا'' تو سلوام کے حوض کو جااور مخسل کر'' سب یا تیں کا ہنوں کے سر دار سے حاکمیں

'جس نے کہا کہ' بے شک اس مخص کے

پیٹے سیچھے شیطان ہے جوکہاس کوسب چیزیں

بتا تارہتا ہے۔

اور کیونکہ میاسرائل کی بادشاہت پرنظرڈ آل رہا ہے۔

۲۰ یگراس بار ہیں تھم کرنا خدا کے ہاتھ ہے'

ا۔اورجبکہ یبوع میکل ہے گزرا (1) اس کے بعد کہاں نے دن ڈھلنے کی نماز پڑھ لی اس

نے ایک اندھے کو پایا۔

۲۔ تب اس ( یموع) سے اس کے شاگردوں

(ب)الله الرحين وعادل (ت)سورة (1) يوحنا 1:1

ہ یے گرانٹد نے (ٹ) اس کو پیدا ہی ابیا کیا

ے بنب اندھا گیااور جب اس نے عسل کیاوہ

سوحها كابوتسابه

۸\_پس اسی دوران میں کہ وہ گھر کوواپس ہور با

تھاان لوگوں میں ہے بہتوں نے کہا جواس ہے لے کہ'' کاش اگر یہ آ دمی اندھا ہوتا تو میں

پورے وثوق کے ساتھ یہ کہتا کہ بیٹک بیوہی ہے

جوكه بيكل كے خوشما دروازه پر بیٹھا كرتا تھا۔

۹۔ ادر دوسروں نے کہا'' بے شک بیدہ بی ہے

ممريه بجها كاكسے ہوا؟

ارتباس سے میہ کرور یافت کیا''کیاتو

رث) الله خالق.

کیونکر ماِ کی ؟''

ہی وہ اندھا ہے جومِیکل کےخوشما درواز ہے۔ اب خدا کی بزرگی کراورہمیں بتا کہ تجھ پرخواب

مي كون ني ظاهر بهوا\_اور تجهيكو بيما كي دى؟ ربينه تفاتفا؟"

اا۔ اس نے جواب دیا'' بے شک میں وہی ۲۲۔ آیاوہ حارا باپ ابراہیم ہے یا مویٰ علیہ موں اور یہ کیوں؟'' السلام الله كاخادم يا كوني دوسرا نبي؟

۱۲۔ اس نے جواب دیا '' تو نے اپنی بینائی ۲۳۔ اس لئے کہان کےسوا کوئی اور قدرت

نہیں رکھتا کہ اس جیسا کوئی کام کر ہے۔''

١٣١ اس نے جواب دیا "ایک مرد نے زمن یر ٢٦٠ تب ال مخص نے جواب دیا جو که اندها پیدا ہوا

تھا۔ میں نے نہ خواب دیکھاہے اور نہ مجھ کوابر ہیم اور نہ تھوک کرمٹی گوندھی اور و ہٹی میری آ نکھ برلگائی۔

مویٰ علیہ السلا ماور نہ کی دیگر نی نے شفادی ہے۔ ۱۳۔ اور مجھ سے کہا۔ جا اورسلوام کے حوض

۲۵۔ گرای اثناء میں کہ بیکل کے درواز ہ پر

بيفاتها مجصا يكمردني ابني إس بلايا-

۲۷۔اوراس کے بعد کہانی تھوک کے ساتھ

تھوڑی خشک مٹی گوندھی ۔اس مٹی میں ہے کچھ

میری آئکھ ہر نگایا اور مجھے سلوام کے حوض کو نبانے کے لئے بھیجا۔

۲۷\_پس میں گیااور نہایااورایی آ کھی روشنی

کے ساتھ واپس آیا۔

1⁄4۔ تب اس نے کا ہنوں کے سروار نے اس

آ دمی کا نام یو حجھا۔

۲۹۔بس اس تحص نے جواندھا پیدا ہوا تھا جواب

د ہا'' بے شک اس نے مجھے اپنانام مبیں بتایا ہے۔

۳۰۔ گرایک آ دی نے جس نے کداہے دیکھا

ے مجھ کو یکارا تھا اور کہتا تھا کہ'' حااور نہا جیسا

میں نہا۔

10- تب من كيااورنها يالس اب من جما كابوكيا-

١٦\_ بركت والا ہے اسرائيل كا خدا۔''

ےا۔اور جب وہ تخض جو کہا ندھا تھا ہیکل کے

خوبصورت درواز ه کو واپس آیا۔ سارا اورشیلم ای خبر ہے بھر گیا۔

۱۸\_اسی سب ہے وہ کا ننوں کے اس سر دار کے

یاس حاضر کیا گیا جو کہ کا ہنوں اور فریسیوں کے

ساتھ یوع پرسازشیں کیا کرتا تھا۔

19۔ تب اس سے کا ہنوں کے سر دار نے یہ کہد کر

سوال کیا''اےمرد! کیا تواندھا پیدا ہوا تھا؟''

۲۰۔اس تے جواب دیا" ہاں"

۲۱۔ تب کا ہنوں کے سردار نے کہا ''اچھا تو

فعل نمير ١٥٧

کاس مخص نے کہا ہے۔

۲۔ پس جبکہ وہ دونوں حاضر آئے۔ان سے

اسال کئے کہ یہ یوع ناصری اسرائیل کا ہنوں کے سردار نے یہ کہ کرسوال کیا ''آیا

بيمردتم دونوں كا بيٹاہے؟"

انہوں نے جواب دیا''ہاں یہ حارابیٹاہے ۳۲۔ تب اس وقت کاہنوں کے سر دار نے

درحقیقت\_"

۸۔ تب اس وقت کا ہنوں کے سردار نے کہا

'' بیرکہتا ہے کہ و واندھا پیدا ہواہے۔اوراب بیہ

د کھتا ہے ہی ہے بات کیونکر ہوئی؟'' 9۔اس مخص کے (جواندھا پیدا ہوا تھا) ہاپ

نے اور اس کی مال نے جواب ویا۔ "حق ہے

ہے کہ وہ اندھا پیدا ہوا تھا۔ محر ہم نہیں جانتے كاس في كونكر بينائي يالى"

۱۰۔ وہ بوری عمر کا آ دمی ہے۔تم اس سے یوچھو۔ بیتم ہے ہیچ کمے گا۔''

اا۔ تب ان دونوں کو واپس کردیا اور کا ہنوں کا

مردار بلٹا۔ بس اس نے اندھا پیدا ہونے والے

آ دمی ہے کہا'' تو اللہ کو بزرگ دے اور یج کہد'' ۱۲\_اورا ندھے کا باپ اور اس کی ماں دونوں

مات *کرنے ہے*ڈرتے تھے۔

سلا-ایں لئے کہ رومانی شیورخ کی مجلس سے ا یک حکم صادرہوا تھا کہ کسی آ دمی کو یہود کے نی

یئوئ کی طرفداری کرنا جائز نہیں ہےور نہاس

١٣- اوربيوه علم بجس كوحاكم في صادركرايا تفار

کے خدا کا نی اور اس کا قد وس ہے۔''

كبا ـ شايد كهاس نے تھے كوآج بى كے دن تندرست كما ليغني سبت كويـ''

٣٣- اندهے نے جواب دیا" ہاں اس نے

آج بی مجھ کو تندرست کیا ہے۔''

٣٣ ـ تب كابنول كي سردار في كما " تم اب

دیکھو کہ تحقیق ہا دمی کیسا گنہگار ہے۔اس لئے

كه و هسبت كى تكهداشت نبيس كرتا!"

فصل تمبر ۱۵۷

ا۔ اندھےنے جواب دیا (۱) میں رئیس جانتا

کے وہ گنہگار ہے مانہیں \_

۲۔ میں تو صرف یہی حانتا ہوں کہ میں اندھا تھا۔ پس اس نے مجھ کو بینا کردیا۔''

سالمحرفریسیوں نے اس کوسے نہ مانا۔

٣- اى لئے انہوں نے كابنوں كے سردارے كبا

""و (كىكو) بيني اوراس كے باب اور مال كو بلا

اس لئے کہ دو دونوں ہم ہے چے کہیں گے۔"

۵۔ تب انہوں نے اس اندھے آ دمی کے باپ کی سز اموت ہوگی۔

اوراس کی مال کو بلوایا۔

فصل تمير ۱۵۸

rr۔ تب اس وقت کاہنوں کے سردار نے اہے یہ کہہ کر ملامت کی کہ''توجو سرتا یا گناہوں میں پیدا ہوا ہے کیا ہم کو تعلیم دینا حابتاہے؟ ۲۳ ـ دور بواورتو بی اس آ دمی کا شا گرد بو جا۔ 10\_رہے ہم سوہم مویٰ نلیہ کے ٹاکرد ہیں اور عانے ہل کہ اللہ نے مویٰ علیہ سے کلام کیا ہے۔ ٢٦ ـ بېر حال بيآ دي پس جمنېيں جانتے كـ د ه کیاں کا ہے؟'' 21\_ تب اس کومجمع اور بیکل ہے نکال دیا۔اور

اے اسرائیل کے مابین پاک لوگوں کے ساتھ نماز ہے منع کر دیا۔

فصل نمير ۱۵۸

ا۔اوروہ آ دمی جو کہ اندھا پیدا ہوا تھا (1) یئوع کوڈھونڈ نے گیا۔

۲۔ تب ینوع نے اس کو یہ کیہ کرتسلی دی کہ ''بےشک توئنی زمانہ میں ایبا برکت نہیں دیا گاجیہا کیواں ونت ہے۔

٣- اس لئے كوتو بركت ديا گيا ہے - ہمارے الله کی طرف ہے جس نے داؤد جارے باپ

اور اینے نبی (۲) کی زبان سے دنیا کے دوستوں کے بارہ میں یہ کہتے ہوئے کلام کیا

(ب)سورة الدنيا(١) لوحناه: ٣٥(٢) زيوره ١٠٩

10\_ای لئے ان دونوں نے کہا کہو ہ پوری عمر

کامردے۔تم ای سے یو جھلو!"

۱۶۔ پس اس وقت کا ہنوں کے سر دار نے اس

تخف ہے کہا جو کہ اندھا پیدا ہوا تھا کہ تو اللہ کو

یزرگی دےاور بچ کہہ۔اس لئے کہ یہ جس کوتو

کہتا ہے کہ اس نے تخفے شفا دی گنہگار ہے۔''

ا۔ اس آ دی نے جو اندھا پدا ہوا تھا۔

جواب دیا۔'' میں نہیں جانتا کہ وہ گنبگار ہے یا

کیا۔میں توصرف یہ جانتا ہوں کہمیں دیکھیانہ

تھا۔ بس اس نے مجھ کو بھلا کردیا۔

۱۸۔اور پیلین بات ہے کہ جب ہے دنیا کی

ابتدا ہوئی ہے۔اس دنت ہےاب تک کوئی

اندها بيانبين كيا گيا۔

19۔ادراںٹڈ گنہگاروں کی بات نہیں سنتا(1)

۲۰ فریسیوں نے کہا'' جب اس نے جھے کو بینا

كيا\_اس وقت كيا كيا تفا؟"

۲۱۔اس ونت اس آ دمی نے جواندھا پیدا ہوا

تھاان کے ایمان نہ رکھنے ہے تعجب کیا اور کہا

''میںتم کو بتا چکا۔ پس تم کیوں پھر بھی مجھ سے

يو خھتے ہو۔

۲۲۔ کیاتم یہ چاہتے ہو کہ اس کے شاگر دبن

جاؤيه

(١) ومادعاء الفاسقين الالي الضلال (اضلال؟) منه

داؤ د کہتا ہے۔ (۱) بے شک اللہ نے اس کوایک عظم دیا کہ و ہاس سے تجاوز نبیس کرتا۔'' ۱۳۔ دوسرا عالم سارے انسانوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جس طرح سے کہ فلاس کا گھر ( کہنے سے ) دیواروں کی طرف اشارہ نبیس کیا جاتا۔ بلکہ خاندان کی طرف۔

( کہنے ہے ) دیواروں کی طرف اشارہ نہیں کیا جاتا۔ بلکہ خاندان کی طرف۔ ۱۳۔ پس بیعالم بھی اللہ ہے بحبت کرتا ہے۔ ۱۳۔ اس لئے کہ وہ بھی بلطبع اسی قدر اللہ کی طرف لولگائے رہتے ہیں جس قدر کہ ہرا کیک بحسب طبیعت اللہ سے لولگا سکتا ہے۔ اگر چہ وہ اللہ کی طلب میں گمراہ ہوگئے ہیں۔ ۱۵۔ پس آیا تم جانے ہوکہ کس لئے سب کے سے اللہ کی طرف لولگائے ہیں؟

ہے۔ میں رف رف ہیں۔ ۱۷۔ اس کئے کہ وہ سب کے سب ایک ہے پایاں نیک کی طرف بغیر ذرا سے شر کے شاکق سید جوں

رہتے ہیں۔ ۱۷۔اور بھی اللہ ہے(ب) میکنا۔ ۱۸۔ای لئے اللہ رحیم نے اپنے نبیوں کواس عالم

۱۹۱۰ کی سے اللہ رہا ہے ؟ پ بیول وہ رہا کا کا کا کہ کے اسلام کے گیاہ میں ۔ ۱۹ ۔ ۱۹ میں ۔ ۱۹ میں ۔ ۱۹ ۔ ۱۹ میں ۔ ۱۹ میں اسلام ا

پڑنے کا حال ہے۔وہ گناہ جو کہ اللہ دنیا کے پیدا کرنے والے (ت) کی مخالفت شریعت (ب) الله خیر اکبر (ن) الله الرحیم و مرصل و خالق

(۱)ز بور ۱۲۱۲ (۲)روميون ۱۲۱۲

ہے۔ کہ''وہ لعنت کرتے ہیں اور میں برکت دیتا ہوں۔'' اور میخانبی کی زبانی کہا کہ(۳) سے شک میں تیری برکت کولعنت کرتا ہوں۔''

۵۔اس لئے کہ ٹی ہوا کے بالصدنہیں ہوتی۔اور
 نہ پانی آگ کے اور نہ روشن اندھیرے کے اور
 نہ ٹھنڈک کری کے اور نہ مجت دشنی کے جیسا کہ

الله كااراده دنیا كے اراده كے بالضد ہوتا ہے۔' ۲۔ تب يموع ہے اى لئے شاگر دوں نے بيه كہدكر سوال كيا''اے سيد! تيرا كلام كس قدر بيزا ہے۔''

۷ پن تو ہم مے معنی کہد۔ اس لئے کہ ہم نے اب تک نہیں سمجھا ہے۔''

۸\_یمؤع نے جواب میں کہا''جب تم دنیا کو پچانو گے۔دیکھو گے کہ میں نے بچ کہا ہے۔'' ۹۔ادرا یسے بی عنقریب تم حق (۱) کو ہرا یک نبی کے اندر پیچانو گے۔

۱۰ پستم اب بیمعلوم کرو که یبان عالمون کی تین قسیس بین جو که ایک بی نام کے شمن میں شامل بین -

اا۔ پہلاآ سانوں اور زیمن کی طرف مع پائی اور ہوا۔ اور آگ اور کل چیزوں کے جوکہ انسان کے اور کل چیزوں کے جوکہ انسان کے محد درجہ پر ہیں اشارہ کرتا ہے۔ لیس بیعالم ہر چیزیں اللہ کے ارادہ کی پابندی کرتا ہے جیسا کہ (۳) بلائی منعہ اللہ الا بالحق منه

|          | www.pdfbooksfree.pk |
|----------|---------------------|
| تمبر 109 | <i>تص</i> و         |

انجيل برنباس

(۲) ہے بدل گیا ہے۔

۲۰ پس بہ انسان کو اللہ کے دشمن شیطانوں

کے مانند بنادیتاہے۔

٢١\_ بس تم كيا خيال كرت بو بحليك به عالم

(ابیا ہے کہ) اللہ اس کو بہت بخت نابسند کرتا

ہے۔ نبیوں کے انجام کے بارہ میں اگروہ اس عالم ہے محبت كريى؟ حق يد ب كداللدان

ہےان کی نبوت لے لے گا۔

۲۲\_اور میں بیرکہتا ہوں۔

۲۳ قتم ہےاللہ کی جان کی (ث) و ہ اللہ کہ

میری جان اس کے حضور (ج) میں استادہ

ہوگی کہ اگر اس شریرِ عالم کی محبت رسول اللہ

کے دل میں گزرے جبکہ وہ اس کی طرف آئے

تو بے شک اللہ اس سے بورے یقین کے

ساتھ وہ سب کچھ لے لیتا جو کیاس کواس کے بیدا کرنے کے وقت بخشا ہے (ح)اوراس کو

رانده بناديتا \_

۳۲\_اس لئے کہاللہ اس قدر دنیا کے برخلاف ہے۔

ا۔شاگردوں نے جواب میں کہا'' اے معلّم! کی قوم نے مجھ کو اللہ کہا ہے تو بیٹک وہ ایک

(ت) بالله حي (ج) رسول الله (ح) الله وهاب

(۱) سورة الحرم

تحقیق تیرا کلام البته بهت بی عظیم ہے پس تو

ہم پررتم کر کیونکہ ہم اس کوئیں سمجھتے۔'' ٢\_ يئوع نے كبا ( كياتم كوخيال دلايا جاتا

ے کہ اللہ نے اپنے رسول کواس لئے پیدا کیا

ہے کہ وہ اس کا ہمسر ہو۔اور بیاراد ہ کرے کہ

ایے آپ کواللہ کے برابر بنائے؟

س<sub>ان</sub>ېيں اور ہر گرنېيں \_

س\_ بلکہ خدا کا نیک بندہ وہ ہے جو کئیمیں ارادہ

كرتااس چيز كاجس كالله اراد ونبيس كرتا \_

۵۔ بے شک تم نہیں قدرت رکھتے کہ اس مات کو مجھواس لئے کہ تم نہیں جانتے ہو کہ گناہ

کیاچزے؟

۲ ـ پس ميري بات بر کان دهرو ـ ٤ ـ وق يه ب كديس تم ي كهما بول كه ب

شک گناہ بیمکن نہیں کہ انسان میں خدا کی مخالفت (ب) کے سوا کچھاور پیدا کرے۔

۸۔اس لئے کہ گناہ نہیں ہے تمروہ چیز کہ اللہ

ا ہے نہیں جا ہتا (۱) پس تحقیق ہروہ چیز کہ اللہ اس کوچا ہتا ہے وہ گناہ ہے جدا گانہ ہے (ت)

9\_ بس اگر کاہنوں کے سردار اور کائن مع فریسیوں کے مجھ کوستاتے اس لئے کہ اسرائیل

(ب) حسرام بيان (بسان حسرام؟) (ت)

الحرام مالا يويد الله تعالى واحدومايريده

الله تعالىٰ لا يحرم .منه (1) .....؟

بات کرتے کے اللہ اُس سے راضی ہوتا اور البتہ ہے بدل گیا جس حالت میں کہ ا خاب کا قلّ

کرناناما کی ہے بدل گیا۔

۱۸۔ پس حقیق ای ایک ہی کام نے دو ایک دوس ے کے برخلاف نتیج پیدا کئے۔

9ا۔قتم ہےاللہ کی جان کی (I) د واللہ کہ میری حان اس کے حضور میں استادہ ہوگی کہ اگر

شیطان به دیکھنے کے لئے فرشتوں سے کلام

کرتا کہ انہوں نے اللہ سے کیونکر محبت کی ہے تو ہے شک اللہ اس کور ذیل نہ کرتا۔

۲۰ لیکن وہ مردود ہے اس لئے کہ اس نے

ارادہ کیا کے فرشتوں کواللہ ہے دُور بنائے۔''

ا۲\_اس وقت اس لکھنے والے نے جواب میں کہا'' تواب یہ کیونکر واجب ہے کہ میخانی کے

مجھے بتاؤ کہ آیاان دونوں کی طرف تے قل شار بارہ میں اس جھوٹ کی نسبت جو کچھ کہا گیا

ہے۔اہے سمجھنا جاہیے کہاس کے متعلق اللہ نے حجوٹے نبیوں ہی کوزبان برلانے کا حکم دیا

ہے۔ جیسا کہ یہ اسرائیل کے بادشاہوں کی كتاب ميں لكھاہے؟''

۲۲۔ یئوع نے جواب دیا''اے برناس تو اختصار کے ساتھ اس تمام کو پڑھ جو کہ پیش آیا

فصل تمبر ١٦٠

ا الله المحمول كا وميول كول كرنا قرباني الاس وقت اس لكھنے والے نے كہا: ' وحقيق

(١) بالله حي (ب) سورة القصص ميكليانبي

الله ان کو (اس کا)امچھا بدلہ دیتا۔ ا ـ مراللہ نے اُن کو ناپند کیا ہے۔اس لئے

کہ وہ مجھے ایک متضاد سبب کی وجہ سے تنگ

كرتے إلى اوروه بيب كدياوكنيس عات کے میں سیج کہوں۔

اا۔ادرانہوں نے اپنی تقلید کے ذریعہ کس قدر اللہ کے دونبیوں اور دوستوں مویٰ اور داؤ دکی

كتابون كوخراب كرد الاب\_

۱۲۔اور بے شک وہ اس سبب سے مجھے برا

جانے ہیں اور میری موت کی آرزوکرتے ہیں۔ المحقیق مویٰ نے بہت ہے دمیوں کولل کیا

اورا خاب نے بہت ہے آ دمیوں کوقل کیاتم

کیا جائے گا؟

سما\_ برگزنهیں!

10-اس لئے کے مویٰ نے بہت ہے آ دمیوں کو

قتل کیا تا کہ بتوں کی عیادت کوفنا کرے اور متحقیق الله کی عبادت پر باقی رکھے۔

۱۲ \_ گرا خاب نے بہت ہے آ دمیوں کو حقیقی اللہ تا کہ حق کو واضح طور سے دیکھ لے۔

کی (ث)عبادت کوفنا کرنے کے واسطے قتل کیا

اور بتوں کی عمادت کو ہاقی رکھنے کے لئے ۔

(ث) الله حق.

جس وقت دانیال بنی اسرائیل کے بادشاہوں کیک کہ انبیاء۔اے معلم جیسا کہ تونے کہا ہے اوگر درکش کرچھ ویخراد کر

پہاڑوں کی چوٹیوں کو بھاگ گئے ۔ جہاں کہ کوئی انسان نہیں رہتا۔''

۷۔اس دقت یبوشافاط نے کہا''اس کو یہاں

بلوا" تا کهم دیکھیں وہ کیا کہتاہے۔"

۸۔اس وجہ سے اخاب نے عکم دیا کہ میخا کو وہاں لا یاجائے۔

ہ۔۔۔۔ ۹۔تب وہ اس کے بیروں میں بیڑیاں پہنے

ہوئے حاضر کیا گیاادراس کا چیرہ اُ تر اہوا تھا۔

مثل اس مخص کے جو کہ موت اور زندگی کے مامین زندگی بسر کرتا ہو۔

اے یکا: اللہ ہے یا ہے میں ہر رہ یو ہے عمونیوں کے برخلاف پڑھائی کریں؟ کیااللہ ایکےشم ہمارے ماتھوں میں دے دے گا؟''

اا۔ میخانے جواب میں کہا'' چڑھ جا پڑھ جا۔ اس لئے کہ تو خوشحال ہو کر پڑھائی اور بہت

بی زیادہ خوشحالی کے ساتھ اُٹرے گا۔'' ۱۲۔ تب اس وقت جھوٹے نبیوں نے میخا ک

بڑی تعریف کی ہے کہتے ہوئے''کہ بیٹک ہے اللہ کا سچانی ہے۔'' اور اس کے دونوں بیروں سے بیڑ مال تو ژوس۔

۱۳ کیکن بہوشا فاط جو کہ ہمار بے اللہ سے ڈرتا

تھا۔ اور اس کے دونوں گھٹے بھی بتوں کے

اورگردن کشوں کی تاریخ بیان کی۔ ''یوں لکھا ہے (۱) کہ اسرائیل کا بادشاہ یہودا

ی بادشاہ کے ساتھ متحد ہوتا کہ بلعال کی اولا د (لیمنی مردودوں) سے لڑس جو کہ عمونی

تھے۔اور جب کہ یہوشا فاط یہودا کا بادشاہ اور مناب میں نیل سے ایسانی میں میں تخت

ا خاب اسرائیل کا بادشاہ دونوں ہی ایک تخت پر سامر و میں بیٹھے تھے۔ان کے روبرو حیارسو

پرسامرہ میں بیٹھے تھے۔ان ئے روبرو چارسو جھوٹے نی کھڑے ہوئے۔

۳۔ تب انہوں نے اسرائیل کے بادشاہ سے کہا'' توعمونیوں کے بادشاہ کے خلاف جڑیائی

کر۔اس لئے کہاللہ ان کو تیرے ہاتھوں میں ڈال دےگا۔اورتوعمون کو ہلاک کرےگا۔

سم۔ اس وقت میبوشا فاط نے کہا '' آیا میہاں جارے باپ دادا کے اللہ کا کوئی نبی پایاجا تاہے؟''

٥- اخاب نے جواب دیا" فقط ایک پایا جاتا

ہے ادر دہ شریر ہے اس کئے کدوہ ہمیشہ میری نسبت بڑی بیشینگوئیاں کر تار ہتا ہے۔

۲۔اور میں نے اس کوقید میں رکھ چھوڑ اہے''۔ `

اوراس نے محض اس کے '' فقط ایک بی پایاجا تا ہے۔ کہا کہ تمام وہ نبی جو پائے گئے تھے

اخاب کے علم سے قل کردیئے تھے۔ یہاں

(۱)اسلاطین۳:۲۲\_ا۳

لئے نہیں تھکے تھے۔اس نے مخاسے یہ کہ کر جھوٹ ان کے مندیس ڈالٹا ہوں اور اس سوال کیا کہ 'اے میخا! ہارے باب دادا کے طرح و ویر هائی کرے اور آل کیا جائے گا۔

''نوّ حاادرابیابی کرضرورتو کامیاب ہوگا''

۲۲\_پس اس ونت جھوٹے نبی ناراض ہوئے ۲۳۔اور ان کے سردار میخا کے گال پر یہ کہہ کر تھیٹر ماراکہ''اےاللہ کےراندے! خدا کا فرشتہ

کب ہارے ماس سے ہوکر تیرے ماس آیا۔ ۲۴ یق ہمیں بتا کیو ہفرشتہ کس وقت جمار ہے

ياسآ ياجو كه جھوٺ كولايا؟'' ۲۵۔ میٹا نے جواب دیا: ''بیٹک تو تب اس

ہات کو جانے گا جبکہ ایک گھر سے دوسر ہے گھر کونل کے خوف ہے بھا گنا پھرے گا۔ میٹک تو

بى نے اپنے بادشاہ كوبہكا ياہے۔"

۲۷۔ تب اس وقت اخاب غصہ سے بھر گیا۔ اور کہا ''میخا کو بکڑو اور جو بیڑیاں اس کے پیروں میں تھیں اس کی گردن پر رکھ دو اور

جو کی روئی اور بانی دینے پربس کرو۔

42-اس لئے کہ میں اس وقت نہیں جانتا ہوں کے کس موت کے ساتھ اس کوسز ادوں۔''

۴۸۔ تب انہوں نے چڑھا کی کی اور بات میخا

کے کہنے کے موافق بوری ہوئی۔ ۲۹۔ کیونکہ عمو نیول کے بادشاہ نے اینے نو کروں

ے کہا '' تم اس سے ڈرتے رہو کہ میہودا کے

الله کی بزرگی کے لئے مج کہ جیسا کرتونے اس ۲۱۔ پس جبکہ اللہ نے اس بات کو سنا اس نے کہا لڑائی کاانجام دیکھاہے۔''

> سا۔ مخانے جواب دیا''اے بہوشافاط! میں تىرالجا ظ كرتا ہوں \_اس لئے بتچھ ہے كہتا ہوں

کہ اسرائیل کی قوم کومثل بھیٹروں کے دیکھا ے کہان کاچو یان نہیں ہے۔''

10۔ اس وقت افاب نے یہوشافاط سے مكراتي بوئ كبا" من تو تجھ سے كهد چكا

کہ بیمردند خبردے گامگر برا اُل کی لیکن تو نے اس مات کو پیچ نه مانا۔''

۱۲۔ تب اس ونت دونوں نے کہا''اے میخا! تواس بات کو کیونگر جانتاہے؟''

 ا۔ منانے جواب دیا" مجھے خیال دلایا گیا کہ اللہ کے حضور میں فرشتوں کی ایک مجلس

فراہم ہوئی ہے۔ ۱۸\_اور میں نے اللہ کو یہ کہتے سا کہ''ا خاب کو میرے واپس آنے کے وقت تک اس کو صرف

کون بہکائے گا تاکہ وہ عمون کے خلاف چر ھائی کرے اور قبل کیا جائے۔

19۔ تب ایک نے کھ کہااور دوسرے نے پکھاور۔

۲۰۔ پھرایک فرشتہ آیا۔اوراس نے کہا۔''اے

رب! میں اخاب ہے لڑوں گا۔ پس میں اس

کے جھوٹے نبیوں کے پاس جاتا ہوں اورایک

ے۔ابتم مجھے بناؤ کرآیا مویٰ اللہ کے بندہ

نے ان سب لوگوں کے تل سے جن کواس نے

قل کیا گناه کیا ہے؟"

٨ ـ شا گردول نے جواب میں کہا" معاذ اللہ

معاذ الله \_ كموى نے خطاكى ہو\_ (يعن اس

نے برگز خطانبیں کی) بسبب اس اللہ کی

اطاعت کرنے کے جسنے کداسے تھم دیا تھا''

ا ـ تب يوع نے كها" آياتم نے كل چزي ٩ ـ تب اس وقت يموع نے كها" اور ميس كہتا

ہوں کہ معاذ اللہ جواس فرشتہ نے خطا کی ہو۔

جس نے کہا خاب کے جھوٹے نبیوں کو جھوٹ

، ک نے کہا جاب ہے جنو سے جیوں وہنوت ریادہ

۰۔ ۱۰۔اس لئے کہ جس طرح اللہ آ دمیوں کے تل

کو ذبیحہ ( قربانی ) کے طور پر قبول کرتا ہے

ویسے بی اس نے جھوٹ کوتعریف کے طور پر

قبول *کی*ا۔

اا ہیں تم ہے تج کہتا ہوں کہ جس طرح وہ لڑکا غلطی کرتا ہے جواپئی جوتی کو جبار (کے دونوں

بیروں) کے اندازہ پر بناتا ہے ای طرح وہ غلط م

ماتحت بنا تاہے جیسا کہ وہ ودانسان ہونے کی

حیثیت ہے شریعت کامطیع ہے۔

۱۲ پس جس وقت تم نے بیاعقاد جمالیا کہ

بادشاہ سے لڑو یا اسرائیل کے بڑے بڑے آ دمیوں سے بلکیمیرے دشن اخاب اسرائیل

کے بادشاہ بی کومل کرد۔'' ۳۰۔ اس وقت یمؤع نے کہا ''تو یہاں

المبارات الماري المرادي عرض كواسط تفهر جاراس لئے كديد ماري غرض كے واسطے

کافی ہے۔''

فصل نمبر ١٢١

ا۔ تب یموع نے کہا''آیاتم نے کل چزیں س لیں؟''

ع۔ شاکردوں نے جواب دیا''ہاں اے سید!''

۳۔ تب ای ہے یموع نے کہا۔'' بے شک کے ساتھ دھوکا دیا۔ حجوث گناہ ہے لیکن قب بہت بڑا گناہ ہے۔ ۔ ۱۰۔ اس لئے کہ جس

ہے۔ ہے۔ کیونکہ جھوٹ ایسا گناہ ہے جو کاام کرنے والے ہی کے ساتھ دخاص ہوتا ہے۔

۵ یکرتل بادجود ایسا ہونے کے کہ جو اس کا تبول کیا۔ ارتکاب کرتا ہے ای کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ االے میں تم

> وہ یہاں زمین پراللہ کی سب سے زیادہ پیاری چزکو بھی ہلاک کردیتا ہے یعنی انسان کو۔

۲ \_ اور جھوٹ کاعلاج کمی ہوئی بات کے خلاف مخلطی کرتا ہے ۔ جو اللہ کوشر بیت کا ویسا ہی

بات کہد کر کیا جاسکتا ہے بحالید قتل کی کوئی دوا نہیں ہےاس لئے کہ مردہ کوزندگی ممکن ہی نہیں

(١) سورة الخير والشر

فصل نمبرالاا

گناہ ہی وہ چیز ہے جس کو کہ اللہ بھی نہیں اے اس لئے میں کہتا ہوں کہ بیٹک اللہ کا بی چاہتا۔ تبتم اس وقت تق کو پاجاؤ کے جیہا عاموس یہاں اس بدی کی نبست کام کر رہاہے کمیں نے تم سے کہاہے۔ جس کو دنیا بدی کے نام سے یاد کرتی ہے۔

۱۳ ا۔اورای بنیاد پرجبکہاللہ غیرمرکباورغیر ۱۸-اس لئے کہاگر دو پاک لوگوں کی بولی متغیر ہے(۱) پس نیز وہ غیر قادر ہے کہایک استعال کرتا تو دنیااس کونہ جھتی۔ معتبر ہے (۱) پس نیز وہ غیر قادر ہے کہایک استعال کرتا تو دنیااس کونہ جھتی ہے۔

ی چیز کاارادہ کرے اور نہ ارادہ کرے۔ ۔ ۱۹۔ کیونکہ تمام بلائیں اچھی ہیں یا یوں اچھی ۱۳۔ اس لئے کہ اس بات ہے اس کی ذات ہیں کہ دہ اس بدی کو یاک کردیتی ہیں جس کو

۱۱۔ ان سے رواں بات ہے اس فادات میں سدوہ من بدن دیا ہے روی یں من و میں تضاد ہوجائے گاجس پرالم (دکھ) مترتب کہم نے کیاہے۔

ہوتا ہےاور وہ اس صد تک مبارک نہ ہوگا جس ۲۰۔ اور یااس لئے اچھی ہیں کہ وہ ہمیں بدی کی کوئی انتہائی نہیں ہے۔'' کے ارتکاب سے روکتی ہیں۔

10۔ فیلبس نے جواب میں کہا ''مگر نبی عاموں کا یہ قول کیوکر مجھنا واجب ہے کہ (۱) دوجہ مرک کے میں سی کی برند ہے کہ (۱)

' شهر من كوئى بدى اليى پائى بى نهيں جاتى جس كر مدى و حال بوبوادي بن اور الدام ابدد كوكه الله في نه بنايا بو؟ " كوكه الله الله الله عنه بنايا بو؟ "

۱۱\_ یموع نے جواب دیا''افیلیس تو اب ۲۲- پس اگر عاموس نبی کہتا کہ''شہر میں کوئی سے میں بعد سے معرون کرتے ہے:

دیکھ کے کفظ پر بھروسہ کرنے کا خطرہ کس قدر بخت مجملائی ایک نہیں ہے کہ اللہ اُس کا کرنے والانہ ہے (ﷺ) جبیبا کہ بیفر کی کرتے ہیں جنہوں ہو''تو بے شک بیہ بات آفت زوہ لوگوں کی

نے خود اپنے لئے اللہ کے چیدہ بندوں کو ہایوی کا وسلہ ہوتی۔ جبکہ وہ اپنے آپ کو برگزیدہ بنانے کا ٹھیکہ لے لیا ہے (اور )ایسے تکلیفوں میں اور گنبگاروں کو زندگی کی کشاکش

طریقہ پر کہ جس ہے وہ عملاً میہ تیجہ نکالتے ہیں کہ اللہ نیکو کارنہیں اور یہ کہ وہ دھو کہ باز اور جھوٹا میں سی کھتے۔

اور (اس) باز پرس کو برا جانے والا ہے (جو جسے ادراس سے بھی بڑھ کرآ فت کی بات میر عنقریب انمی فریسیوں برواقع ہوگی) ہے کہ جب سے آ دمی اس بات کی تقیدیق

را) لا يعلق الله (1) عوس ٢:٣ كرليس كه شيطان كوانسان برغلبه حاصل بي تو

ر النظی اور ظاہری معنی کی گرفت \_مترجم وہ شیطان سے ڈریں اور بلاؤں سے چھوٹے

قصل نمبر١٦٢ س١٦

ہو۔ اور بدایک ایا امر ہے کداس کے سننے

ے زمین جنبش میں آ جاتی ہے۔''

۳۔اوراس کے بعد کہ یئو ع نے سکبانو رأہی

ایک اتنے زور کا زلزلیآ گیا کہاس کی وجہ ہے

کے ارادہ اور اس کی مصلحت برنظر رکھتا ہے جو کہ چھے۔ تب یموع نے ان کو یہ کہتے ہوئے اٹھایا کہ

ابتم دیکھوکدا گریں نے تم سے بچ کہاہ۔ ۔ الم تو تمہارے لئے اس دنت میں کانی ہے۔

تعداس لئے کہ جب عاموس نے دنیا ہے

بھلائی نہیں مگر یہ کہ اللہ اس کا کرنے وال عیالی کوشہر میں بنایا ہے" تواس نے اس کے سوا

نسبت کلام کیا کہ جن کو گنہگاروں کے سوااور ' کوئی برائی نبیس کہتا۔ اور ہمیں اب برگزید گُن

کی سابقیت کے ذکر برآنا حاہئے۔وہ سبقت

کہتم اس کے حاننے کا ارادہ کرتے ہواوروہ کہ میں اس کی نسبت تم ہے کل کے دن اردن

کے قریب ہی دوسرے کنارے پر انشاء اللہ

ا۔اور یموع اپنے شاگر دوں کے ساتھ اردن

(ا) انشاء الله . (ب) سورة امت محمد رسول

کے لئے ای کی فدمت کریں گے۔

۲۳ ۔ پس ای سیب سے عاموس نی نے وہ کیا

جو کہ رو مانی تر جمان کیا کرتا ہے کہ اس کے کلام

می یون نظرنبیں کرتا کہ کویا یہ کا ہنوں کے سردار

کے حضور میں باتنی کررہا ہے۔ بلکداس میودی ہے جرایک دی مردے کی طرح کریڑا۔

عبراتی زبان میں یا تمل کرنائبیں جانیا۔

ا۔ اگر کہیں عاموس میر کہنا کہ "شہر میں کوئی ایک اللہ ای نے

ہے۔' تو البتہ قتم ہے اس اللہ کی جان کی استیکھ اور نہیں کہ ان بلاؤں (آ زمائشوں) کی

( ب ) کیمیری حان اس کے حضور میں استاد ہ ہوگی۔اس نے بوی کھلی ہوئی نلطی کاار تکاب

۲۔اس کئے کہ دنیا بجرظلم اوران گناہوں کے جوباطل کی راہ میں (ت) کئے جاتے ہیں اور

کسی چنز کو بھلائی ہی نہیں دیکھتی۔

۳-اوراس اعتباریرآ دی گناه میس بهت زیاده (۱) تقریر کرون گا" توغلُّ (دھن ماندھ لینا) کرنے دالے ہوتے

کیونکہ وہ خیال کرتے ہیں کہ کوئی گناہ یا برائی

الی نہیں یائی جاتی ہے جس کواللہ نے نہ بنایا

(١)مسورة البدد(ب)بالله حي(ت)لا يعقل اهل المدنيا

خير االاحرما و خبا لث الدنيا ويعمل بهما 'منه

٨\_ يئوع نے دلى خوشى كے ساتھ جواب ديا۔

'' بے شک وہ محمد رسول اللہ (ت) ہے۔ مربع میں صرف سے صا

9۔ اور جب وہ دنیا میں آئے گا تو اس اصلی | رحمت کے وسلہ سے جس کو وہ لائے گا

رست سے وید ہے۔ اس مردہ ویت ا انسانوں کے مابین نیک اعمال کا ذریعہ ہوگا۔

ا۔ جس طرح سے کہ میندز مین کو پھل دیے والا بنادیتا ہے بارش کے عرصہ دراز تک بند

رہنے کے بعد۔

اا۔ پس وہ مفید ابر اللہ کی رحمت سے بھرا ہوا

ہے اور یہی رحمت ہے کہ اللہ ایمان والوں پر اس کی بھوار یانی کی بوندوں کی طرح نٹار

كريكار"(۲)

فصل نمبر ١٦٢

ا۔''میں اس وقت اس تلیل و کمتر مقدار کی تم سے تشریح کرتا ہوں جس کی شناخت اللہ نے مجھے بخش ہے خود اس برگزیدگی کے سابق

ہونے کے بارہ میں۔ ۲۔فریسی کہتے ہیں کہ ہرامک چیز ایسے طریقیہ

۲۔ فری کہتے ہیں کہ ہرایک چیز ایسے طریقہ برمقدر ہوگئ ہے کہاں کے ہوتے ہوئے اس

فخض کے لئے جو کہ برگزیدہ ہومردود ہوجانا

ممکن ہی نہیں۔

(ت) محمد رسول الله (ث) سورة القدير (٢) في

۲: ۱۰ الخ میں ۔ 'میری نسیّا کی هلید'' کی تغییر

کے پار بیابان کو گیا۔ ۲۔ پس جبکہ دن ڈھلے کی نماز گذر گئی یمؤ سخا کی۔

کھچور کے درخت کے پہلو میں بیضا اوراس کے شاگر درخت کھچور کے سابہ تلے بیٹھ گئے۔

ساس وقت منوع نے کہا:'' بھائیو!اس میں شکنبیں کہ برگزیدگی کا سابق میں ہوجاناا کیک

برا بھاری راز ہے۔ تا آ ککہ میں تم سے ی کہتا ہوں کہ اسے صاف طور پرنبیں جانا۔ مرفقط

ا ہوں رائے معاف عور پر بین جانا۔ تر تھھ [ایک بی انسان۔

سم۔اورد بی انسان ہے کہاس کی طرف قویس کردن اٹھا کر دیکھ رہی ہیں(1) وہ اپیا آنسان ہے کہ اللہ

ا کھا کر دیچے رہی ہیں() وہ ایک البان ہے کہ اللہ کے راز اس پر پوری طرح واضح وجلی ہوں گے۔ کیس زے نصیب ان لوگوں کے جواس کے کلام نیہ

بان رہے ہیں میں اور میں اس کا ان لگا کی اور میں اس کے جبکہ وہ دنیا میں آئے گا۔

۵۔اس کئے کہ اللہ اس پر سامہ کرے گا جیسا

کہ یہ مجور کا درخت ہم پرسا بیکر ہاہے۔ ۲۔ ہاں بے شک جس طرح بید درخت ہم کو

جلانے والے آ فقاب کی دھوپ سے بچا تا ہے

و یے بی اللہ کی رحمت ایمان والوں کواس نام کے ذریعیہ شیطان سے بچائے گی۔''

المعلم! على المال معلم!

وه آ دی کون ہوگا۔جس کی نسبت تو پیہ باتیں کہہ

رہاہادرجو کدونیا میں عنقریب آئے گا؟"

فصل نمبر ١٦٣

کیونکر میسر ہوگا۔ بحالکہ وہ نہ فقط پھر اور رویوں کا محتاج ہوتا کہان کوصرف کرے بلکہ اس کوز مین کی اتنی جگه کی بھی حاجت ہوجس پر وەنى*رى ھومىكے*\_ •ا\_برگز کسی کنہیں \_ اا ـ بس برگزیدگی سابق میں ہوجانا بدرجہ اولی الله کی شریعت نه ہوگی جبکہ وہ اس آ زادی ارادہ كے سلب كر لينے كى متلزم ہو جے كداللہ نے انبان کومشاین بخشش (ب) ہے عطا کیا ہے ۱۲۔ پس بہ کینی امر ہے کہ ہم اس وقت میں ایک زبردی اورمجبوری کو <del>ن</del>ابت کرر ہے ہول مے نہ کہ برگزیدگی کے سابق ہونے کو۔ ١٣۔ اب ر ماانسان كا آ زاد ہونا توبيمویٰ عليہ السلام کی کتاب سے واضح ہے اس لئے کہ جارے اللہ نے جس ونت کہ کوہ سینا پرشر بیت عطا کی بیفر ہایا

نے بھی وقت کہ کوہ مینا پر تمریعت عطا کی بیر فرمایا (۱) میری ہدایت آسان میں ہر گزنہیں ہے تا کہ تو اپنے لئے یہ کہ کرعذر تراشے کہ:'' تمارے لئے اللہ کی ہدایت لانے کوکون جائے؟

۱۳۔ اور ہم دیکھیں وہ کون ہے جو ہم کوقوت دیتاہے تا کہ ہم اس ہدایت کومحفوظ رکھیں؟ ۱۵۔ اور نہ یہ ہدایت سمندر کے اس بار ہے

تا که تو ایخ نفس کو دعد ہ دے جبیبا کہ اُوپر

(ب) الله وهاب وجواد (۱) استشناس۱۳.۱۱ اسرا

بات حاصل نہیں ہو یکی کدہ برگزیدہ بن جائے۔ ۴ ۔ اور یہ کہ جس طرح اللہ نے مقدر کردیا ہے کرنیک کا کام ہی ایسا سیدھا راستہ ہوجس پر

٣ \_اور جوكه مردُود ہوائے كى وسيلہ سے بھى بد

برگزیدہ لوگ نجات کی طرف چلتے رہیں ویسے ہی یہ (بھی) مقدر کردیا ہے کہ گناہ ہی وہ راستہ ہے۔ جس میں مرد دولوگ ہلاکت کی

جانب چلیں۔ ۵۔لعنت کیا جائے وہ انسان جس نے کہ سے ہات زبان سے کمی ہو۔اوروہ ہاتھ جس نے کداسکونکھاہو۔اس لئے کہ سے بجزاس کے پچھے اورنییں کہ بمی شیطان کا اعتقاد ہے۔

۲۔ پس اس اعتبار پرآ دی کے لئے ممکن ہے کہ وہ اس زمانہ کے فریسیوں کی حالت کو جان لے کیونکہ وہ شیطان کے معتبر خادم ہیں۔

ک۔ پس اس کے سوادہ ادر کیا بات ہے جو کہ برگزیدگی کے سابق ہونے کے معنی ہو تکے۔ کہ بیٹک وہ (برگزیدگی) ایک مطلق ارادہ ہے کہ بیا یک چیز کی غایت ہنایا جاتا ہے (ادر) اس غایت تک وینچنے کا وسیلہ انسان کے ہاتھ

میں ہوتا ہے۔ ۸۔اس لئے کہ بغیر وسلیہ کے کسی کے لئے غایت کامتعین کرناممکن نہیں ہے۔

9\_ بین کمی مخص کوایک گھر بنانے کا انداز ہ کرنا سے گزر چکا۔

(۱) تقدير بيان

گناہ کی قدرت کوچھین لیتی اور تو بہکواس سے بالکل سلب کر لیتی ہے۔

نصل نمبر ١٢٥

ا۔ کیکن تم سنو جو کہ اللہ یونکل (۱) نبی کی زبانی قرما تا ہے'' دفتم ہے جھے اپنی جان کی (ب) (تمہار اللہ کہتا ہے) کہ'' میں گئمگار کی موت نہیں جاہتا۔ بلکہ پیند کرتا ہوں کہ وہ وقریہ کی

۲ آیا اس صورت میں اللہ اس چیز کی تقدیر فریائے گاجس کا کہوہ ارادہ نہیں کرتا؟

طرف ماکل ہو۔''

۔ ۳۔تم سوچو کہ اللہ کیا کہتا ہے اور موجودہ زمانہ کے فریسی کیا کہتے ہیں۔

٣ ۔ اللہ نبی اشعیا ہ کی زبانی بھی کہتا ہے (٢)

میں نے بلایا پس انہوں نے میری طرف دھیان ندلگایا۔''

۵\_اور کس قدرزیاده ہے اللہ کا بلانا۔

۲ سنو جو کہ خودای نبی کی زبانی ہی کہتا ہے در مردر کر دور ہوں ہوں ہوں ہے کہا ہے

(۳) '' کہ میں نے تمام دن ابنا ہاتھ ایک ایسی قوم کی طرف بر هایا جومیری تقعد بی نہیں کرتی بلکہ مجھ سے تقبیض رکھتی ہے۔

(١)مورة قبول (ب)بالله حي (١)زبرر١٨:٢٣

(۲) يرمويا و ۲:۲۵ (۳) يرمويا و ۲:۲۵

۱۷۔ بلکہ میری ہدایت تیرے دل سے قریب بی ہے۔ یہاں تک کہ تو جب مجمی بھی جا ہے

اس کی حفاظت کرے''

۱۵۔تم جھ کو بتاؤ کہ اگر ہمیرودک کی بوڑھے آ دمی کو تھم دے کہ تو بھرے نو جوان بن جااور ایک

و م دے رہو ہر ہے و ہوان بن جادراید مریش کو ( کم ) کہتو تندری کی طرف مود کرآ ۔ زیری کی سرقی سر

پر جب وہ دونوں اس کونہ کریں تو ان کے قل کا تھم دی تو آیا یہ بات کوئی انصاف ہوگی؟''

۱۸ شا گردول نے جواب میں کہا''اگر میرودس اس بات کا تھم دے تو البتہ وہ بہت

برا ظالم اور کا فرہوگا۔

9ا۔اس وقت یموع نے آ ہرو تھینی اور کہا ''جمائیو! یہ ہا ٹین نہیں ہیں مگرانسانی تقلیدوں

کے پیل۔

۲۰ اس لئے کدوہ اپناس قول سے کہ 'اللہ فی مقدر فرمادیا ہیں اس نے مردُود پرایسے طریقہ کا تھم لگادیا کہ اب وہ اس کے ساتھ برگزیدہ ہوئی نہیں سکتا''۔اللہ پریوں الزام لگاتے ہیں کہ (معاذ اللہ) گویا وہ طاغی اور

ظالم ہے۔ ۲۱ \_ کیونکہ اللہ گنہگار کو حکم دیتا ہے کہ وہ گناہ نہ

کرے اور اگر گناہ کیا ہے تو تو بہ کرلے۔

۲۲ یکریاقدر (کامئله) گنهگارے ترک

فصل نمبر ١٦٦

تحقیق مرؤود به قدرت نبیس رکھتا که برگزیدہ تجوٹ بولنے کی قدرت نبیس کرتا اور تحقیق

بن جائة آياده اس كے سوا كچھادركميں على چوك الله اى حق بى كہتا ب(١)

کہ اللہ انسان کے ساتھ دیبا ہی شخصا کرتا ہے۔ ۱۲ یگر موجودہ زبانہ کے فریسی اپنی تعلیم کے جیبا کہ اگروہ ایک اندھے کے ساتھ اس کو

ساتھاللہ ہے بورا بورا مناقضہ کرتے ہیں۔''

ا۔اندراُدس نے جواب میں کہا۔''حمر اس کو

کیونکر سجھناواجب ہے جو کہ اللہ نے مویٰ ہے

کہا ہے ہے شک جورم کرتا ہے وہ رم کیا جائے گا اور جوسنگدلی کرتا ہے اس کوسنگدلی

ے سابقہ یڑے گا''؟

۲ \_ يئوع نے جواب دیا \_'' اللہ پیمحض اس

لے کہنا ہے تا کدانسان بیخیال نہ کرے کدوہ

انی نفیلت کے سب سے نجات یا گیاہے۔

س - بلکه أے معلوم رہے که زندگی اور الله کی رحمت ان د دنوں کواللہ ہی نے اپنی سخشش ہے

(ت) أےعطا كياہے۔

سم۔ادراس کواس لئے کہتا ہے تا کہانسان اس بات کی طرف جانے سے پر ہیز کرے کہ اللہ

کے سوااور بھی معبود یائے جاتے ہیں۔

۵۔ پس اگراس نے فرعون کوسٹگد لی سے مارا تو

(١) الله حق صديق (ب) سورة التقدير (ت)الله وهاب وجواد (۲) څروج ۱۹:۳۳ ۲۱:۳ کوئی سفید چیز دکھا کے ٹھٹھا کرے یا جسیا کہ

اگروہ ایک بہرے کے ساتھ اس کے کان میں ما تیں کرکے شخصا کرے؟

۸۔ادر بیر حال برگزیدہ کا ایسا ہو نا کہ اس کا

مردُ ود کیا جا ناممکن ہوپس ۔''اس برغور کرو جو کہ حارا اللہ حزقیل نبی کی زبانی کہتاہے

(س)" الله كبتا ب سم على اين جان كى

(ٹ) کہ اگر نیوکا را بی نیکی ہے پھر جائے

اور بدکار بون کامرتکب ہوتو بے شک وہ ہلاک

ہوگا اور میں بعد میں اس کی نیکو کار ہوں میں ے کی چزکویاد نہ کردں گا۔اس لئے کداس کی

نیکی میرے سامنے اس کا ساتھ چھوڑ دے گی۔

ہیں و ہ استے نجات نہ دلائے گی۔ بحالیکہ بیاس بربحروسه كرنے والا ہوگا۔''

9۔ رہامردُ ودوں کو پکار ناپس اس کے ہارہ میں

بیکیاہے جواس کے سوااللہ ہوشع (۱) کی زبانی

١٠ \_ يُنك مِن ايك غير بركزيده قوم كو بلاتا مو ں۔پس ان کو برگزیدہ کرکے بلاتا ہوں۔

اا۔ بے شبراللہ صادق ہے ادر وہ مجموث اور

(١) تركي ١٨: ١٨ (ت) بالله ي ١١) بوسط ٢٥: ١٨ روديون ١٥: ٥٥

۱-اورایے عی قیامت کے دن عی کوئی مخص ایخ گناموں کاعذر کرنے کی قدرت ندر کھےگا۔ اا۔اس لئے کہاس وقت اس پرواضح موجائے گا کہ اللہ نے اس کی تجدید (ب) کے لئے کس قدر کام کیا ہے اور کتنی مرتبہ اس کوتو بہ کی طرف بلایا ہے۔

## فصاك تمبر ١٦٧

ا۔اوراس بنا پر پس اگر تمہارے خیالات اس ہے مطمئن نہیں ہوتے اور تم چاہتے ہو کہ س بھی کہوکہ ''ایسا کیوں ہوا؟'' تو ہمی تم پرواضح کرتا ہوں کہ'' کیوں۔''

۲۔اوروہ بیہ۔''تم مجھے بتاؤیہ بات کیوں ممکن نہیں کہ پھر پانی کی سطح پر تھہرا رہے باوجوواس کے کہزیمن سرتاسر پانی کی سطح پر مھرین کریت ک

تھمری ہوئی ہے؟۔
سمتم مجھے بتاؤ کہ کس لئے منی اور ہوااور پانی اور
آگ (چاروں) انسان میں یکجا ہیں۔اور باہم
موافقت رکھنے پر محفوظ؟ باوجود اس کے پانی
آگ کو بجھادیتا ہے اور مٹی ہوا سے بھا گئ ہے۔
یہاں تک کہ کوئی ایک قدرت نہیں رکھتا کہ ان
کے اپین الفت کرے (یاان کوئع کردے)۔

(ب)الله تواب (ث) ما خلق الله كل شي و كلام واحد

الابكلام واحدمته

ہاری قوم پر جابی ڈال تھی ادریہ تصد کیا تھا کہ
اس پر اسرائیل کے تمام زینہ بچوں کو ہلاک
کر کے ظلم کرے یہاں تک کہ قریب تھا کہ
موٹ اپنی زندگی کھو بیٹھے۔
۲۔ادرای بناپر میں تم ہے بچ کہتا ہوں کہ قدر
کی بنیاد کھی اللہ کی شریعت اورانسانی ارادہ کی
حریث ہے (ث) بلکہ اگر اللہ یہ تقدر بھی کرتا

جزیں نیست کہ بیاس کئے کیا کہ فرعون نے

کہ تمام دنیا نجات پا جائے (ج) یہاں تک کہ کوئی ایک ہلاک نہ ہوتو وہ ہرگز ایسا کرنے کاارادہ نہ کرتا۔ کہ تاکہ کہیں انسان کو اس آزادی ہے ہے

بہرہ نہ بنادے جس سے کہ شیطان اس پر اپنا
کر چلائے تا کہ اس مٹی کے پہلے کے لئے
جس کی روح (شیطان) نے تحقیر کی تھی۔
اگر چہ اس نے خطا کی ہے۔ جیسی کہ روح نئے
کی تھی۔ تو یہ قدرت رہے اور اس جگہ میں
رہنے کے لئے واپس جانے پر مقدرت
ہوجس جگہ سے کہ روح نکال دیگئی ہے۔
۸۔ پس میں کہتا ہوں کہ ہمارا اللہ چاہتا ہے کہ اپنی
رصت کوانسان کی آزادی ارادہ کے در پے رکھے۔
اور نہیں ارادہ کرتا کہ اپنی غیر تمنای قدرت

(ٹ)تـقـديـر بيـان (ج)الله حافيظ (۱) والله على كل شىء قلير . منه

(۱) کے ساتھ مخلوق کو چھوڑ دے۔

امریس اگرتم آپ اس کونیس مجھے مو بلکہ اا۔ای لئے الله طبعت بشریہ سے کہا ہے (۲) کہ:''جس طرح آسان زمین ہے بلند ہے ای طرح میرے طریقے تمہارے طریقوں سے بلند ہیں اور میرے خیالات تمہارےخالات ہے۔''

۱۲۔ای کئے می تم ہے کہنا ہوں۔ کہ محقیق قدر کی کیفیت انسان کے لئے واضح نہیں ہے اگر جداسکا ثبوت حقیق ہے جبیا کہ میں نے تم ے کیا۔(۱)

۱۳\_پسآیای حالت میں انسان پرواجب ہے کہ وہ واقع کا انکار کرے اس لئے کہ وہ قدرت نہیں رکھتا کہ اس کی کیفیت جائے؟ ۱۳- حق بیے کہ میں نے ایک کو بھی نہیں ماما کہ وہ تندرتی کولات مارے اگر چہ و •اس کی کیفیت کاادراک ن*ه کرینکے* 

۱۵۔ای لئے کہ میںاب تک نہیں جانیا ہوں کہ اللہ میرے چھؤ لینے کے دسیلہ سے کیونکر یماری کوشفادیتا ہے۔

فصل نمبر ۱۲۷

ا۔اس وقت ٹا گردوں نے کہا۔'' حق یہ ہے كدالله نے تيرى زبان بركلام كيا ہے۔اس لے کہمی کی انسان نے ایسا کلام نہیں کیا۔

(١)لقلير خفي(ب)سورةالانجيل(٢)يُسمياه 4:00

تحقیل سارے آ دی اس حیثیت سے کدد ہ بشر میں بید درت نبیں رکھتے کہاس کو مجھیں تو تم کیونکر سمجھ لو کے کہ اللہ نے دنیا کو لا ہے ہے الک ہی لفظ کے ساتھ پیدا کردیا؟

۵ یتمالله کی ازلیت (ٹ) کیونکرسمجھو گے؟ ۲۔ حق بیہ ہے کہ ان کو بھی میسر نہ ہوگا کہ اس کو

2-اس لئے كہ جب كانبان محدود ہاور اں کی ترکیب (بناوٹ) میں وہ جسم داخل ہے جو کہ بقول نی سلیمان کے بگاڑ کو قبول کرنے والا ب (اور)نفس يروباؤ ۋاليا ب(1)اور جب كدالله ك كام الله على مناسب بير يس انسان کواس کاا دراک کیونگرممکن ہے۔

۸\_پس جب كداشعيا ني الله (٢) نے اس كو دیکھاوہ یہ کہہ کر چیخا۔''حق یہ ہے کہ بیٹک تو اپوشیده معبود (ج) ہے۔'' 9۔ اور وہ رسول اللہ (ح) کی نسبت کہتا ہے۔

کهاس کواللہ نے کیونکر پیدا کیا (خ) بہر حال اس کا گروه پس کون اس کابیان کریگا؟''

ا۔اور اللہ کے کام (ا) کی نبیت کہتا ہے (۱) ـ '' کون اس میں اس کامشیر تھا۔''

(ٹ)الگ بىاق (ج)الگ خفى(ح)رسول اللہ ( خ)اللّه صبحان (۱) حکت: ۱۵(۱) برياه ۱۵:۲۵(۳) يسمياه ۸:۵۲ (١) تقورِ تني (١) يسعيا ۽ ١٣:٣٠

میں تم ہے جنت کی کیفیت کی تشریح کرتا ہوں

اسرائیل کے گھر کی طرف بھیجے تو مجھے ایک ۲-ادریہ جنت کی بہت بڑی برکتوں میں سے

مشابہ ہے جو کہ میرے دل میں اُترآئی ہے۔ ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ جب اس کی کوئی انتہا

m پس جنت ہی وہ گھر ہے کہ اللہ اِس کے

س بطرس نے جواب میں کہا۔'' اے معلم سے یہاں تک کدہ ہزمین جس کومبارک پاک

لوگوں کے قدم یا مال کریں بہت ہی میش قمیت

ہے یوں کہاس کا ایک درہم بھی ہزار دنیاروں

ے بڑھ کرزیادہ قیمتی ہے۔''

۵ ۔ اور تحقیل مسر توں کو ہمارے باپ داؤ دنبی

اللّٰہ نے دیکھا ہے۔ ۲۔ پیں شخقیق اللہ ہی نے اے یہ جنت دکھائی

اس لئے کہ اللہ نے اے جنت کی بزرگی کا

ويجناميسركيابه

۷۔ اور ای لئے جب وہ اینے آپ میں واپس آیا تواین دونوں آئکھیں اینے دونوں ہاتھوں

(ب)الله حافيظ

۲۔ یوع نے جواب دیا:''تم مجھے بیا جانو کہ اور یہ کہ کو کمریاک آ دی اور ایمان والے وہاں

ے شک جب اللہ نے مجھ کو چنا تاکہ مجھے بانتاز مانے تک تیا م کریں گے۔

کتاب عطاک جوصاف بیداغ آئینہ کے ایک برکت ہاس کئے کہ ہر چیز خواہ وہ کتی

یہاں تک کہ بیتمام باتیں جو میں کہتا ہوں۔ ہوگی دہ جھوٹی ہوجائے گی۔ بلکدلاشی۔

سبای کتاب میں نے نکل رہی ہیں۔

س۔اورجس وقت میرےمنہ سے اس کتاب کا اندر (ب) اپنی ان خوشیوں کو ذخیر ہ کرتا ہے صادر ہوناختم ہوگیا می دنیا سے اٹھ جاؤ نگا۔" جو کہ بہت ہی بری ہیں۔

ا کیا آب اس وقت جو باتیس کررہے ہیں ہے اس كتاب م لكهي بوئي بين؟''

۵۔ یوع نے جواب دیا: "میں جو کھے کہتا

ہوں۔اللہ کی معرفت کے بارہ میں اور معرفت کے لئے اورجنس بشری کی خلاصی کے واسطے

غیرازس نسیت کہ وہ سب ای کتاب ہے صادر ہوتا ہے جو کہ میری انجیل ہے۔

۲\_بطرس نے کہا۔'' آیااس کےاندر جنت کی بزرگی کھی ہوئی ہے؟"

ا \_ يوع نے جواب ديا \_" تم لوگ كان لگاؤ ہے بند كرليس اور روتے ہوئے كہا۔اے

٣ يوحنا ٢٠٠٤ سورة جنة

فصل نمبر ١٦٩

انسان حدو مایاں رکھنے والا ہے۔ یس کوئی انسان پیقدرت نہیں رکھتا کہان کی سائی رکھے جس طرح ہے کہ ایک جھوٹا سا گھڑاسمندر کو ایزاندرسمولینے برقادر نہیں ہوتا۔ ۱۳ يم ديڪھو كەموسم كرى خزال ميں دنيا كس قدر حسین وجمیل ہوتی ہے جب سب چیزوں کوئی نہ کوئی پھل اٹھائے ہوتی ہں؟ ۱۳\_يهاں تك كه خود كسان فصل كاشنے كا ونت آنے کی خوش سے مست ہوجاتا ہے۔ بس وہ بہاڑوں اور وادیوں کوایے الاپ کے صدائے بازگشت دینے والا بناویتا ہے۔ ۱۵ ایس لئے کہ وہ اینے کاموں کے ساتھ بورى بورى محبت ركھتا ہے۔ ١٧ ـ بال خردار پستم بھی اس حالت میں ایے ہی اینے دل کو جنت کی طرف اٹھاؤ جہاں کہ کل چزیں بانداز واس مخص کے مجل لاتی ہیں جس نے کہان کوبویا ہو۔

ں کے میں ربید ہوں ۱۔ قتم ہے اللہ کی جان کی بے اس حیثیت جنت کی معرفت کیلئے کانی ہے اس حیثیت ہے کہ اللہ نے جنت کواپی مسرتوں کا ایک گھر (۱) پیدا کیا ہے (ب) (۱۸۔ کیا تم یہ خیال نہیں کرتے کہ قیا ساغیر

(۱۸-کیا م سیحیاں ہیں مرکے کہ حیاصا پیر محدود بہتری دخوبی کے لئے عمدگی میں غیر محدود چیزیں بھی ہوں؟۔

(١) الله احسن (ب) الله خالق.

میری آگھ تو اب بعد میں اس دنیا کی جانب نظر نہ کراس لئے کہ اس میں ہر چیز باطل ہے۔ اوراس میں کوئی چیز اعلیٰ ورجنہیں ہے۔' ۱۰ اور بے شک اضعیا نبی نے ان سرتوں کی نبست کہا ہے۔'' نہ انسان کی دونوں کانوں نے سا ہے۔ اور نہ کی بشر کے قلب نے اس چیز کا ادراک کیا ہے جو کہ اللہ نے ان لوگوں کے داسطے مہیا کیا ہے کہ وہ اس سے محبت کرتے ہیں (ت)۔

4 آیاتم جائے ہو کہ انہوں نے کس وجہ سے
ان مسرتوں کونہیں ویکھا اور نہیں سنا اور نہیں
ادراک کیا؟ اس لئے کہ وہ جب تک یہاں
اسل میں زندہ رہنے والے ہیں پس وہ ہر گر
الی چیزوں کے دکیے پانے کے لاکن نہیں۔
الی چیزوں کے دکیے پانے کے لاکن نہیں۔
ال

ہارے باپ داؤد نے باوجوداس کے جنت کو نی الحقیقت دکھ لینے کے جنت کو دونوں انسانی آئھوں نے ہیں دیکھا۔ اا۔ کوئکہ اللہ نے اس کی جان اٹنی طرف لے

لی۔ اور اس طرح جب وہ اللہ کے ساتھ متحد ہوگیا۔ تب جنت کونورالی کے ذریعہ سے دیکھا۔ ۱۲ قتم ہے اللہ کی جان کی (ث) کہ میری

جان اس حنور می اساده موگی کدیے شک چوکد جنت کی مسرقمل بیحد و پایاں ہیں اور

> (ت)الله معی(ث)بالله حی. (۱) يسويا ۲:۲۵ (اورا-کرنقيول کونه ۹:۲۶ ميکو)

فصل نمير• بيا'ايما

ا اورید کرجس شن کا ندز البین ہوسکتان کی بدلہ دوں گا کہ گویاتو معبوداورمیرا ہمسرے۔

کچھ چنز س بھی ہوں جو کہ قاس ہے بالاتر ہیں؟ ۔ ۷۔ اس لئے کہ میں نہ صرف تیرے ہاتھوں

۲۰ تم ڈرتے رہواس واسطے کہ بیٹک تم بہت میں جنت کی آسائش ہی رکھدوں گا بلکہ خود

مراہ ہو جاؤ گے اگریہ خیال کروگے کہ ایس

چزیں خداکے پاس ہیں ہیں۔

ا۔اللہ اس تخص ہے جوا خلاص کے ساتھ اس

کی عبادت کرتاہے یوں کہتاہے۔

۲۔ میں تیر ہےاعمال کوادراس بات کو جانتا

ہوں کیتو میرے ہی لئے عمل کرتاہے۔

سویشم ہےا بی جان کی کہ میں (ت) اہدی ہوں تحقیق تیری محبت میری مجشش پر بوه مبین سکتی۔

سم\_ کیونکہ تو میری عبادت از رو ہے ابنا اللہ اور

پیدا کرنے والا (ج) ہونے کے اور یہ جان

کرکرتاہے کہ تومیرا ہی بنایا ہواہے۔ ۵۔ اور تو مجھ ہے میری عمادت میں اخلاص

ر کھنے کی وجہ ہے نعمت اور رحمت کے سوا کچھ

نہیں مانگا ۔اس کئے کہ تو میری عبادت کی

ہے کہ ہمیشہ میری عبادت کرے۔

(ت) مسورة جنة (ث) الله حي وقديم (ج) الله خالق وهدي ورحمن .

اینے تین بھی تھے بطور ہبہ کے عطا کر دونگااور

جس طرح كوتورارا دوكرتاب كربميشه ميرابي

بندہ رہے میں تیری اُجرت کوابد تک (تمتد ) بنادون گا۔

ا یوع نے اینے شاگردوں سے کہا ۔"

تہاراجنت کے بارہ میں کیا خیال ہے؟

٣- آيا كوئي عقل اليي مكتي ہے جواس طرح ك

یے فکری اور مسرتوں کا ادراک کر سکے؟

س\_پس جوانسان پیمعلوم کرنا جایئے کہ اللہ اینے بندوں کو کیا عطا کرنے کااراد ہ رکھتا ہے

اس پر واجب ہے کہ اس کی معرفت اللہ کی

معرفت کے حسب انداز ہ بری ہو۔ اہم۔جبکہ ہمیرو دس اینے خاص لوگوں میں ہے کسی

کوئی حد نہیں مقرر کرتا اس لئے تو رغبت رکھتا معززاً دی کو پچھ بدیہ پٹی کرتا ہے تو کیاتم کومعلوم

ے کہ وہ کس طریقہ سے بیش کرتا ہے؟

۲۔ایمائی میں کروں گا کیس میں تجھ کو ایما نیک میں۔ یو حنانے جواب میں کہا چھیق میں نے اس

بات کو دو دفعہ دیکھا ہے اور میں یقین ولا تا

(١) سورة جنة

دیوے تو کیا تجھکو بظاہریہ نظراؔ ئے گا کہ میٹک

کی کہ تحقیق کہ وہ تمام جو میں نے کل بڑے

۸ یوع نے کہا۔''بس لازم ہے کہ بجی امر ہے(۱)البتہ وہ بمقابلہ اس چیز کے جے کہ میں

تخفیے جنت میں دوں گااس ایک ریگ کے ذرّہ

ہے بھی بہت کچھ کم ہے جو کہ سمندر جھکو دیتا ہے''

فصل تمبرسا كا

ا \_ يئوع نے كہا \_اب تم جنت كى آسائشۇل يرغور کرو۔

۲۔بے شیہ اگر اللہ نے انسان کواس دنیا میں کشائش زندگی کا ایک او قبہ (۱)عطا کیا ہے

(ٹ) تووہ جنت میں اس کو ہزار ہزار مٹھےعطا

۳ يم ان کھلوں کي مقدار سوچو جو که اس دنيا میں ہیں اور کھانے کی مقدار اور پھولوں کی مقداراوران چزوں کی مقدار جو کہانسان کی

غدمت کرتی ہیں۔

(۱) اللُّه و هاب (ب) اللَّه حي وخالق و معطى (ت)

بالله حي . ١١ ) ايك اد تيروزن برابرا. توليكُ

ہوں۔ کہ ہیر و دس جو چیز دیتا ہوں۔اس کا دسوال حدیمی ایک فقیر کے لئے کانی ہوتا ہے ' یقیوڑا ہے ہاں بےشب۔

٢ \_ يوع نے كبا " كيكن اگراكك فقير ميرووس سوتم ب مجھائي جان كى \_ مجھ تيرے خالق کے پاس آئے تو وہ اس کو کیا دیتا ہے؟

٤ - يوحنانے جواب ديا'''ايک بيسه يا دو چيے'' بوے لوگوں اور زمين كے باد شاہوں كو عطاكيا

تمہاری وہ کتاب ہو جس میں تم جنت کی آ شاخت کے لئے مطالعہ کرتے ہو۔

۹۔ کیونکہ تمام وہ جو کہ اللہ نے اس موجودہ دنیا

میں انسان کو اس کے جسم کیلئے عطا کیا ہے (ت) یه دیبای ہے جیسا کداگر ہیرودس اینے

پاس کا تمام سازو سامان بلکهاینی زندگی تک

اینے کسی نو کر کوعطا کر دے۔

ا۔اس مخض ہے جواللہ سے محبت اوراخلاص

کے ساتھ اس کی عبادت کرتا ہے اللہ یوں کہتا ے'اے میرے بندے تو جااورسمندر کی

ریک برغور کر که و مکتنی زیاد ہے۔

۲ پس اگر سمندر تجھکو ایک ہی ریگ کا ذرّہ

(ب) الله وهاب ( ت) الله معطى ( ث ) سورة جنة

تصل نمبر ۱۷۳

کے فرشتے بھی نہیں یائے جاتے (۳) س متم باس الله ي جان كي كه (ث)ميري

9۔ای لئے ان کے بدن اورروح پر جنت جان اس کے حضور میں استادہ ہوگی ۔ کہ جس

میں داخل ہونا حرام کر دیا گیا ہے اور دراصل لحرح سمندر کاریگ اس ایک ذرّ ه برزیاده موتا

د نیامی فرشتوں کی ہر خدمت ہے محروم ہیں۔ ہے جس کو کہ کوئی لینے والا اس میں سے لیلے 10\_آ یاتم لوگ ابوب (1)اللہ کے نبی اور خلیل ویسے ہی جنت کی انجیرا بی عمر گی اور مقدار میں

کوبھول گئے ۔کہوہ کیونکر کہتا ہے۔''میں جانتا ایں انچیر (۲) کی نوعیت سے بڑھ ہوتا جس کو ہوں کہ میرا اللہ زندہ ہے (۱)اور یہ کہ میں

ہم یہاں کھاتے ہیں۔

۵۔اورای برتمام ان دوسری چیزوں کا ندازہ آ خرت کے دن میں اینے بدن کے ساتھ

اٹھوں گا اور اپنی آ نکھ سے اللہ اینے خلاصی لگالو۔جو کہ جنت میں ہیں۔ ۲ لیکن میں تم ہے یہ بھی کہتا ہوں کہ جیسے ایک

دينے والے كود يكھوں گا (ب) سونے اورموتیوں کا بہاڑ ایک چیونٹی کے ساب اا مکرتم میری بات سیخ جانو که بیشک حارا به

ہے زیادہ بیش قیمت ہے۔ویسے بی جنت کی بدن ایسے طور سے یاک کردیا جائے گا۔ مسرتیں بڑے آ دمیوں اور بادشاہوں کی ان

۱۲۔اس لئے کہ وہ ہرایک بڑی خواہش سے مسرتوں ہے تیت میں بہت بڑھی ہوئی ہوں یاک کردیاجائگا۔ کی ۔جو کہان کو حاصل رہیں اور رہیں گی۔خدا

۱۳۰ اورالله اس کواس حالت برلونا دیگا جس بر کی عدالت کے دقت تک (ج) جس دقت که دنيا كاخاتمه بوگا۔ كا وم كناه كرنے كے بل تھے۔

ے۔بطرس نے کہا۔'' آیا جارا یہ بدن جو کہاس اسما\_ دوآ دمی ایک ہی کام میں ایک ہی آتا کی

وقت ہے کی جنت میں جائگا؟ خدمت کرتے ہیں۔

۸۔ بیئوع نے جواب دیاا ہے بطرس تواس بات ۱۵۔ان دونوں میں ہے ایک محض کام کی محرانی ے ڈرتارہ کو تہیں صدوتی نہ ہوجائے۔اس

اوراحکام صادر کرنے پر ہی بس کرتا ہے۔اور کئے کہ صدوتی سکتے ہیں کہ جسم بھی ندا ٹھیگا اور یہ

(ٹ)اللہ حکیم (ج)اللہ حی (س) اعمال ۸:۲۳ (۱) ابوسه ۲۵۱۹ ۲۵

(٢) ويكمو جت كرميون كابيان قرآن مجيد كاسورة ٢٣ أ ٢٢٤ من (١) الله حيى (ب) الله حافيظ

ما بغیراس جم کے جس نے اپنے آپ کو اللہ کی خدمت میں اس قدر تھکا یا ہے۔

اللہ کی خدمت میں اس قدر تھکا یا ہے۔

اللہ کی خدمت میں کہا۔ '' اے معلم! چونکہ نفس کو اللہ منا ہے اس کے مناسب نہیں کہ وہ جنت میں رکھا جائے۔

اللہ مناسب نہیں کہ وہ جنت میں رکھا جائے۔

اللہ مناسب نہیں کہ وہ جائے دیا کہ: '' بدن بغیر لفس کے کوئکر گنا ہی کہ کے کوئکر گنا ہی کے کوئکر گنا ہی کہ کے کوئکر گنا ہی کے کہ کی کے کوئکر گنا ہی کہ کے کوئکر گنا ہی کہ کے کوئکر گنا ہی کے کوئکر گنا ہی کہ کے کوئکر گنا ہی کہ کوئکر گنا ہی کہ کے کوئکر گنا ہی کہ کی کے کوئکر گنا ہی کے کہ کوئکر گنا ہی کے کہ کوئکر گنا ہی کے کوئکر گنا ہی کہ کے کوئکر گنا ہی کے کوئکر گنا ہی کہ کے کوئکر گنا ہی کے کوئکر گنا ہی کے کوئکر گنا ہی کے کہ کے کوئکر گنا ہی کے کوئکر گنا ہی کے کوئکر گنا ہی کے کہ کے کوئکر گنا ہی کے کہ کے کوئکر گنا ہی کے کہ کی کے کہ کوئکر گنا ہی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کوئکر گنا ہی کے کہ کے کہ

۲۵\_یقیناً یہ بات محال ہے۔ ۲۷\_پس اگر تو نے اللہ کی رحمت کو بدن ہے نکال

بھیکاتونفس پرجنم میں پڑنے می کاظم لگادیا۔

فصاك نمبره كا

ا یتم ہے اللہ کی (ب) کہ میری جان اس کے حضور میں استادہ ہوگی۔ کہ بے شک اللہ بیے کہتا ہوا گنبگار سے اپنی رحمت کا وعدہ کرتا ہے(ت) کہ۔'' میں اپنی ہی قتم کھا تا ہوں کہ تحقیق جس وقت میں گنبگار اپنے گناہ پر افسوس کرتا ہے وہی وقت ہے کہ میں ابد تک

اس کے گناہ کوفراموش کردیتا ہوں۔

(۱)سورة جنة (ب)بالله حى. (ت)الله رحطن. د دسرا پہلے کے تمام حکموں کو بجالا تاہے۔

۱۷\_میں کہتا ہوں کہ آیاتم اس کوانصاف مجھو

کے کہ آ قافقذ اس محف کو جو گرانی کرتا اور تھم دیتا ہے اچھے بدلہ کے لئے خاص کرے۔اور

ای کوایے گھرے نکال باہر کرجس نے کہ

کام میں اپنی جان کھیائی ہے؟ ۱ے۔ ہر گزنہیں!

۱۸\_پس الله کا عدل اس کو کیونکر برداشت ۱۵- یقیناً یه بات محال ہے۔

٩١ محقیق انسان کانفس اوراس کا بدن اوراس

SB2-5

ک حس (سب) الله کی خدمت کرتے ہیں۔
۲۰ پس نفس نقط محرانی کرتا اور کام کرنے کا عظم دیتا ہے۔ اس لئے کے نفس چونکہ کوئی روثی (غذا) نہیں کھا تا ۔ پس و ندروز ہر کھتا ہے اور نہ دی یا گری کو محسوس کرتا نہ چاتا بھرتا ہے اور نئر دی یا گری کو محسوس کرتا

ہادرنہ بیار ہوتا ہے اور نہ کل کیا جاتا ہے۔ اس واسطے کہ وہمیشہر ہنے والا ہے۔

الا۔اوروہ جسمانی تکلیفوں میں سے جن کو کہ بدن عناصر کے فعل سے برداشت کرتا ہے کوئی تکلف نہیں اٹھا تا۔

۲۲ پس میں کہنا ہوں کہ آیا اس حالت میں بیانعمان کی بات ہے کہ اکیلانغس جنت میں

(۱) الله حافظ (ب) محمد رسول الله

قصاك تمبره كا

ا۔ایے بی اللہ افعیا نبی کی زبانی(۲) مردودوں پر حقارت برساتا ہوا کہتا ہے:

''میرے خادم میرے گھر میں میرے خوان نعت بربیٹھیں گے اورمستی سے کی ہوئی خوثی

اورعوداورارغنوں (باجوں) کی آ واز دں کے ساتھ لذت اٹھا ئس گے۔اور میں ان کوکس

ی طالعه در در می می سے یہ دور یہ چیز کا بھی محتاج نہ چیموڑ وں گا۔

۲ گرتم میرے دشنو! پس مجھ سے باہر ڈال دیئے جاد کے جہاں کہتم مصیبت میں مرد کے

اورميرا برايك خادم تهارى الإنت كرتا موكا

فصلى نمبرا كا

ایوع نے اپنے شاگردوں سے کہا:'' خدا کا بیقول که''دولذت اٹھا ئیں گے۔'' کیا فائدہ دےگا۔''

۲۔ حق بیہ کہ اللہ صاف کہ دہاہے۔ ۳۔ مگر جنت میں قیتی بہنے والی شک کی جار نبروں (1) کے مع بے حد افراط سے کھلوں

۔ (ٹ) سسور۔ قب سند (۱) 7 کیل ۲۲٬۲۱:۱۸ (۲) ایستیا، ۱۳:۲۵(۱) سور قب جند (۱) تراکن مجید کی سورة ۳۵ شمل یونگی آیا ہے کہ بنت کی جارتم میں حسب ڈیل میں (۱) پائی کی

(٢) دوده کی (٣) شراب کی (٣) شهدما ف کی ۱۱

۲ \_ پس اس صورت میں اگر بدن جنت میں

نہ جائیگا تو کون کی چیز ہے جنت کے کھانے

کھائے گی؟

س\_آيانس؟

ام مرکز نبیں۔اس لئے کدوہروج ہے۔'

۵ لطرس نے جواب دیا۔''تو آیا اس صورت میں مبارک لوگ جنت میں غذا کھا ئیں

۲ یکرغذابغیرنجاست کے کیونکرخارج ہوگی؟" ۷ یموع نے جواب دیا ''اگریدن کھائے

ے۔ بورے ہواب دیا: 'امر بدن ھائے یے گانیں تو کون می برکت حاصل کرے گا؟

ب ۸۔ یقیناً بیمناسب ہے کہ بزرگی بزرگ کی گئی جزک نسبت سے ہو۔

9۔ گراے بطری تو اپنے اس گمان میں تلطی کرتا سریب کر میں میں میں ہے گ

ے کدایک ایک غذائجاست بن کرخارج ہوگا۔ ۱۔اس لئے کہ بیجم موجودہ زماند میں ایے

كمانا كماتا بجوبكار؟ قبول كرنے والے

ہیں اور ای سبب سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ای

اا کیکن جنت میں جسم نا قابل فساد ہوگا' اور در د د کھ کاغیر قابل اور ہمیشہ رہنے والا اور ہر

ایک تکلیف سے خالی۔ ۱۲۔اور کھانے جن میں کہ کوئی عیب نہیں

ہوتا۔ ذراسا بھی بگاڑ پیدائیس کرتے۔"

كى ہونے كاكيا فائدہ ہے؟ اس لئے كه بيقين اس لئے كداللہ عاول ہے۔

ے کہاں تنہیں کھاتا' فرشتے نہیں کھاتے اورتغس

نبیں کھا تا اور حس نہیں کھاتی (ب) .... بلکہ وہاں کوئی حسونہیں۔

بدن( ہی کھاتا ہے ) جوکہ سے ہماراجم ہے۔ ۵\_پس جنت کی بزرگی بہی جسم کاغذا کھا تا ہے۔

۲۔ ر مانفس اورحس پس ان وونوں کے لئے

اللہ ہے اور فرشتوں ہے باتیں کرنا اور مبارک

ردحول ہے۔

ے۔ادر رہی یہ بزرگی تو اس کوعنقریب رسول

الله (صلی الله علیه وسلم) (ت) روثن ترین

بان کے ساتھ واضح کردے گا جوکہ ہر ہے زیادہ چیزوں کا جاننے والا ہے۔اس کئے کہ

اللّٰہ نے سب چز وں کواس کی محبت میں پیدا کیا

ر ہے۔(ث)

٨ ـ برتولو ما دس نے کہا:''اے معلم! آیا جنت

كعزت برايك كے لئے برابر برابر ہوگى؟

۹\_اگروه برابر برابر ہوگی تو سانصاف کی بات تېيں (ج

•ا۔ اور یکیاں نہ ہوئی۔تو حصوٹا پڑے ہے

حدكر بےگا۔"

اا\_ يئوع نے جواب ديا۔ برابر برابر نه موگ

(ب) الله و ملا تكفورو حو نفس لايا كل الطعام' منه

(ت) رسول الله (ث) الله خالق (ح) الله عادل .

۱۲۔ اور ہر ایک بڑا قائع ہوگا۔ اس لئے کہ

۱۳۔ اے برتولو مادی! تو مجھے بٹا کہ ایک آتا

پایا جاتا ہے۔ جس کے باس بہت سے

خدمتگار ہیں اور و واپنے ان خادموں کوایک ہی

لباس بہنا تاہے۔

۱۳ تو آیا اس صورت میں جھوکرے جو

حیوکروں کالباس پہنے ہیں رنجیدہ ہوں گے۔

اس لئے کدان کے پاس بالغ آ دمیوں کالباس

تہیں ہے؟ 10\_ بلکه اس کے بالعکس اگر بالغ آ دی ان

حچوکروں کوایے بڑے بڑے کپڑے پہنانے کا اراده کرس گے تو ضرور وہ ناراض ہوں گے۔اس لئے کہ جب کیڑے ان کے ڈیل

ڈول کے موافق نہ ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ پەدل كى ہے۔

۱۲۔ پس اے برتولو مادی! تو اب جنت کے

باره میں اپناول اللہ کی طرف لگاؤ تب تو دیکھے

گا کہ سب کے سب کو ایک ہی عزیت حاصل

ہے۔اور باو جودای کے کہ رعزت ایک کے

لئے زیاد واور دوسرے کے واسطے کم ہے۔ پھر بھی وہ مجھ بھی حسد نہیں پیدا کر تی ۔

کلام اخذ کیاہے ایسے ہی وہ ان کے ذریعہ ہے میر کامسرتوں کی جنت میںمسرت اور فرحت

٢ \_ يوع ن بحواب ديا: "أ برنباس! الله الم يحر ينوع ن كها: " بيا بين كه يه بات

تمہارے جنت کے بیجانے میں کانی ہو' تم جس دنیامی رہتے ہواس کے لئے سورج ۲۔ تب اس دقت برتولو مادس نے بات کارخ

جا نداورستارے ہیں جو کداس کوتمہارے فائدہ مجھیر کر کہا: ''اے معلّم! آپ مجھ پر بردی

س بر برتولو مادس نے کہا حق بیہ ہے کہ البتہ جنت

بہت کشادہ ہے۔اس لئے کہ جب اس میں

اس قدر بری بری انچھی چزیں ہوں گی تو ضرورے کیدہ کشادہ ہو۔''

۵۔ یسئوع نے جواب دیا۔ بیٹک جنت بہت ہی کشادہ ہے یہاں تک کہ کوئی ایک بیقدرت

نہیں رکھتا کہاں کاانداز ہ کرے۔

۲\_میںتم سے یج کہتا ہوں کہ آسان نو ہیں جن

کےاندر حلنے والےستارے جڑے ہوئے ہیں

جو کہ ان میں کا ایک دوسرے کے سے ایک

(۱) سورة جنة

رہ تمبر کے کا

ا۔ اس وقت اس لکھنے والے نے کہا: ''اے یا کمِس گے۔ معلم! آیا جنت کے لئے بھی کوئی آ فاب کی

روثن ہے جیسی کہاس دنیا کے لئے ہے۔

نے مجھ سے بول کہاہے کہ 'اے گنبگارانسانو!

اور مسرت کے داسطے زینت دیتے ہیں۔ 💎 مہر بانی فرمائیں اگر مجھے ایک بات دریافت

٣- اس لئے كه ميں نے ان كواى واسطے پيدا كيا ہے۔ كرنے كى اجازت ديں۔

٣ ] باتم اس حالت ميں مجھتے ہو كه ده گھر جس ٣ يوع نے كہا جو جا ہو كہو۔

میں مومنین میرے ہاتھ رہیں گے۔وہ زیادہ يزه کرنه بوگا\_

۵ حق بیب کتم اس کے مجھنے میں نلطی کرتے ہو

۲۔اس لئے کہ میں تمہارا فدا جنت کاسورج ہوں۔

4- ادرمیرا رسول (ب) جاند ہے جو کہ مجھ

ہے ہرفتے میں مددحاصل کرتا ہے۔

٨۔ادرستارےمیر بےدہ انبیا ہیں جنہوں نے

کہ تم کو چھے بشارت دی ہے۔

٩- پس جس طرح كه مجھ برايمان لانے

والول نے میرے نبیوں سے (یہاں) میرا

(١) سورة جنة . (ب) رسوله

ا۔اس وقت فرشتہ جریل یموع کے پاس آیا۔

۲۔ اوراے ایک چمکدارسورج کا ساآ منددکھایا۔

٣۔ ينوع نے اس آئينہ میں پہ کلمات لکھے

ہوئے دیکھے: '' مجھے اپنی جان کی قتم ہے کہ (ت) میں ایدی ہوں۔

سم\_ ج*ھے کہ* جنت تمام تر آ سانوں اور زمین

ہے بہت بڑی ہے اور جس طرح کہ زمین

بتامہ ایک رنگ کے ذروے بہت بڑی ہے۔

ای طرح میں جنت سے بڑا ہوں۔

۵۔ بلکہ اس سے بھی بہت ہی زیادہ ہوں

حسب تعداد سندر کی ریگ کے ذروں اور

سمندر میں یانی کے قطروں (ث) اورز مین کی جزیوں اور درختوں کے پتوں اور جانوروں

کے ہالوں کے۔

۲۔ بلکہ اس سے بھی بہت ہی زیادہ حسب

تعدا داس ریگ کے جو کہآ سانوں اور جنت کو

بھر لیتی ہے بلکہ بہت زیادہ۔''

اس وقت يوع نے كها: ' جميس عاسمة

كه اين ابرتك مبارك الله كوىجده (ج) کریں۔

(ب)سورة جنة(ت)بالله حي وباقي واكبر اعظم(ث)ماثة

آ دی کی یانسوسال کی مسافت کی دوری پر ہیں۔

2۔ اور ایسے ہی زمین پہلے آسان سے

ا بانسوسال کی مسافت پرہے۔

۸۔ محرتو میلے آسان کا انداز وکرنے کے وقت

تفہر جا کہ بیآ سان ساری زمین سے اتنازیادہ (برا) ہے جس قدر کہ زمین ایک ریگ کے

ذرہ سے زیادہ بڑی ہوتی ہے۔

٩۔ اورایے بی دوسراآ سان پہلے سے اور تیسرا

دوسرے سے بونہی ملاتے کے جاؤ۔ آ خری

آ سان تک کدان میں کا ہرایک ایے متصل کے آسان سے زیادہ بڑا ہوگا۔

•ا۔اور میں تجھ سے بچ کہتا ہوں کے حقیق جنت

بہت بڑی ہے زمین ہے اس کے تمام و کمال

سے اور آسانوں سے ان کے تمام و کمال سے جس لمرح کة تحقیق زمین سرتاسرایک ریگ

کے ذرہ ہے بہت برحی ہوئی ہے(۱) اا۔ تب اس وقت بطرس نے کہا اے معلّم!

ضرور ہے کہ جنت اللہ ہے بھی برمی ہواس

لئے کہ اللہ اس کے اندرد یکھا جائے گا؟

١٢ يوع نے جواب ديا: "حي اے بطرس!اس کئے کہتو نادانی ہے کفرر ہاہے۔

(١)جنة اكبر

ا۔ اور جبکہ یمؤ ع ایک دن سلیمان کی رواق

میں تھا۔ایکآ دی (فرقہ) کا تاں کا اس کے

نزد یک آیا اور وہ ان لوگوں میں سے ایک تھا

جوكةوم من تقريرين كياكرتے تھے۔

۲۔ اور اس نے یوع سے کہا: ''اے علّم! تو

نے اس قوم میں متعدد مرتبہ تقریریں کی ہیں

اور میرے دل میں کتاب کی ایک آیت ہے جس کاسمجھنا مجھ برمشکل ہوگیا ہے۔''

٣ يوع نے جواب من كها:"وه كياہے؟"

٣ ـ كاتب نے كہا: ''بيوه آيت ہے جو كه الله

نے مارے باب ابرائم سے کبی ہے کہ

'' بیشک میں خود تیری بہت بڑی جزا ہوں گا

(۱) پس انسان اس جزا کا کیونکرمستی ہوگا۔" ۵ \_ پس اس وقت یسئوع روح کے ساتھ (۲)

فَکُفتہ رو ہو گیااوراس نے کہا:'' حق یہ ہے کہ ہے شک تواللہ کی ماد شاہت سے دورنہیں ہے (m)

٢ ـ ميري طرف كان لكاراس لئے كه ميں تجھ كو

۱۳۔ تب ہرایک نے جواب میں کیا''اے اس تعلیم کے معنی بنا تا ہوں۔

ربایای بر- "www.KitaboSunnat.com

(ت)مسورة الثواب (١) يداتش ١:١٥

(۲) لوتا ۱۰:۱۱ (۳) مرقس ۱۳:۱۳

٨- تباى وجهان سباوكول في ايخ سردں کو جھکایا ایک سومر تبدادر نماز میں اینے

چیروں کوز مین کے ساتھ ملا۔

9۔اور جب نمازختم ہوگئی یئو ع نے بطرس کو بلایا اور اسے اور سب شاگر دوں کواس چیز کی

خبردي جو که دیکھی تھی۔

•ا۔اوربطرس ہے کہا: ''تحقیق تیرانفس جو کہ

تمام تر زمین ہے بہت بڑا ہے ایک ہی آ نکھ

سے سورج کو دیکھا ہے جوکہ زمین ہے

ہزاروں گنابڑا ہے۔''

اا \_ بطرس نے جواب دیا:"بشک بیتو سیح ہے"

۱۲۔ تب اس وقت یسؤع نے کہا۔''یونہی تو

الله اینے پیدا کرنے والے کو (۱) جنت کے ذرىعە سے دیکھے گا۔"

۱۳۔ اور اس کے کہ یموع نے سکیااس نے

الله ہمارے (ب) كاشكرادا كبااسرائيل كے

گھرانے اورمقدیش شرکے لئے دعا کرتے 92 8

(١) الله خالق. (ب) الله سلطان.

فصل تمبرا ۱۸

انجيل برنباس

ے۔ جبکہ اللہ غیر محدود ہے اور انسان محدود سم گھر ویدےاس لئے کہاں کامستحق ہوں؟''

(لبذا) انسان الله کامستحق نہیں ہوا۔ پس آیا۔ ۱۳۔ کا تب نے جواب میں کہا: ' منہیں اے

میرے سید!اس لئے کہ اس تحض پر واجب

۸۔ کا تب نے روتے ہوئے جواب دیا''اے سید! سے کہ جو کچھاس کے ذمہ ہے اے ادا کر ہے

بیٹک تو میرے دل(کی بات) کو جانتا ہے۔ مجھرا سکو لا زم ہے کہ اگر وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا

ہوئے ہے کا کیا تفع ہے؟''

ا۔ یموع نے جواب دیا'' بھائی تو نے بہت

الحجي مات کي ۔

اا۔ پس جبکہ کا تب نے اس بات کو سنا قریب ۲۔ پس تو جھے کو بتا کہ انسان کو لا شے ہے کس

۳۔ بدیقینی ہے کہ بیٹک وہ وہی اللہ ہے جس

نے کہ ساری دنیا انسان کواس کے فائدہ کے لتحجش ہے(ب)

ہم۔لیکن انسان نے اس سب کو گناہوں کا ارتكاب كريے صرف كر ڈالا \_

۵۔اس کئے کہ گناہ کے سبب سے دنیا انسان

۲۔اورانسان کواس کی مدبختی کےاندرکوئی چیز

بجزان انمال کے کہ گناہوں نے ان کوخراب

کردیا ہے نصیب نہیں جسے و والٹد کروے۔

(ا) سورة المسكين (ب)الله معطى.

اے بھائی ایرےشبری میں جگہہے؟"

9۔ تو اب کچھاں لئے کہ میرائفس تیری آ واز ہے تواعلیٰ درجہ کی چیزیں دیں ۔ تگرا یک سرے سننے کا خوامال ہے۔''

> ا۔ پس اس وقت یمؤع نے کہا: ''نتم ہے الله کی جان کی (ش) کہ ہے شک انسان اس

تھوڑے ہے دم کا بھی مستحق نہیں ہے جس کو کہ

وہ ہرد تیقہ میں لیتا ہے۔''

ہوگیا کہ دلوانہ ہوجائے اور حیران رو گیا۔ نے پیدا کیاہے؟

(اور) ایسے ہی شاگرد۔اس لئے کہ انہوں

نے یعوع کا پیول یاد کیا (۱) کدالبتہ وہ جو کچھ بھی کہاللہ کی محبت میں دیں گے اس کا سو گنا

لیں گے۔

۱۲\_اس وقت یموع نے کہا۔''اگرتم کو کمی نے سوکلزے سونے کے قرض دیے پھرتم نے کی خالف ہوگئ۔

ده مکڑے صرف کر ڈالے تو آیاتم اس آ دمی

ہے کہوئے کہ میں تجھ کوایک انگور کا سر اہوا پہتہ ریتا ہوں پس تو اس کے معادضہ میں مجھے اپنا

(ث) بالله حق (۱) مثّل ۱۹: ۲۹:

| فصل نمبر <i>۸</i> |              | ځي            |
|-------------------|--------------|---------------|
| <u> </u>          | <b>55.</b> F | المجيل برنباس |
|                   | 1 // [       |               |

ے۔اس لئے کہ وہرروز گناہ کاار تکاب کر کے سے صادر ہوتا ہے اس کوانسان نہیں کرتا بلکہ اس کے سوا مجھے اور نہیں کہ وہ کام اس کے اندر

ایے مل کوفاسد کیا کرتا ہے۔

٨-اى كاهداني كباب (٢) كريشك الله كياكرتاب-

ہاری نیکیشل ھائف کے کیڑے کے ہے۔''

۹۔ پس انسان کو کیونکر کوئی حق حاصل ہوگا سے ہے جس نے کے اس کو پیدا کیا ہے۔

علیداس کوراض بنانے برقدرت نبیں؟"

١٠ ـ شايد كدانسان خطانېيس كرتا؟

اا۔ یہ یقیٰ ہے کہ حارا اللہ ایے نبی داؤد کی

زبانی کہتا ہے (۳) تحقیق دوست دن میں سات مرتبه گرتا ہے۔

۱۲\_ بس اس صورت میں بدکار کتنی مرتبہ کرے گا؟

۱۳۔ اور جبکہ جاری نیک ہی فاسد ہے تو جاری اللہ نے انسان کو فقط وییا ہی نہیں پیدا کیا

بركاري س قدرنا بينديده موكى؟

۱۳ قتم ہاللہ کی جان کی (ت) کہ کوئی چز پیدا کیا ہے۔

ایی نہیں یائی جاتی کرانسان پر اس سے رو کردانی کرنا واجب ہوشل اس قول کے کہ (ت) تا کہ وہ اس کی تکہبانی کریں۔

" نظر المستحق أبول - "

۵ا۔ بھائی جان!انسان کو (پہلے )اپی کرتوت سم۔اوراے شریعت دی۔

بجانا جام تب وه فورا بى الن استحقاق كو ٥-اوراك ايمان بخشا- (ج) معلوم کرلےگا۔

۱۱ حق یہ ہے کہ برایک نیک نام جوانسان (ا) سورة الحققات توب (ب) الله خالق (ت)

الله معطى (ث) الله مرسل (ج) الله وهاب . (۲) يسعيا ه ۲:۲۳ (۲) امثال ۲:۳۳ (ت) قالله '

ے ا۔ اس لئے کہ انسان کا وجود اللہ ہی کی طرف

۱۸\_ر ہاوہ کام جو کہ انسان کرتا ہے تو وہ یہ ہے

كه اينے خالق كى مخالفت كرتا اور ايسے گناہ كا

ارتکاب کرتا ہے جس پر کدوہ کی جزا کا متحق نہیں ہوتا۔ بلکہ عذاب کا (مستحق ہوتاہے)

ہے (ب) جیما کہ تونے کہا بلکہ اس کو کال

۲۔ اور برآ ائینداس کو دو فرشتے دیے ہیں

٣ \_اوراس كے لئے ني بھيے (ث)

۲۔اور ہر مل میں اسکوشیطان سے بھا تا ہے۔

ے۔ ادر ارادہ رکھتا ہے کہ اے جنت بخشے۔ ۱۵ حق بیہے کہ اگر کوئی آ دمی سوکٹزے سونے

بلداس بهی زیاده تریکالله عابتا ب که کقرض دی و تم برداجب بوگا کتم بھی سو

خودایے آپکوانسان کوعطا کردے (ح) کمرے سونے کے واپس دو۔

۸۔ پس تم اس بارہ میں اب سوچو کہ آیا قرض ۱۶۔ اور اس بنا پر پس اے بھائی انتحقیق اس کے

به معن میں کہ چونکہ اللہ جنت اور کل چیز کا ما لک بزايب يأنبيس؟

9۔ پس اس قرض کوا تارنے کے لئے تم یر ہے(ا) وہ قدرت رکھتا ہے کہ جوجا ہے بخشے ۔

واجب ہے کہتم بی وہ ہوجس نے انسان کو ا۔ای لئے جب خدانے ابراہیم سے کہا(ا)

تیستی ہے پیدا کیا ہو۔ که:'بے شک میں خود تیری بڑی جزا ہوں گا۔''

 ادر ہہ کہتم ہی ہو کہتم نے نبیوں کواس تعداد توابرا ہیم بینہ کہ سکا کہ 'اللہ میری جزاہے۔''

میں بیدا کما ہو۔ حتنے کہ اللہ نے بھے مع دنیا

۱۸\_ بلکه کها: "الله میرامیداور میراقرض ب (ب)

اور جنت (بیدا کرنے) کے۔ 9ا۔ای لئے اے بھائی! جس دنت تو قوم میں

۱۱۔ بلکہا*س ہے بھی بڑھ کرمع ہمار ہے*اللہ کا *س*ا تقریر کرتاہوای وقت تجھے پرواجب ہے کہاں

(خ )ا بک عظیم اور جوا دالله پیدا \_ آیت کی بول تفسیر کر که به

۱۲\_اوریه کهتم اس دنیااور جنت کو بتامه الله کو ۲۰۔'' بے شک اللہ انسان کوالیم الیم چزیں

بخشاہ اگرانسان اچھامل کرے۔" ۱۳۔ پس اس کارروائی ہے قرض اتر جائے گااورتم

rl\_اے انسان جب اللہ تجھ سے کلام کر ے ير نقط الله كاشكرا واكرنے كا فرض باتى رہ جائے گا۔

ادر کھے کہ<sup>9</sup>اے میرے بندے تونے میری ۱۳ کیکن چونکہتم ایک کھی کے پیدا کرنے پر محبت میں اچھاعمل کیا ہے بس تو مجھا ہے خدا

بھی قادرنہیں ہو۔ادر چونکہ ایک اسلے اللہ کے ہے کون سی جزا طلب کرتا ہوں۔'' پس تو سوا ( کوئی ادر خدا ) پایا بی نہیں جاتا اور و وکل

جواب دے 'اے رب چونکہ میں تیرا بی بنایا چیزوں کاسید (مالک ہے)(د)پستم کیونگر

ہوا ہوں۔اس لئے مدمناسب تبیں کہ مجھ میں قدرت ياؤك كمايخ قرض كوأتارو

(ح)الله عظيم وخبير(خ)الله احدوو احدود)الله مالك (١) الله مالك (ب) الله معطى .

قصل تمبر١٨٣ انجيل برنباس

کوئی ممناہ رہے اور وہ الی چیز ہے جس کو ۲۷۔پس جب اللہ نے کہا" تو کب سے بیمزالینا عا ہتا ہے اور اس کی مدت کتنی ہو؟'' تب جواب شیطان پیند کرتا ہے۔

۲۳۔ بس اے رب این بزرگ کے لئے (ت) وے کدائجی سے اور بے انہاز مانہ تک۔"

۲۸ مشم ہےاس اللہ کی جان کی (ج) کہ میری

اینے ہاتھوں کے بنائے ہوئے پردھم کر۔'' حان اس کے حضور میں استادہ ہوگی کہ اس

٢٧ - بس جبه الله نے كہاك، جفيق من نے

آ دمی کا سا آ دمی الله کواس کے تمام یا کیزہ تجھ کومعاف کردیا (ث)ادر میں اب تجھ کو جزا فرشتوں ہے زیادہ پیندیدہ ہوگا۔

دینا جاہتا ہوں۔'' تب تو جواب دے''اے ۲۹۔اس کئے کہ اللہ حقیقی فروتی کو پسند کرتا ہے

رب میں نے جو کھی اے اس کے لئے تو میں اورتکبرکو براسمجھتاہے۔(ح)

مز ا کامستحق ہوں اور تو نے جو کیا ہے اس کے ٣٠-اس وقت كاتب في يوع كاشكريه اداكيا

لئے تو بزرگ مانے كالمستحق ہے۔ ين اے اوراس ہے کہا''اے میرے سید! ہمیں آپ

رب جو کھے میں نے کیا ہے اس برتو نے مجھے

کے (اس) خادم کے گھر چلنا جا ہئے ۔اس کئے

سرا دے اور جو تونے کیا ہے اس سے کہ تیرا خادم تیرے اور تیرے ٹاگردوں کے حھڑادے۔''

كَ بِكُهُ كُلُهُ كُمَّا مَا بِينَ كُرِمَا عِامِنَا ہِے۔'' ۲۵ ـ پس جبکه الله کے که 'وه گونی سزا ہے جس

ا٣ ـ يئوع نے جواب دیا ''ميں ابھی وہاں کوایۓ گناہ کے ہم یلہ سمجھتا ہے؟۔ تب تو

چلوں گا ( گمر ) جبکہ تو مجھے عدہ کر لے کہ تو

جواب دے''اے رب اس قدر جس کو کہ مجھ کو بھا کی کہے گا نہ کہ سید اور تو کیے گا تو میرا سارے مرڈود آ دمی برداشت کرر ہے ہیں۔'' 📑 بھائی ہے نہ کے میرا خادم۔''

۳۲۔ تب اس مخص نے (اس مات کا) دعدہ کیا ۲۷۔ پس جب اللہ کیے''اے میرے امائتدار

اورینوع اس کے گھر کو گیا۔

بندیے تو کس لئے آئی ہوی سزا طلب کرتاہے۔''

تب تو جواب دے'' کاش اگران میں سے ہر ایک نے اس قدرایا ہوتا جس قدر کہ میں نے

اخذ کیا ہے تو ضروروہ تیری خدمت میں تمجھ سے اراورای اثناء میں کدوہ سب کھانے پر بیٹھے

تھے کا تب نے کہا:''اے معلّم! توُنے کہا ہے بہت بڑھ کرخلوص رکھنے والے ہوتے۔''

(ت)الله سلطان (ث) الله غفور.

رج ببالله حي رح بأن الله لا يحب المتكبرين (١) سورة الولد

۲۔ پس تو ہمیں بتا کہ وہ فروتن کیا چز ہے اور

كيونكر حقيق يا جهوأى موتى بي؟"

٣\_ يئو ٢ نے جواب ديا: ''ميں تم سے بچ کہتا ہوں کتحقیق جوخص ایک جھوٹے بیچے کی مانند

کے بیٹک اللہ تعقی فروتی کو پیند کرتا ہے(ب)

نہیں بن حاتا (ا) و وآ سان کی بادشاہت میں داخل نبیں ہوتا۔''

سے ہرا کی آ دمیا*س کے سننے سے متعجب ہوا۔* 

۵۔ اور ہرایک نے دوسرے سے کہا''اس مخض کے لئے جوتمیں یا جالیس سال کی عمر کا

ہویے کیونکرمکن ہے کہ بچے بن جائے۔''

٧ حق يه ب كهيد د شوار بات ب

ے۔ یموع نے جواب میں کہا:''قتم ہے اس ۱۲۔ گرمیرے باپ نے ذراد پر کے لئے مجھے

الله كى جان كى كدميرى جان اس كے حضور ميں

نے تم ہے کہا ہے کہ انسان پر ایک جھوٹے سمریڑا۔''

یج کا سا ہوجانا واجب ہے اس لئے کہ یمی سا۔ادراگرتم کہوگے کہ ''ادر تیرے باب نے

حقیقی فروتنی ہے۔

٨ ـ پس اگرتم كمي چيو ئے بيچ ہے سوال كرو ديھوآ ئنده ميرا پېلونه چيوڙنا'' کہ تیرے کیڑے کس نے بنائے؟ وہ جواب

دےگامیرےباپنے۔''

9۔ اورتم اس سے پوچھو کے کہ میا گھر کس کا ہے

جس میں کہ وہ؟'' تو کمے گا کہ میرے باپ کا ہے؟''

(ب) الله محب (١) مرض١٥:١٠ (ت) بالله حي

ا۔ ادر اگرتم اس سے بوچھو کہ تجھ کو کھا تا کون

دیتاہے؟ وہ جواب دے گامیرایاپ''

اا۔ اور اگرتم کہو گے کہ تیرا سرکس نے پھوڑا

اس کئے کہ تیری بیٹانی پر پی بندھی ہے؟ وہ

جواب دے گا میں گریڑا۔ پس میں نے ہی اپنا

مر پھوڑلیا۔ اور جب تم اس سے کہوگے کہ تو

کیوں گریٹا؟ وہ جواب دے گا کہ آیا تم نہیں د کیھتے ہو کہ میں حجیوٹا سا ہوں یہاں تک کہ

مجھے پاؤں پر چلنے اور دوڑنے کی قوت بالغ کی ی نہیں ہے۔اس واسطے بیضروری ہے کہ میرا

باب مراباته بكزلے جكدميں بير جماكر چاتا

تحجیوز دیا تھا تا کہ میں انچھی طرح چلنا سکھے استادہ ہوگی کہ بے شک میرا کلام بچ ہے' میں لوں پس میں نے چاہا کہ دوڑوں ۔اس لئے

كياكها؟ جواب دےگا'' كيوں آہته نہ جلا۔

ا \_ يىوع نے كہا: "تم مجھے بتاؤ كه آيا بيا تيج

(١) سورة المتكبر

|    | نمبربه    | فصا |
|----|-----------|-----|
| I۸ | بالميرتهم | Γ   |

۲- تب شاگردول اور کاتب نے جواب دیا اے اپنی ذات کی طرف کرناواجب تھا۔

" بے شک یہ بالکل سیح ہے۔"

س\_ پس اس وقت يوع نے كها: "جو خص

ہے دل کے ساتھ اللہ کے لئے یہ شہادت

دے گا کہ اللہ ہر بھلائی کا موجد ہے اور یہ کہوہ ( محض ) خود ہی گناہ کا موجد ہے وہ آ دی

فروتن ہوگا۔

ہ لیکن جو خص کہ اپن زبان سے بچہ کی می باتیں کرتا ہواور ممل میں اس کے خلاف کرے تو وہ

ضرورجھوٹی فروتی والا ہےاوراصلی تکبروالاً۔ ۵۔ تحقیق (ب)غرورایی ترتی کی بلندی میں

ہوتا ہے جبکہ و ہعلی چیز وں کواس لئے کام میں

لائے کہ لوگ ایسے ملامت اور اس کی حقارت

نەكرس\_ ۲ \_ بس حقیقی فروتنی و ہفس کی سکنت ہے ایسی

مسکنت کہانسان اس کے ذریعہ سے دراصل

ایخ آپ کو پہچان لے۔ ے میرجھوٹی صفت اس کے سوا کچھ اور نہیں کہ

وہ جہنم کاایک دہند ہے جو کنفس کی بصیرت کو

یوں تاریک بناویتا ہے کہ انسان اللہ کی حانب

اس چز کی نبت کرنے لگتاہے جس کی نبت

(ب) مُتَكبر كاميل جول

۸۔اورای بنا پر پس تحقیق حجوثی فروتنی *کر*نے

والا آ دی (خود بی ) کہتا ہے کہ وہ گناہوں میں گھسا ہوا ہے۔ گر جب اس سے کوئی (غیر )

یہ کیے کہ وہ گنہگار ہے تو اس کا کینہ اس پر

بھڑک اٹھتا ہے اور بیاسکوستا تا ہے۔

۹ ہے جھوٹی فروتی کرنے والا کہتا ( توبیہ ) ہے کہ اللہ ہی نے اے اس کا کل بال عطا کیا (ت)

ہے۔ محروہ اپنی طرف ہے بھی غافل نہیں ہوا

بكداس نے نیك كام كے ہیں۔

•ا۔ پس اے بھائیو! تم مجھے بناؤ کےموجودہ ز مانہ کے فریسی کیسا حال چلن رکھتے ہیں؟''

اا۔ کا تب نے روتے ہوئے جواب دیا۔

''اےمعلم! بے شک اس زمانہ کے فریسی (محض) فریسیوں کے کپڑےاوران کے نام

ہیں۔ اور ان کے دلوں اور کاموں میں کنعانیوں کے سوا کچھ بھی تہیں ہے۔

۱۲\_ اور اے کاش وہ اس طرح کا ایک نام غصب نەكرتے پس و ەاس وقت ساو ەلوحول

كودهوكانه ديت سا۔اے برانے زمانے تونے ہم ہے کس

قدر سنگدلی کے ساتھ مل کیا ہے اس کئے کہ تو

نے ہم سے سیے فریسیوں کو لیا اور جھوٹوں

(ت) الله معطى ( ا) ٢ سلاطين ٥: ٢٠

كوجار بے لئے جھوڑ دیا۔

ا۔ یسوع نے جواب میں کہا''اے بھائی ہے زمانہ ی نہیں ہے جس نے ایسا کیا بلکہ یقیناً

شریردنیائے۔

r\_اس لئے کے خدا کی خدمت حق کے ساتھ ہر ز مانہ میں ممکن ہوتی ہے۔

سے لیکن آ دمی دنیا کے ساتھ ملنے سے (ب) ہوجاتے ہیں لینی بڑی عادتوں کے سب ہے

ا برز مانه میں ۔

س کیا تو نہیں جانتا ہے کہ النیع نبی کا خادم میں کیا کہوں۔

رویے اور کیڑے لے لئے۔ ۵ \_اور باو جوداس کے البیع کے پاس فریسیوں میں حقیقت کو بیان کرتا ہوں۔

کی وافر تعداد تھی کہان کے واسطےاللہ نے السیع

کو پیٹیین گو ٹراں کرنے والا بنادیا تھا۔

۲\_ میں تجھ ہے بچ کہتا ہوں کہ بلاشہ لوگوں کا

(خود) بڑے کام کی طرف میلان اور دنیا کا

ان کواس بات پررغبت دلا نااور شیطان کاان کو شرارت براغوا کرنااس حدکو بینج گیا ہے کہاس

کے ہوتے ہوئے موجود زمانہ کے فرکی بر

(۱) سورة القصص ا يونبي

تھید) ہےروگردانی کرتے ہیں۔ ے۔ اور بے شک بحیزی کی تمثیل میں ان کے

ایک نیک کام ادر ہرایک یا کیزه نمونه (کی

واسطےاس بات کی کافی دلیل ہے کہ وہ اللہ کی طرف ہراندے گئے ہوجا کیں۔

٨ \_ كاتب في جواب ديا" ب شك ييتو يح ب -

و\_تب يہيں سے يمؤع نے كہا: ميں حابتا

ہوں کے تو مجھ ہے جی اور پوشع اللہ کے دونبیوں کی مثال بیان کرے تا کہ ہم سیے فریسی کو

و کیمسر "

ا۔ کاتب نے جواب میں کہا: ''اے معلّم!

جحیزی جب جھوٹ بولا اور اس نے اپنے آتا اا۔ بچ یہ ہے کہ بہت ہے آ دمی بچ نہ مانمیں

کوشرمندہ کرایا۔اس نے نعمان سریانی کے ایکے گووہ دانیال نبی (کی کتاب) میں مکھا ہوا ہے۔ گرآپ کے فرمان کی قبیل کرتے ہوئے

۱۲ جی بندرہ سالہ لڑ کا تھا جبکہ وہ انا توٹ کے مایں ہے وبدیا نبی کی خدمت کرنے کے لئے

نکلا\_ایں کے بعد کہاس نے اپنا در شریج ڈالا

اورا بے فقیروں کو بخش ویا۔

۳۱۔اورعبود یا بوڑھے نے جس نے کہ جی کی فروتی کو جان لیا تمااس کو بمنزله ایک کتاب کے استعال کیا جس

کے ساتھوہ اینے (ویگر) ٹناگردوں کو تعلیم دیا کرتا۔

فصل نمبر ۱۸۹

تعلیم دے کہوہ کیونکر د عامائگے تو جی کو بلا تا ادر کہتا

تواب ای دعایر ها که برایک تیرا کلام سے۔"

۲۔تب جی کہتا اے رب (ت)معبود اسرائیل کے اپنے اس بندہ کی طرف نظر کر جو تھے یکارتا

ہاں لئے کر تھی نے اسکو پیدا کہا ہے۔

٣۔اے رب نیکی کرنے والے معبودتو اپنی

نیکی کو یاد کر اور اینے بندوں کو گناہوں کی سز ا و ہےتا کہ میں تیراعمل نایاک نہ کروں ۔

٣ ـ ميرے باپ اور ميرے الله ميں پيقدرت

نہیں رکھتا کہ تجھ ہے دہ خوشیاں مانگوں جو کہ تو

ایے مخلص بندوں کو بخشا کرتا ہے اس لئے کہ میں کوئی بات نہیں کر تا گر خطا کس \_

۵۔ پس اے رب جب تو اپنے کس ایک

بندے برکوئی بیاری نازل کرے تو مجھ کوبھی ماد

کرلیاکر\_

٢ - پھر كاتب نے كہا: "اور جب جى يد كياكرتا تھا۔اللہ نے اس کو پیار کیا یہاں تک کہ اللہ ہر

اس مخص کونبوت عطا کرتا تھا (ج) جو کہ جی

کے پہلومیں کھڑ اہوتا۔

۷۔ اور جی کوئی چیز نہیں طلب کرتا تھا کہ اللہ

(ت) الله ملطان عادل (ث) الله محب (ج) الله و هاب

ا ۱۳۔ ای لئے وہ اکثر عمدہ عمدہ کپڑے اور

کھانے فجی کودیا کرتا۔

١٥ \_ حمر جي ميشه لے جانے والے قاصد كوي كهه كر چيم ديتا كه " جا گھر كولوث جا كيونكه تو نے کلکی کی ہے۔

١٦ آ ماعبود مامير \_ لئے الي الي بھيج گا؟

ے ا۔ ہرگزنہیں کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں کسی چز کے لائق نہیں۔ بلکہ اس کے سوا کچھاور نہیں کہ

میں گناہ کیا کرتاہوں ۔

۱۸۔اور جب بھی عبود یا کے یاس کوئی ردی چیز ہو تی و ہاس کواس تخص کو دیتا جو کہ ججی کا دوست

ہوتا کہ جی اسے دیکھے ہیں جب جی اسکود کھا

اینے دل میں کہتا:'' بیدد کچھوعبود یا بے شک مجھ کوبھول گیاہے اس لئے کہ یہ چیز میرے ہی

لائق تھی نہ کس اور کے کیونکہ میں سب سے یزه کربزاہوں۔

19۔ اور چیز جا ہے گتنی ہی ردی ہولیکن جب

میں اس کوعو بدیا ہے لوں گا جس کے ہاتھ پر کہ

اللہ نے وہ چیز مجھ کو بخشی ہے (تو )وہ ایک خزانہ ہوجائے گی۔

ا۔اور جب بھی عوبدیااراد ہ کرتا کہ کمی ایک کو اس کواس ہے رو گے۔

(ب) سورة ايوودعا ا

انجيل برنباس

فصل نمبر ۱۸۷

اپی میراث نج ڈالی اور اسے نقیروں کو دیدیا تھا۔ کیونکہ بغیراس مات کے کسی ایک کے لئے

ھا۔ بیونلہ بیران بات نے 10 ایک ہے ۔ رینبلہ میں : کس کا ایک کے ۔

ا۔ادر جبکہ نیک کا تب نے یہ بات کہی وہ اس پیجا ئزنہیں ہوتا کہ وہ فر کے کہلائے۔

طرح رویا جیے کہ ملاح روتا ہے جبکہ دیکھے کہ کے اور ہوشع کے پاس مویٰ کی کتاب تھی اور

اس کی کشتی ٹوٹ پھوٹ گئی ہے۔ اس کا بزی رغبت سے مطالعہ کیا کرتا تھا۔

۲۔ اور کہا جس وقت ہوشع اللہ کی خدمت کرنے ۸۔ تب اس سے قبی نے ایک دن کہا تجھ سے

کے لئے گیاہے اس وقت وہ سبط تغتال کا امیر تھا۔ تیرامال کسنے لے لیا؟

9۔ ہوشع نے جواب میں کہا۔مویٰ کی کتاب

٣-اوراس كے بعد كماس نے اپنى ميراث كو نے-

اوراس کی عمر چودہ سال کی تھی۔

ا ہونے کے لئے حلا گیا۔

چ ژالا اور اسے نقیروں کو بخشد یا جی کا شاگرو ۱۰-اور ا نفاق بیہوا کہ ایک پڑوی نبی کا شاگرو

اوشیلم جانے کا خواہاں ہوا۔اوراس کے پاس

٣ ـ اور ہوشع خیرات کا بزاشائق اور دلدادہ تھا 🔻 کو کی جاِ در نہ تھی ۔

یہاں تک کداس کی پیرہالت تھی کہ جب مجھی اا۔ پس جب اس نے ہوشع کی خیرات کا حال

بھی اس ہے کوئی چیز مانگی جاتی وہ کہتا کہاہے سناوہ اس کے پاس ملنے گیااور اس سے کہا۔

بھا کی تحقیق یہ چیز اللہ نے مجھے تیری ہی داسطے بھائی جان! میں اور شیلم کو جانا چاہتا ہوں تا کہ عطا کی ہے پس تو اس کو قبول کر۔ ایسے اللہ کو فریجہ پیش کرنے کا فرض ادا کروں۔

ے میں ہیں اس کے باس اس سبب سے فقط دو سم مرمیرے باس کوئی جا ور نہیں ہے اس لے

۔۔۔ بن من کے چی میں جب سے علا رو سوئیر کے جائے ہیں ہیں۔ کیٹروں کے سوااور کچھ باتی نہیں رہ گیا لینی میں نہیں جانتا کہ کیا کروں؟''

ایک صدره (کوٹ) گڑے کپڑے کا اورایک ۱۲۔ پس جبکہ ہوشتا نے بیسنااس نے کہا بھا گی!

چا در کہال کی ۔ معان کرنا کیونکہ میں نے تمہاری بڑی خطا ک

۲۔اور جیما کہ میں نے بیان کیا ہے اس نے ہے۔

(ح) سورة اذابني قصص ١١- اس كئ كرالله ن مجه كوايك عادر عطا

کی ہے تا کہ میں اس کوتمہیں دوں اور میں ۲۳۔ پس اس وقت جی نے کہا۔ تو اب جھے بتا تھا گراہدن

المجلول گیاہوں۔

سمار پس تم اب اسکو قبول کرد۔ اور اللہ ہے ۲۳۔ بہوشع نے جواب دیا مویٰ کی کتاب نے میرے لئے دعا کرو۔ میرا کوٹ لے لیا ہے۔ اس واسطے میں ڈرا کہ

10\_ تب آ دی نے اس بات کو بچ مانااور ہوشع و ہال بغیر کوٹ کے آ وَل۔

کی چاور قبول کر کے واپس گیا۔ ۲۵۔ تب وہیں قبی نے اے دوسرا کوٹ دیا۔ میں میں میں شعوقی سے گئے گئے ان کا ایس میوال ای جوان نر زمیشع کومویٰ

۱۷۔ اور جب ہوشع جی کے گھر گیا جی نے کہا ۲۱۔ اور یہ ہوا کہ ایک جوان نے ہوشع کومویٰ تیری چا در کس نے لے لی؟

ار ہوشع نے جواب میں کہاموی کی کتاب نے۔ اور کہا: ''میں بھی پڑھنا جا ہوں۔ کاش

۱۸۔ تب جی اس بات کو سننے سے بہت خوش ہوا میرے پاس کوئی کتاب ہوتی۔

اس لئے کہ اس نے ہوشع کی صلاحیت کو معلوم ۲۵ پس جبکہ ہوشع نے اس بات کو سنا اسے سے کرلیا۔ کر کتاب دی۔ اے بھائی! ہے کتاب

ہد ر معب موں کے ایک ہے ہوروں نے ایک سیرے واسطے ہے کیونکہ اللہ نے اس کو مجھے دیا

نقیر کولوٹ لیا اوراس کونگا چھور گئے ۔ تھا تا کہ میں اس کو اس مخص کو دوں جو کہ رو کر

۲۰ پس جبکہ ہوشع نے اس فقیر کو دیکھا ابنا سمی کتاب کی خواہش کرے۔ کوٹ اتار کر اس ننگے آ دمی کو دیدیا۔اورخود میں سر کر سر کر اس میں کر میں اس آ دمی نے اس کو بچ مانااور کتاب

ہوشع کے پاس سوا بھیز کی کھال کے ایک موشع کے پاس سوا بھیز کی کھال کے ایک د بیر سے سے کے ایک

چھوٹے ہے تکڑے کے اس کے ستر پرادر بچھ مسل فصل میں تمسر ۸۸ ا ندرہ گیا۔

۲۱۔ پس جب دہ قبی کے پاس نیآیا۔ نیک قبی نے خیال کیا کہ ہوشع بھارہے۔ نے خیال کیا کہ ہوشع بھارہے۔

۲۲۔ تب وہ دو شاگردوں کے ساتھ اسے میں مبتا تھا۔

و کھنے گیا اور انہوں نے محجور کے پتوں میں ۲۔اس نے اراد وکیا کہ دیکھے آیااس کی کتاب

اس کولیٹا ہوا پایا۔ (۱) سور ۃ اذابنی قصص

۳۔ تب وہ ہوشع سے ملنے گیا ادراس سے کہا ۔ .

بھائی!تماپی کماب تولواورا و ہم دیکھیں کرآیا وہ میری کماب کے مطابق ہے؟

وہ میرن کماب ہے مطابق ہے: سر شعب نیور میں کہ آم

۳۔ ہوشع نے جواب میں کہادہ تو مجھ سے لے کی گئی۔

۵۔ ٹاگردنے کہاای کوتم ہے کسنے لیا؟

۲۔ ہوشع نے جواب دیا کے موٹ کی کتاب نے ۔ و

ے یں جبکہ دوسر تے خص نے سہ بات می وہ جی کے باس گیا اور اس ہے کہا کہ ہوشع تو

ضرور پاگل ہوگیا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ مویٰ کی کتاب ہی نے اس سے مویٰ کی کتاب

۸ یجی نے جواب میں کہااے کاش میں اس کا سا یا گل ہوتااور تمام، بوانے ہوشع کی مانند ہوتے۔

ہے۔ اور سوریا کے چورول (۱) نے یمودید کی

ا۔ تب وہ ایک غریب ہوہ کالڑ کا پیڑ کرلے

كه نبي اور فريكي قيام ركھا كرتے تھے۔

۱۱۔ اتفاق ہے اس وقت ہوشع لکڑی کا منے ۱۹۔ایر

جار ہا تھا کیں وہ عورت ہے مل پڑا بھائیکہ وہ ہر رور بی تھی۔

(1) اسلاطين F:0

سرزمین برحصا یاماراب

١٢ ـ تب اس في و بين فور أرو ناشروع كرديا ـ

۱۰ اس کئے کہ اس کا بیعال تھا کہ جب کی

ہننے والے کو دیکھا ہنس بڑا اور جب کوئی رونے والا دیکھارو بڑا۔

روے دہوا دیکھارو پرا۔ ۱۲۔ تب اس ونت ہوشع نے عورت سے اس

کے رونے کا سبب بوچھا اور عورت نے اس کو کرنہ

۵ا۔ تب اس وقت ہوشع نے کہا''اے بہن تو آ اس کئے کہ اللہ تھے کوتیرا میٹادینا جاہتا ہے۔ \*\*\* کسیسی نیسی سے میں مال کے مشع

۱۷\_پس وہ دونوں جرون کو گئے جہاں کے ہوشع نے اپنے آپ کو چ ڈالا اور روپے اس بیوہ میں کریں شہر

عورت کودید ئے جس نے کرنبیں جانا کہ ہوشع نے ان کو کیوکر حاصل کیا ہے۔ تب اس نے

ے ہی دو پی قبول کرلیا اور اپنے کوفعہ یہ دے کر (اے حیم اللہ)۔ حیم اللہ)۔

پرامیا)۔ 2ا۔اور جس شخص نے ہوشع کومول کیا تھا وہ

اے اور خیلم کو لے گیاجہاں کداس کا گھر تھااور

وه بموشع كو بهجإ نتانه قفا-

۱۸ ـ پس جبکہ جی نے دیکھا کہ ہوشع کو پانامکن

نہیں ہےوہ دل شکت رہ گیا۔

19۔اس سے اس کواللہ کے فرشتے نے خبر دی کہ

ہوشع کیونکرغلام بنا کراور شیلم میں لایا گیاہے۔ ۲۰۔ تب جبکہ نیک جی نے اس بات کومعلوم کیا

وہ ہوشع کی جدائی سے بوں رویاجیے کہ مان

نصل نمبر ۱۸۹

کاش مویٰ کی کتاب خود مجھ کوبھی میری اولا د

۲۹ \_ اور قجی ہوشع کے ساتھ اس کے آ قا کے گھر گیا جس نے کہ جونبی جی کو دیکھا یہ کہا'' برکت

والا ب مارا الله جس نے کمایے بی کومیرے

گھر بھیجا ہےاور دوڑ اتا کہاس کا ہاتھے جو ہے۔ ۳۰۔ تب اس وقت جی نے کہا۔اے بھا کی اتو

ا ہے اس غلام کا ہاتھ چوم جس کوٹو نے خریدا ےاں لئے کہ وہ مجھ سے اچھاہے۔

۳۱\_اوراس کوتمام ماجراسایا\_

٣٢ ـ تب ووں بى آقانے ہوشع كوآ زاد كرديا

(پھرکا تے کہا)

۳۳۔اوریمی تمام وہ چیز ہے جو کہ تو حیا ہتا ہے

فصل تمبر ۱۸۹

ا۔ پس اس دنت یمؤ ع نے کہا بیٹک یہ بچج ہے

٢ \_ اور حابي كم آ فناب (١) باره كفني كا مدت

تک(ایک ہی جگہ )تھہر جائے اور پچھبنش نہ

إن سورة البحرفون (١) يتوع ١٢:١٠

اینے بیٹے کی جدائی ہےروتی ہے۔

۲۱۔اوراس کے بعد کہاس نے دوشا گردوں کو سمیت یونمی چوڈالتی جیسے کہ تجھ کو پیجا ہے۔

ا بلا ما اورشیلم کو گما۔

۲۲ ۔ پس خدا کی مثیت ہے اس نے ہوشع کو

شہر میں داخل ہونے کی جگہ کے پاس ہی پالیا۔ اور ہوشع روٹیاں لا دے جارہا تھا تا کہ انہیں

ایے آقا کے انگورستان میں کام کرنے والوں

کے پاس کے جائے۔

۲۳ پس جب کرجی نے اسے د کھلیا کہاا ہے میرے ہے تو نے اپنے بوڑھے باپ کو کیوں

حصور دیا۔ جو کہ روتا ہوا تحقیے ڈھونڈر ہاہے؟ ۲۳۔ ہوشع نے جواب دیا اے باپ میں تو

مول لے لیا گیاہوں۔

۲۵\_پس اس وقت جی نے خفگی کے ساتھ کہا۔ و اکون رومی ہے جس نے کہ تجھ کو بیج ویا؟ تب ہوشع نے جواب میں کہا۔اے پاپ!اللہ تجھ کو

معاف کرلے اس لئے کہ جس نے مجھے بیا ہے وہ ایبا نیک ہے کہ اگر کہیں وہ دنیا میں نہ

ہوتا توایک آ دی بھی یا ک نہ تھا۔

۲۷۔ تب بخی نے کہالیں اس صورت میں وہ اس لئے کہاللہ نے مجھ ہے اس تا کید فر مائی

کون ہے؟ ے اے ہوشع نے جواب دیااے باپ! وہ موک

کی کتاب ہے۔

۲۸ \_ پس اس وقت سيك ججي يوں كھڑا رہ گيا

جسے کہ کسی کی عقل باری گئی ہواور اس نے کہا

كرے تاكہ براكي آدى ايمان لے آئے كه نبيوں كواس كے كينے كاتھم ديا ہے۔

يەسى ئے۔

س\_اوراییا ہی واقع ہوا۔ پس اس بات نے اوراییا ہی واقع ہوا۔ پس اس بات نے اور شیام اور تمام یہودیدیمس المجل ڈالدی۔

م \_اور يوع نے كاتب ہے كہا "اے بھائى!

مجھ سے اور کیا مائے گا در حالیکہ خود تیرے پاس ایسی معلومات ہیں۔

۵ متم ب الله كى جان كى (ب) كداس

(معلومات) میں انسان کی نجات کے لئے کفایت ہے۔ اس لئے کہ جی کی فروتی اور

ہوشع کی خیرات یہی دونوں شریعت اور نبیوں ( کی کتابوں) ہر (۲) یوری طرح عمل کو کال

کردیتا ہیں۔

۱ \_ اے بھائی! تو مجھے بتا کہ آیا جس وقت تو بیکل میں مجھ سے سوال کرنے آیا تھا۔ اس

وت تیرے دل میں بیرخیال آگیا تھا کہ اللہ

نے جھے (یموع) کوائ لئے (رسول بناکر) بھیجائے کہ میں (یموع) شریعت اور انبیاء کی

> کتابوں کومٹاڈ الوں۔ اقت

ے۔ ییفنی ہے کہ بے شک اللہ اس کونہ کرے گا اس لئے کہ وہ غیر متغیرے (ت)

۸\_پس تحقیق و و چیز که الله نے اس کوانسان کی نجات کا طریق فرض کیا ہے۔ وہی ہے جو کہ

ب بالله حمى (ت) لايخلق الله

ہیں میں سے سب اللہ کی جان کی (ش) وہ اللہ کہ میری جان اس کے حضور میں استادہ ہوگی کہ اگر موکٰ کی کتاب ہمارے باپ داؤد کی کتاب سمیت جھوٹے فریسیوں اور (ج) فقیموں کی انسانی رواچوں کے ساتھ فاسد نہ کی جاتی واللہ ہرگز مجھ کواپنا کلام عطانہ کرتا (ح) حالے کرتا (ح)

اا۔ پس تحقیق ہرایک نبوت فاسد ہوگئ ہے یہاں تک کرآج کے دن کوئی چیز اس لئے طلب نہیں کی جاتی کہ اللہ نے اس کا تھم دیا ہے بلکرآ دی یہی دیکھتے ہیں کہ فقیداس کو کہتے

کی مات کیوں کروں؟

ہے بلد اول بہادی سے اس دھیداں و بھے ہوں۔ گویا کہ الدی مرائی اسے حفظ رکھتے ہوں۔ گویا کہ اللہ مرائی ہوتے۔

۱۲\_ پس ہلاکت ہے اس کافر گروہ کے لئے اس لئے کہ وہ ہر نبی ادرصدیق کے خون کا بار الزام اٹھاتے ہیں (۳) مع زکریا بن برخیا

ہے۔ کے خون کے جس کو کہ ان لوگوں نے ہیکل اور سات

نہ ن<sup>ج</sup> (1) کے ماہین قبل کیا تھا۔ سوں کی رہ انبی یہ جس کرک انہ

۱۳۔کون سانبی ہے جس کو کہ انہوں نے نہیں

تايا؟

رث) إيهر ديحرفون الكفم من بعدمو اضعه وبعده التصارئ يحرفون الكلوفي الا بحيل منه (ح) أنا شهيد وهذا الكتاب (ح)

ذکریانی موت ذکر <sub>(۲)</sub> گن۳:۳۲ (۳) گن۳:۵۵ تا ۲۵:۳۳

797

١١٠ كون ساصديق ب جي انهول نے الى الحق كے ساتھ يا المعيل ك؟

موت مرنے کے لئے چھوڑا؟

۲۔ کا تب نے جواب دیااے معلم! میں موت پر

10۔ قریب قریب انہوں نے ایک کو بھی نہیں کی سزا کے سب سے تجھ کو اس بات کی خبر

دينے سے ذرتا ہوں۔

پھور ا۔ ... مرکق کی ا

س۔ اس وقت یمؤع نے کہا۔ بھالی! میں م ۱۷\_ اور اب اس ونت وه جمه کوتل کرنا چاہتے ہیں۔

افسوس کرتا ہوں کہ تیرے گھریس کیوں رو ٹی کھانے چلا آیا کیونکہ تو اس موجودہ زندگی کو

کا۔وہ اس بات پر فخر کرتے ہیں کدوہ ابراہیم کی اولاد ہیں اور ان کی ملک میں ایک خوبصورت ہیکل ہے۔

ا پنے پیدا کرنے والے (ث) اللہ سے بہت بوھ کردوست رکھتا ہے۔

۱۸ متم ہے اللہ کی جان کی بے شک وہ شیطان

سے اور اس سبب سے تو اپنی جان جانے سے

کی اولا و بیں اور اس لئے وہ اس (شیطان) کے (۱) ارادہ کو پورا کرتے ہیں۔

ڈرتا ہے۔ مگر ایمان جانے اور ابدی زندگی کا

19۔ اورای سبب سے عنقریب ہیکل مقدی شہر سمیت (۲) ایسی منہدم ہوگی کداس انہدام کی

خسارہ اٹھانے سے نہیں ڈرتا جو کہ ای وقت ضائع ہو جاتی ہے جبکہ زبان اس کے برعکس بولے جس کو کہ دل خدا کی شریعت میں سے

وجهے بیکل کی اینٹ سے اینٹ نے جائے گ۔

جانتاہ۔

فصل نمبر ١٩٠

۵\_اس وقت نیک کا تب رویا اور اس نے کہا اے معلّم!اگر میں جانتا کہ کیونکر پھل لاؤں تو

ا۔اے بھائی! تو مجھ کو بتا کہ در حالیکہ تو شریعت کا بڑا واتف کار نقیہ ہے (۳) کہ ہمارے

بے شک میں نے بہت می مرتبداس کی بشارت دی ہوتی جس کے ذکر سے میں نے اس کئے روگردانی کی ہے کہ قوم میں بے چینی نہ پیدا ہو۔

۔ باپ ابراہیم کے ساتھ (اس کے دو بیوں میں

ب پ برونہ اے ما طوروں مے دوندیوں میں اور کردوں ن ہے لیوم میں ہے جو اب دیا کہ تھے میرواجب ہے۔ ہے ) کس کے لئے سیا کا وعد ہ کیا گیا (ت) ۲۔ یوع نے جو اب دیا کہ تھے میرواجب ہے

----

که نونه قوم کی اور ندتما م دنیا کی اور ندتمام پاک سترین

4:11,144;1409(L)44\*14\*1454(1)

آ دمیوں کی اور ندسب فرشتوں کی (تمنی کی

(٣) يوحنا٣: ١٠.....(ب) سورة اتقوالله .

۵\_پس اس میں لکھا ہوا ہے کہ استعیل ہی سیا مجى) عزت نەكر جېكەاللەكۇغضب دلائمى ـ

٤ - پس يه اميما به كه تمام (دنيا) ملاك

موجائے اس بات سے کہتوائے بیدا کرنے

والے (ث) كوغضب ميں لائے۔

٨ \_اورتو گناه مي د نيا كومحفوظ نه ركه \_

9۔ اس کے کہ گناہ ہلاک کرتا اور محفوظ نہیں کوانی بزرگی کی روشی میں ظاہر کر(۱)

ا عمر الله بس و وقدرت والا ہے (۱) سمندر کی ریگ کے حسب تعداد عالموں کے پیدا

کرنے پر بلکہاس ہے بھی زائد۔

ا۔اس وقت کا تب نے کہا۔اے علم!معاف اللہ نے ہرشے کو پیدا کیا ہے۔

كراس لئے كەمى نے تلطى كى ہے۔

۲۔ یئوع نے کہا۔اللہ تھے معاف کرے (ب)اس لئے كتونے اى كى خطاكى ہے۔

٣- تبييل سے كاتب نے كہا تحقيق ميں نے

بہت ی چھوٹی قدیم کتابیں مویٰ اور یشوع کے

ہاتھ کی کھی ہوئی دیکھی ہیں (وہ پیثوع جس نے اً فتاب دُکھبرادیا تھاجیبا کہ تونے کیاہے) کہ یہ

دونوں اللہ کے خادم اور نبی ہیں۔

سم۔اورو ومویٰ کی اصلی کتاب ہے۔

(١) الله قدير (ب) الله غفور

(ت) کاباب ہےاوراسحا آئسیا کے رسول کا (ث)بات ہے۔ ۲۔ اور بونمی بہ کتا ہے کہ موک نے کہا''اے رب!اسرائل كےاللہ قدیر\_رحیم! تواینے بندے

ے۔تب دہیں ہے اللہ نے اس کوا پے رسول کو استعیل کوابراہیم کے دونوں باز وؤں بر۔

۸۔ اور اساعیل کے باس ہی اسحاق کھڑا ہوا

اوراس کے بازوؤں پر ایک بچہ تھا جو کہ اپنی

انگلی ہے بیہ کہتا ہوا رسول اللہ (ج) کی طرف ا شارہ کررہا تھا کہ یمی ہے وہ جس کے لئے

۹۔ تب دہیں ہے مویٰ خوثی کے ساتھ جلایا

کہ اسے اساعمل! بے شک تیرے دونوں

باز دؤل میں ساری دنیااور جنت (بھی ) ہے

ا ایتو مجھے باد کر کہ میں اللہ کا بندہ ہوں (ح)

تاكميں تيرےال ميے كے سبب ہے جس كے لئے اللہ نے ہر چیز بنائی ہے (خ) اللہ كى

نظرمين تجهدو قعت ياوُل۔

\_\_\_\_ (ت) رسول بنن اسعائیل (اسعاعیل) (ٹ) رسول ( ج) رسول الله (ح) رسول (خ) الله رب .

~44

کاتبکانام ہے)

9۔اوراس نے اپنے آپ کوردتے ہوئے یع ع کے قدموں کے پاس ڈال دیااوریہ

کہتے ہوئے۔اےسید! تیرے فادم کے جس

نے تیرے سبب سے اللہ کی رحمت یائی ہے

ایک بہن اورایک بھائی (دونوں) بیار پڑے ہوئےموت کےخطرے میں ہیں۔

•ا\_یئوع نے جواب دیا تیرا گھر کہاں ہے۔

اا۔ مجھے بتادے کیونکہ میں آؤں گاتا کہ اس کی

صحت کے لئے اللہ ہے منت کروں۔

۱۲ مریم نے جواب دیا۔ بیت عینا ہی میری

بہن اور بھائی کا (گھر) ہے۔اس لئے کہ خود

میری رہائش مجدل (میں) ہے اور میرا بھائی

بیت عینا میں ہے۔

۱۳ یئوع نے عورت ہے کہا۔ تو ابھی سیدھی

ا پنے بھائی کے گھر کو چلی جا اور دہاں میری منتظر رہ کیونکیہ میں آ وُں گا۔ تا کہ اس کو شفا

دل-

۱۳۔ اور ڈرنامبیں کیونکہ وہنہ مرے گا۔

۵ \_ پسعورت چلی گنی اور جب و ہ بیت عینا

میں پینجی اس نے اپنے بھائی کو پایا کہ وہ ای

دن میں مر گیاہے۔

(۱) يوحزال: ا

نصل تمبر١٩٢

ا۔ اس کتاب میں یہ نہیں پایا جاتا کہ اللہ

چو پایوں یا بھیر بر ریوں کا گوشت کھا تا ہے۔ ۲۔اس کتاب میں ینہیں بایا جاتا کہ اللہ نے

ا پی رحمت کوفقط اسرائیل ہی میں منحصر کیا ہے۔

۳۔ بلکہ بے شک اللہ ہرا ہے انسان پر دم کرتا ہے جو حق کے ساتھ اپنے پیدا کرنے والے کو

طلب کرتاہے(د)

سم۔ میں اس کتاب کو پورانہیں پڑھ سکا اس

لئے کہ کاہنوں کے سردار نے میں جس کے

کتبخانہ میں تھا۔ مجھے یہ کہہ کرمنع کیا کہاں مصدر کریں جا ہے۔

کتاب کوایک اساعیلی نے لکھا ہے۔

۵۔ تب اس وقت یسوع نے کہا۔ دیکھ کہتو مسلم

اب پھر بھی نہ پلئے تا کہ فن کو چھپائے۔

۱۔ اس کے کہ بلاشبہ مَسِیًا ہی پرایمان لانے سے اللہ تمام انسانوں کونجات دے گا (۱) اور کوئی

آ دی بغیراس کے بھی نجات نہ پائے گا (ب)

ے۔اور یہاں بوع نے اپنی بات تمام کی۔

۸۔ اور ای دوران میں کہ وہلوگ کھانے ہی

تھے۔ نا گہاں وہ (عورت) مریم جوکہ یمؤع

کے قدموں کے پاس روئی تھی نیقو ذیموس کے

گھر میں داخل ہوئی (اور نیقو ذیموس ای کا

(د) السُّمه الوحسنين وخالق (١) اللّه سلام ومعطى (ب) للين بلين وسول اللّه اعطاه اعطر (اللّه) السلاة لكل العومين ان

بىيىرىرى ئىلە كىلەركىيى ئىلەردىنى كىرىدىن لىرىكن دېن محمدلىم يكىم السلامة . فصل نمير 191

 ۱۲ اور لوگوں نے اسے باپ وادا کے مقبرہ ۸۔ مریم نے روتے ہوئے جواب میں کہا اے سیدا وہ تو اس نیند ہے تیامت کے دن

جاگے گا' جبکہ اللّٰہ کا فرشتہ اپن کرنا میں بھو تک مارےگا۔

9\_ يموع نے جواب ديااےم يم ا تو مجھے جا

سمجھ کیدہ واس ہے پہلے اٹھ کھڑا ہوگا۔اس کئے

کہ اللہ نے مجھ کواس کی نیند پر ایک قوت عطا

کی ہے۔

۱۰۔ادر میں تجھ ہے بیج کہتا ہوں کہو ہ بھی مر د ہ

تہیں ہوا ہے۔ اس لئے کہ مردہ صرف (۱)

وہی ہے جو کہ بغیراس کے مرحائے کہ اللہ ہے

۵۔ ادر جب اس نے یوع کو بایا (۳) کوئی رحمت یائے (ب)

اا۔ اور لعاذ رکی موت کے وقت اور شیلم کے

یہود کا ایک بڑا بھاری جھااور بہت ہے کا تب اورفر کے جمع ہو گئے تھے۔

١٢ پس جبكه مرفانے اين جبن مريم ہے یموع کے آئے کی نسبت سناتو وہ حصٹ یٹ

اٹھ کھڑی ہوئی اور باہر کونکل دوڑی۔

سا۔ تب بہت ہے یہود اور کا تبوں اور

فریسیوں نے اس کا پیچھا کیا تا کہ اسے کسلی دس اس لئے کہ انہوں نے سمجھا کہ پیوع نے

مریم سے باتیں کی تھیں۔ اس نے روتے

(۱)موت بيسان(ب)لآموت الامن يعوت بلا

وحمة الله تعالىٰ منه

ا۔ اور یموُ ع دو دن نیقو ذیموس کے گھر میں تقبرار ہا۔

۲-اورتیسرے دن ببت عینا کو گما۔

٣-اورجب وهشم كے نزديك بى آگما\_اس

نے ایخ آ گے (۲) دوآ دی این ٹا گردوں

میں سے بھیج تا کہ وہ مریم کواس کے آنے کی

خردی۔

مں رکھ دیا ہے۔

سم لیں وہ دوڑتی ہوئی شہر میں سے باہرآئی۔

روتے ہوئے کہااے میرے سید! تونے کہا تھا

کہ تیرا بھائی ندمرے گا۔اوراس وقت اس کو جاردن ہو گئے کہ وہ دفن کر دیا گیا ہے۔

۲۔اے کاش تو اس سے پہلے آتا کہ میں تجھ کو

بلاؤں ۔اس لئے کہا گرتو ایبا کرتا تو البیتہ و ہ نہ

مرتابه

ے۔اور یموع نے جواب دیا۔ تیرا بھائی ہرگز نہیں مراہے بلکہ سور ہاہے اس لئے میں آیا

مول تا كهاس كوجگادون(1)

(۱) متى ۱۲:۱ (۳) يوحلان ۲۰ ۳ (۱) اعل ۲۲:۵ (۱) يوحلان ۱۱

ہوئے کہا ہے سید! کاش تو یہاں ہوتا۔اس ۲۳۔ یموع نے کہا:'' تواب اے مرثاتو یہاں کیوں آئی کیا تو ایمان نہیں رکھتی کہ میں اس کو لئے کہ اگر تو ہوتا تو میرا بھا کی ندمرتا۔

۵۱\_پھرمریم (بھی)روتی ہوئی آ گئی۔ بىداركردون گا؟

۱۷۔ تبائ جے پئوع نے (بھی) آنسو ٢٥ \_ مر الن كبا" من جانق مول كوتو الله كا

بہائے اور کہا آ ہ ( کرکے ) کہتم نے اس کو قدوس ہے جس نے کہ تھے اس دنیا کی طرف کہاں رکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آ۔

بھیجاہے۔

اورد کھے۔

٢٦ \_ پھر يئوع نے اپنے دونوں ہاتھ آسان الد تب فریسیوں نے اینے آپس میں کہا:

کی طرف بلند کئے اور کہا'' اے رب اللہ ''اس آ دمی نے جس نے نائین میں بیوہ کو ابراتيتم كےاوراللہ اساعيل واسحاق كےاوراللہ زندہ کیا تھا۔اس تخص (لعاذر) کو کیونکرمرنے ہارے باپ داداکے (۱) توان دونوں مورتوں

دیااس کینے کے بعد کردہ نیمرے گا۔''

کی مصیبت پر رحم کر اور اینے مقدس نام کو ۱۸\_اور جبکه یموع قبر پر پہنچا جہاں که ہرایک بزرگی دے۔

آ دمی رو رہا تھا اس نے کہا تم لوگ ندروؤ۔ الا اور جبکه مرایک آدی نے جواب میں کیونکہ لعاذ رسور ہاہے اور میں اسے جگانے ہی آ مین کہی۔ یئوع نے بلند آواز آمین کہی

کے لئے آ ماہوں۔ 19۔ تب فریسیوں نے اپنے آپس میں کہا کہ یوع نے بلندآ وازے کہا۔

۲۸\_لعاذر! آبابرنكل آ! · ' کاش تو بھی ایسی ہی نمیندسوجا تا۔

۲۹\_بس اس كنے كے ساتھ بى مرد واٹھ كھڑا ہوا۔ r \_ اس وقت يموع نے كہا كەمىراابھى وقت

 اور یئو ع نے اینے ٹناگردوں سے کہا ر نہیں آیاہے۔

۲۱ یمر جب وه آ جائے گا میں بھی اپیا ہی ''اس کو کھول دو۔'' m \_ کیونکہ و ہقبر کے کیڑوں میں بندھا ہوا تھا

سوجاؤں گا۔ پھربہت جلد جاگ اٹھوں گا۔ ایک رو مال کے ساتھ جواس کے چہرے پرتھا ۲۲\_ پھر يئوع ہي نے كہاتم لوگ قبر ير سے جیسی کہ جمارے بابداوا کی عادت ہے کہوہ

اليقركوا ثفاؤيه ا پنے (مردوں کو) کودفن کریں۔ ٣٣\_مرثانے کہا:''اےسید! وہ تو سڑگل گیا

(۱) اله ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و اباينا ہے کیونکہ وہ چاردن سے مردہ ہوچکا ہے۔''

۳۳ \_ پس مبوع پریمود کاایک بھاری مجمع اور سبہت سے ماتحت تصاور و واپنی دونوں بہنوں کے ساتھ محدل اور بہت عینا کا صاحب املاک کچھفریمی ایمان لے آئے۔اس لئے کہ عجزہ بنا تھا۔ انہوں نے نہ جانا کہ وہ کیا بهت يزاتعابه

کرس\_(۳)

۳۔اورینوع بیت عینا میں لعاذر کے گھر میں داخل ہوا ۔ تب مرٹا اور مریم نے اس کی

خدمت کی۔

۵۔ بس مرثانے یمؤع ہے کہا۔اے سید! کما

تونبیں دیکھا کہ میری بہن تیری فکرنہیں کرتی اور وہ چنر حاضر نہیں کرتی جس کا تجھ کو اور

تیرے شاگر دوں کو کھانا واجب ہے۔

۲۔ یوع نے جواب میں کہامر ثا!مر ثاا تو یہ د کھے کہ تھے کیا کرنا واجب ہے۔اس کئے کہ

مریم نے تو ایک ایبا حصہ چن لیا ہے۔جواس ے ابدیک ہرگز نہ چھینا جائگا۔

ے۔اور یموع ان لوگوں کی ایک بوی جماعت

کے ساتھ جواس برایمان لائے تھے دستر خوان بربيفار

۸ \_اوراس نے بہ کہہ کر کلام کیا ۔ بھا ئیو! مجھے

تمہار ہےساتھ (رہنے ) کاتھوڑا ہی زبانہ ہاتی رہ گیاہے۔اس کئے کہوہ وقت نزدیک آپنجا

ح بہ چند مخصول کے چند بورے بورے گاؤں کے مالک ہونے کا اشارہ باوجود برنباس کی تاریخی نلطی ہونے کے ہم بر ظاہر کرتاہے

کہ ہم بیرپ کے وسل کی صعر ہیں کے زبانہ جس ہیں نہ کہ فلسطین

کی بہلی مدی کے دور میں ... (خلیل سعاوت)

۳۳-اور وہ لوگ جو کہ ہے ایمان رہے بلیث کر اور خیلم کو گئے اور انہوں نے کا ہنوں کے

سر دار کولعاذ ر کے زندہ اٹھ کھڑ ہے ہونے اور اس مات کی خبر دی که بہت ہے آ دمی ناصری

ہو گئے ہیں(۱)

۳۳- اس لئے کہ وہ ای طرح ان لوگوں کو یکارتے تھے جو کہاس کلام الّبی کے داسطے جس کے ساتھ یمؤع نے ہدایت کی تھی۔تو یہ پر آ ماد دینائے گئے ہتھے۔

ا۔تب کا تبوں اور فریسیوں نے کا ہنوں کے سردار کے ساتھ آپس میں مشورہ کیا تا کہ وہ لعاذر(۲) کُوْل کردی۔

۲۔اس کئے کہ بہت ہے آ دمیوں نے ان کی

رسمول کولات ماردی تھی اور یئوع کے کلام پر ایمان لے آئے تھے کیونکہ لعاذر کی نشانی بہت

بری تھی۔اس لئے کہ اعاذر نے قوم سے باتیں

کیر اور کھا مااوریہا۔

سو ممر چونکہ وہ زور آور تھااور شلیم میں اس کے

(ب) سورة حققات الحيوات (2) يوحنا 13: 10

۲\_اس لئے کہ دہ میرے کلام کے ذریعہ سے ے جس میں کہ میرا دنیا (۲) سے چلاجانا اینے اندراللہ کو بھیان لیں گے ۔اوراک سبب واجب بای لئے میں تم کواللہ کاوہ کلام یاد

دلاتا ہوں جو کہاس نے خرقبل نی سے بول کہا ہے وہ اپنی نجات کو کمل بنالیں گے ۔(۵)

ے(m)قتم ہےانی جان کی مستمہاراابدی س موت ایک عمل کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔

الله موں کہ بے شک جونفس منا و کرتا ہے وہ جس کوطبیعت بحکم البی کرتی ہے جس طرح کہ مرجاتا بيكن جب كركنهكارتوبركرتاب ده

اگر کوئی ایک آ دی کسی ( تاگے ) میں بندھی مرتانبیں بلکہ زندہ ہوجاتا ہے۔ ہوئی چریا کو بکڑے ہواور دھا گداس نے اینے

٩\_اوراس عتبار بربس تحقيق موجود وموت كوكى ہاتھ میں پکڑر کھا ہے۔

موت نہیں ہے بلکہ (یہ) ایک درازموت کی س پس اگر چریا کے چھوٹ جانے کا ارادہ

کریے تووہ (سر) کیا کرے گا۔

ا۔ جس طرح کہ جب بدن حس سے کسی ۵\_ یہ یقینی ہے کہ وہ (سر ) بابطع ہاتھ کو کھل بيخو دي مِن جدا ہو گيا تو اس کومر د ہ اور دنن شد ہ جانے کا تھم دے گا۔ تب چریا فوا ہی چھوٹ

یراس کے سواکوئی امتیاز نہیں ہے اگر چہاس <u>نکلےگی۔</u>

میں نفس ہو بھی کہ دفن کیا عمیا (آ دی ) اللہ کا ۲ یتحقیق جارانفس جب تک کهانسان الله کی منتظرر بتا ہے تا کہ و واس کواٹھائے بھی اور بے حمایت کے زیرر ہے ۔وہ جیسا کہ داؤر نبی کہتا

ہے (۱) مانداس چرا کے ہے جو کہ شکاری حواس می کے واپس آنے کا انتظار کرتا ہے۔

۱۱۔ تبتم اب اس موجود ہ زندگی کوغور سے کے بھندے ہے جھوٹ نگل ہے۔

ے۔ اور ہاری زندگی ایک ڈورے کی طرح ریکھوجو کہ موت ہی ہے اس لئے کداس کواللہ کا کوئی شعور تہیں ہے۔

ہے جس میں کہنس انسان کے بدن اور حس

ہے باندھاجا تاہ۔ ٨\_ پس جب كه الله حابتا اور طبیعت كو كهل

ا۔ جو تحص کہ مجھ پرایمان لائے گادہ ابدی طور جانے کا حکم دیتا ہے(اس وقت) زندگی ختم

ہوجاتی ہے۔ اور نفس جھوٹ کران فرشتوں یربھی نەمرےگا(۴)

(سم) بوحنااا:۲۱(ه) ميلي ۲:۲۱(۱) ز بور۱۲۲:۷ (١) لوه ١٠١٠ م يوحا ١١٠٦ (٣) فرقل ١١٠٤٨ كالم (٢) ك اتهم جا بنيا م - جن كوالله في قدر جام يهال سكونت ركه

جان تبض كرنے كے لئے مقرر كيا ہے۔

۱۵۔اس کئے کہ اللہ کا خادم جیسی کہ جا ہے اللہ کی محت میں تیری خدمت کر نگا۔

9۔ای سبب سے جب کوئی دوست مرحائے تو دوستوں پر رونا واجب نہیں ۔اس کئے کہ

مارے اللہ(۱)نے یمی جاہا۔

ا۔ جب کہ یموع نے اس بات کو سناوہ خوش ہوا ادر کہا۔اب دیکھوکہ موت کتنی اچھی چیز ہے۔

ا۔ بلکہ (آ دی )ای وتت بیم روئے جبکہ وہ مناہ کرے۔اس کئے کہ جب تفس اللہ ہے (جوکہ ) حقیقی زندگ ہے۔ جدا ہوجا تا ہے۔

٢ يخقق لعاذ رفظ ايك بى مرتبه مرائب مراس نے ایس تعلیم یالی ہے کہ دنیا میں حکیم ہے حکیم آ دمی بھی ۔ان لوگوں میں سے اس کوہیں جانتا

ای دفت مرجاتا ہے۔ اا۔پس اگریدن بغیراس کےنفس کے ساتھ متحد ہونے کے ڈراد نا ہوتا ہے تو بے شبہ نفس بغیراس کے اللہ کے ساتھ متحد (ب) ہونے

جو کہ کمابوں میں ہی بوڑ ھے ہو گئے ہیں۔ س\_اے کاش ہرآ دمی فقط ایک ہی مرتبہ مرتا

کے جواس سے اچھا برتاؤ کرتا ہے بہت ہی ً زياده ہولنا ک ہوگا۔

اورلعاذ رکی طرح دنیامیں پھرآ تا۔ تا کہ د ہسکھ ليتے كەكيونكرزندەر بىر-

۱۲۔اور جب کہ یموع نے خدا کاشکر کیا۔

س بوحنانے جواب میں کہااے علّم ! کیا مجھے اجازت ملتی ہے کہ میں ایک بات کہوں؟

۱۳ ارتساس وتت لعاذ رنے کہااے سید! یہ محمر مع اس تمام چیز کے جومیرے ذے دی گئی ہے میرے پیدا کرنے والے اللہ کے واسطے

۵\_یموع نے جواب دیا۔ ہزار (باتیں) کہہ اس کئے کہ جیسے انسان پریدواجب میکہ اپنے

فقیروں کی خدمت کیلئے ہے۔ ۱۲ بی جب که تو فقیر ہے اور تیرے شا گردوں

مال کواللہ کی خدمت میں صرف کرے دیے ہی اس رتعلیم کاصرف کرنا (بھی )واجب ہے۔

کی تعداد کثیر ہے تو آ۔اور جب جا ہے اور جس

۲ بلکہ بیاس پر بہت زیادہ داجب ہے کیونکہ کلام کواس بات پرقوت ہے کہ وہ کسی نفس کو

(٢) قرآن كى سورت 2 من فرشتون كا حال يون بيان كيا كيا بكده دول كاروح فى اورنكول كى جان زى كرساته كالت

توبہ برآ مادہ بنائے جس حالت میں کہ مال یہ

(۱) اللّه حق حياة (ب)الله هدى و رحمنن

قدرت نہیں رکھتے کہ مردے میں جان واپس

قدر کہ تونے میری طرف کان لگائے ہیں۔

نہیں لگا تا یپ وہ خطا کرتا ہے(۱) جب بھی

کہوہ کلام کرے۔

۱۳۔ اس لئے کہ ہمیں ووسروں کے ساتھ

بھی وہی معاملہ کرنا واجب ہے۔جس کی ہم اینے لئے خواہش کرتے ہیں اور یہ کہ ہم

دوسروں کے لئے وہ کام نہ کریں۔ جس کا

ایے آپ کو پہنچنا ہم پسند تہیں کرتے۔

۵۱راس وقت بوحنانے کہاراے معلّم الله نے کیوں نہیں سب آ دمیوں بربیا نعام کیا کہ

وه ایک دفعه مرحائمیں کچرلوث آئمیں ۔جیسا کہ لعاذر نے کیا ہے۔ تا کہ وہ تعلیم یالیں کہ

اینے خالق کو پہچانیں؟''

اليوع نے جواب دیا۔اے بوحنا! تواس کھر کے مالک کے ہارہ میں کیا کہتا ہے۔جس نے ایے ایک خادم کوایک درست تمردیا تا کہوہ ای جنگل کو کائے جس نے کہاں کے گھر کا

منظرچھیایاہے۔

۲۔ گرکام کینے والا تبرکو بھول گیااوراس نے کہا

(ايمن لا يرواان لا يسمع غير ٥ ان تكلم بخطاء في كل وحدمته

۷۔اوراس بنا پرجس مخص کو کمی فقیر کی مدد کی ۱۳۔اور ہرو ہخص جو کہاینے غیر کی طرف کان

قوت ہے پس وہ اس کو مدد نہ دے بیباں تک کے فقیر بھوکوں مرجائے تو وہ قاتل ہے۔

۸ \_ کیکن بہت بڑا قاتل وہ ہے جو کہ اللہ کے

کلام کے ساتھ گنہگار کوتو بہ کی طرف پھیرنے پر قدرت رکھتا ہاوراس کونہ پھیرے بلکہ یوں

کھڑار ہے۔جیے کہالٹد کہتا ہے(۱)مثل ایک الموسخةي ئتے ہے۔

9 \_ پس ایسے ہی لوگوں کے حق میں اللہ کہتا ہے کہاے خائن بندے! میں تجبی ہے اس گنبگار

کے نفس کوطلب کروں گا جو کہ ہلاک ہوتا ہے۔

اسلئے كرتونے ميراكلام اس سے چھيايا۔ ۱۰ پس ای حالت میں و و کاتب اور فریسی سن حال پر ہوں گے جن کے پاس تنجی ہے

اور وه داخل نبیس ہوتے : بلکہ ان لوگوں کو ( بھی ) منع کرتے ہیں۔جو کہ ابدی زندگی میں

ا داخل ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔

اا۔ اے بوحنا ابھے سے ایک بات کہنے کی

احازت مانگنا ہے۔ کھالیکہ تونے میرے کلام کیلا کھ ہاتیں توجہ ہے تی ہیں۔

۱۲۔ میں تم ہے ہے کہنا ہوں۔ کہ مجھ یراس

ہے دس تنی توجہ کے ساتھ سنناوا جب ہے جس

(۱) يسعيا ه۷ ۵: ۱۰

| 194  | 1    | فصا        |
|------|------|------------|
| IYA, | ں سے | <i>r</i> - |

انجیل برنبا<u>س</u>

کاش اگر میرا آقا مجھے ایک پراناتیہ ویتا تو بے ۱۰۔ پس وہی لوگ ہیں جومیری نعت اور دحت حاصل کریں سے اور میں ان کے نیک کامول

شه میں جنگل کوآسانی ہے کاٹ ڈالٹا؟

کے بدلہ میں ان کوابدی زندگی دوں گا۔ ٣\_ا ب يوحنا! تو جھ كوبتا كه آقانے كيا كہا؟

حق یہ ہے کہ وہ غصہ ہوا اور اس نے پرانا تیم الے کیکن جواس بات کوجھول جائیگا کووہ فانی ہے

باوجود اس کے کہ وہ کیے بعد دیگر ہے مجھ کو لے کراس غلام کے مر یر بید کہتے ہوئے

دوسری زندگی کا د مجینا میسرآ تا تو میں ضرور مارا\_ا ےاحمق خبیث میں نے تجھ کوالیا تیمردیا

تھا کہ تو اس ہے جنگل کو بغیر زیادہ محنت کے ّ نک عمل کرتا ۔ پس تحقیق اس پرمیر اغضب

اً آسانی کےساتھ کا نے۔ وار دہوگااور اس کوموت کے ساتھ ماروں گا۔

مے ہیں آیا تو اب یہ تہر مانگنا ہے جس ہے تاكدوه بعدم كوئى بھلائى بى نديائے۔

کا منے میں آ دی کومجبورا بڑی محنت کرنی پڑتی ۱۲\_ پھریئو ع نے کہااے بوحنا!اس تخص بی

ہےاور جو کچھ(اس ہے) کا ٹاجا تاہے وہ بیار

خولی کتنی بوی ہے جو دوسرول کے کرنے سے جاتا ہے اور کسی چیز کے لئے فائدہ ہیں دیتا؟

یہ تعلیم حاصل کر لے کہ و داینے رونوں ہیروں ۵\_ میں جا ہتا ہوں کہ تو اس طریقہ پر لکڑی

کانے کہاس کے ساتھ تیرا کا م اچھا ہو۔

الا۔''آ ماہ تیج نہیں ہے''

ے۔ یومنا نے جواب دیا ہے شک یہ بالکل

ورست ہے (اس وقت یموع نے کہا)

٨ الله كهتا ب(١) قتم ب مجھے اپن جان كى

میں ابدی ہوں کہ میں نے ہرانسان کوایک اعلیٰ

درجہ کی کلہاڑی دی ہے۔اور میر مردے کے

9 \_ پس جس شخص نے اس کلہاڑی کوعمدہ طور سے استعال کیا انہوں نے گناہوں کا جنگل بغیر کی

تكليف كايخ ولون عدوركردياب

(١) بالله حي وباقي ومعطى .

بر کیونکر کھڑا ہو۔'' ا۔اس ونت لعاذر نے کہاا ہے معلّم امیں تجھ ہے بیج کہناہوں کہ میں اس مزاکو سمجھ بی کہیں سکتا جس کامستحق وہ تخص ہوگا۔ جو کیے بعد وگرے مردوں کو تبرکی جانب لے جائے جاتے د کچتا ہے اور ( پھر بھی ) اللہ ہمارے خالق(ب) ئىيى دُرتا-

۲\_ پس بے شک اس کا ساآ دی دنیا کی

(ب) الله خالق

چیزول کے لئے جن کا بالکل ترک کروینا۔ اارلعاذر نے کہاا مے معلم ! میں تیراشکریادا واجب ہے اپنے اس خالق کوغصہ دلا تا ہے ۔ کرتا ہوں کہتو حق کواپیا بتاتا ہے کہ اس کی

ے کہا تم مجھ کو تعلیم دینے والا کہتے ہو (اور ۱۳۔ اس وقت اس لکھنے والے نے کہا اے كرتو ثواب يائے گا۔ باوجوداس كے كرتونے

نيقو ذيمول سے كہا ہے كہانسان مزا كے سوااور

الله تجھ کومزادے

٢ ـ بي شك مي ني تم كوي تعليم دى ہے كہ تم ١٨٠ يور ك ني جواب مين كها شايد كه مين الله کوئس طرح اچھی زندگی بسر کرناواجب ہے۔ کی طرف سے اس دنیا میں پھے سزایاؤں اس

لئے کہ میں نے اس کی خدمت ایسے اخلاص کے ساتھ نہیں کی ہے جیسا کہ مجھ پر کرناوا جب

۱۵ مگراللہ نے اپنی مہربانی سے میرے ساتھ

محبت کی (ت) ہے۔ یہاں تک کہ ہرایک سزا مجھ سے اٹھال گئی ہے دؤں کہ میں ایک

۱۷۔ بے شک میں سزا کے لائق تھا کیونکہ آ دمیوں نے مجھ کواللہ کہ کر بکاراہے۔

(ب)من يعيش على الخير ثم يموت على

الشر لا ينفع خير 6 له 'منه (ت) الله محب .

جس نے کواسے ہر چیز عطاکی ہے۔ یوری یوری قدر کی جائے اس لئے اللہ تجھ کو

س\_پس اس وقت یموع نے اپنے شاگر دوں بہت بردا ثواب دے گا۔

اچھا کرتے ہو(۲)اس لئے کہاللہ تمہیں میری معلم لعاذر تجھ ہے یہ کہر کر کو کر بج کہتا ہے زبانی تعلیم دیتا ہے۔

۳ گرلعاذ رکو کیونکر پیار و گے؟

۵ - فق یہ ہے کہ وہ یہاں البتہ ان تمام تعلیم سمی چز کامستی نہیں ہوتا۔ دے والوں کامعلم ہے جو کداس دنیا میں کوئی تعلیم دیتے ہیں۔

> ۷۔ نیکن لعاذر پس وہتم کوتعلیم دیتا ہے کہتم کیونگرا چھےطور سےم و۔

٨ فتم ب الله كي جان كي (١) كماس نے ب تھا\_

شبه نبوت كافيض يايا ہے۔

9 - پس تم اب اس کے کلام ہی بر کان لگاؤ جو کہ جے ہے۔

•ا۔ اور واجب ہے کہتم اس کی جانب زیادہ وسر شخص میں سزادیا جاؤں۔

كان لكانے والے ہو۔ دوبارہ اس لئے كه عمدہ زندگی نفنول ہے جبکہ انسان ردی موت (ب)

(ا) باللّه عبي '(۱) قروح۲۳:۲۳ (۲) پوحن۳:۳:۱۳

ا یحقیق الله اپی رحمت کا بزاد هنی ہے۔ یہاں تک کہ اس محض کا جوکہ اپنے اللہ تعالیٰ کو غضبتاک بنانے کی وجہ سے روتا ہے ایک ہی

آ نسو کا قطرہ سارے جہنم کواس بڑی رحمت کے وسلہ سے بچھادیتا ہے۔ کداللہ اس کے

ساتھ اس قطرہ کی مدد (ب) مدو فر مایا ہے باوجوداس کے کہ ہزار سمندروں کے مانی اگر

وہ پائے جائیں دوزخ کی آگ کے ایک شرارہ کوہمی بجھانے کیلئے کانی نہیں ہوتے۔

مرارہ ر مابیات ہے ماں میں ارت-۲۔ پس ای سبب سے اللہ شیطان کو نامراداور

ا بی بخش کا ظهار (ت) کرنے کیلئے بیارادہ

۔ فرماتا ہے کہ اپنی رحمت کے سامنے ہر ایک نیک عمل کوایے مخلص بندہ کے واسطے ایک اجر

نیک مل کواپنے فلص بنرہ کے واسطے ایک اج شار کر ہے۔

۳\_اور وہ (اللہ) اس (بندہ) سے یہ بات اسمبر سیمبر

دوست رکھتا ہے کہ دہ اپنے تعمیر سے بھی ایسا ہی معاملہ کرے۔

م\_باتی رہا آ دی کو خاص اپی ذات کے بارہ

(ا) سورة للنف (اللطف) ب) الله غنى والرحمن (ت) الله جواد اس جمل كانتفى ترجم يه ب كراً وى الله عن الله

لغوی متن سے زیادہ عام متن جس استعال کرتے ہیں اور ہم مجی اس تر جہ میں ای اصول پر سطے ہیں (مترجم) ے ایکر چونکہ میں نے ندفقا اس بات کااعتراف کیاہے کہ میں ہرگز اللہ بیس ہوں جیسا کہ بھی حق

ہے بلک میں نے بیمی اعتراف کیا ہے کہ میں اسب سیا(ٹ) بھی نہیں ہوں۔ پس تحقیق اسب

سالله نراكوجهسا ثمالياب-

۱۸\_اورعنقریب و ہ ایک شریر کوابیا بنادیگا کہ

وہ میرے نام سے (سزا) کو بھگتے گا۔ یہاں تک کدمیرے لئے اس سے بجز بدنای کے

ادر کچھ باقی ندرہےگا۔

۱۹۔ ای لئے اے میرے برنباس! میں تھھ سے کہا ہوں کہ جب بھی کوئی آ دی اس چزکی

سے ہی اول دبعب ل وق دول اللہ اس کے فرد کی اللہ اس کے فرد کی

(دوست) کو بخشیگا (ج) تو اے کہنا جاہے کہاس کادوست اس کے لاکق ہے۔

۲۰ گروه دیکھے کہ جب بھی اس چز کی نبت

کلام کرے جو کہ اللہ خود ای کوعطا کر بگا تو وہ پیکے ' بے شک اللہ جھے بخشیگا''۔

الا اور انچی طرح دیکھے کہ بیہ نہ کہے۔ کہ ''میں اس کے لائق ہول''

۲۷\_اس کئے کہ اللہ اپنے ہندوں کوا بی رحمت

عطا کرنے سے خوش ہوتا ہے۔ جبکہ دو اس بات کا اعتراف کریں کہ بیشک وہ اینے

گناہوں کے سبب سے جہم کے لائق ہیں'۔

(ث)رسول (ج)الله معطى.

د د نوں اس کو کیوں کھولے لئے جاتے ہو؟ تو ان سے کہنا کہ معلم کواس کی ضرورت ہے' تب وہ تم کو اسے لانیکی اجازت دے دیں گے۔

ے تب در وں شاگرد گئے اور انہوں نے وہ سب بایا جو کہ ان سے میوع نے گدی کی نسبت کہاتھا:

۸۔ پس وہ گدی اوراس کے بیچ کو لیآ ئے۔

۹۔ پھر دونوں شاگر دوں نے اپنی دو چا دریں
گدی کے بچے برد کھ دیں ادریس ع سوار ہوا۔

۱۰۔ اور یہ ہوا کہ جب اور شلیم والوں نے سا
کہ یہ ع ناصری آ رہا ہے لوگوں نے اپنے
بیچوں سمیت کبڑے پہنے آ راستہ ہوئے یمو ک
کود یکھنے کے لئے اپنے ہاتھوں میں تھجود کے
درخت اور زیتون کی شاخیس اٹھائے ہوئے
درخت اور زیتون کی شاخیس اٹھائے ہوئے
ہوئے جہر ہم اللہ (۱) مرحبا داؤد کے میٹے کو۔

االیس یوع شرم میں پہنچا۔ لوگوں نے اپنے
ہوئے جہر میں کہنچا۔ لوگوں نے اپنے
کرے گدی کے بیروں کے یہے یہ گاتے
ہوئے جہر ساتھ نام رب معبود (ب) کے مرحبا
ہوئی جبر ساتھ نام رب معبود (ب) کے مرحبا

ہوداؤد کے بیٹے گو۔ ۱۲۔ تب فریسیوں نے یعوع کو یہ کہہ کر ملامت کی کہ:''آیا تو نہیں دیکھنا کہ میلوگ کیا کہتے ہیں؟ان کو حکم دے کہ چپ رہیں۔ ۱۳۔ اس وقت یموع نے کہا:''قتم ہے اس اللہ کی جان کی (ت) کہ میری حان اس کے

(۱)باذن الله (ب)الله مسلطان

مں (کیا کہنا جا ہے) تو اس پرداجب ہے کہ وہ میرے لئے اجر ہے یہ کہنے سے پر ہیز کرے کیونکداس سے جواب طلب ہوگا۔

فصل نمبر ۲۰۰

ا اس وقت یموع لعاذر کی طرف متوجه ہو نبت کہاتھا:

اورکہااے بھائی! مجھ پرواجب ہے کہ میں دنیا می تھوڑے عرصہ تکٹھیروں۔

۲۔ پس جب بھی میں تیرے گھر کے باس بی ہوں گا۔ اس دفت کس دوسری جگہ کو بھی نہ

جاؤں گا۔ اس لئے تو میری نہ نقط مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے خدمت کریگا۔ بلکہ اللہ کی محت میں۔

سرن بسیاں۔ ۳۔ادریہود کی (عید) قصح قریب ہی تھی ای لئے یموع نے اپنے شاگردوں سے کہا دوجوں سال سرد ریر فص

'' جمیں اب ادرسلیم کو چلٹا چاہیے (1) تا کہ تھے کامیںنا کھا نیں۔''

۳۔ادربطرس ادر بوحنا(۲) کوشہر میں یہ کبکر بھیجا کہتم دونوں ایک گدہی مع اس کے بچہ کے درواز ہشم کے پہلومیں یاؤگے۔

۵۔ پس اس کو کھولوا وریہاں میرے پاس لے آؤ۔ کیونکہ مجھے اور شلیم تک (جانیکو) اس پر سوار ہونا واجب ہے۔

۲۔ بس اگرکوئی تم سے بیکرسوال کرے کہ تم

(1) گنا:۲-۱۹ (۲) لو۲:۱۲ (۸:

حضور میں استادہ ہوگی اگر یہ لوگ جیب نے کہا: اے معلم! ہم نے اس عورت کوایے

س\_اور موتلٰ نے بیر علم دیا ہے کہ (الی

عورت) سنگساری جائے۔ سم پی اب تو کیا کہتا ہے۔

۵\_تب وہیں یمؤع جھک گیا اور اپنی انگلی ے زمین برایک آئینہ بنایا جس کے اندر ہر ایک نے اینے گناہ کود مکھ لیا۔

۲۔ اور جبکدو ہرابر جواب کے لئے اصرار ہی

کرتے رہے تو یموع سیدھا کھڑا ہوگیا اور اس نے اپنی انگلی ہے آئینہ کی طرف اشارہ

كرتے ہوئے كہاتم ميں سے جو مخص بغيركى

میناہ کے ہو، پس وہی اس عورت کوسب سے

یبلائقر مارنے والا ہے۔ ۷\_ پھر دو ہار ہ آ ئینہ کو بلٹتا ہوا جھک گیا۔

٨\_پس جب قوم نے اس بات کو دیکھا وہ

ایک ایک کر کے نکل گئے بوڑھوں سے شروع

کر کے اس لئے کہ اس سے وہ شریائے کہ وہ این تایا کی کودیکھیں۔

۹\_ادر جب يئوع سيدها موااوراس ايك كو

بھی سواعورت کے نہ دیکھا کہااےعورت وہ

(ب)اللُّه محب(ت)خلق الدنيا لا جل بنى

آدم. منه (۳)لوقا۳: ۱۰

ہو گئے۔ تو بیٹک پھرروی شریوں کے کفریر حال میں پایا ہے کہ بیزنا کررہی تھی۔ غل ميا ئيں ھے۔

> ۱۲ اور جب یئوع نے بیکہااور شلیم کے تمام التقريزي آواز كے ساتھ المھے۔ بركت والا ب

> ہاری طرف آنے والا ساتھ نام رب معبود کے۔

10\_اور باوجود اس کے فریسیوں نے اپنی مے ایمان براصر ارکیا۔

١٦ \_ اور اس كے بعد كه وه باہم جمع ہوئے انہوں نے مشورہ کیا کہ اس کواس کی باتو ں ہی ہے گرائیں(ا)

ا۔اورائے بعد کہ یئوع میکل میں داخل ہواس کے یاس کا تبول اور فریسیوں نے ایک مورت کو

ماضر کیا جو که بدچلنی میں پکڑی گئی تھی (۲)

اراور انہوں نے اینے آلیں میں کہا اگر (یئوع نے)اس کوچھوڑ دیاتو یہ بات شریعت

موی کے خلاف ہے تب وہ ہمارے نز دیک گنهگار ہوگا۔ادر اگر اسے سز ادمی تو سیاس کی

تعلیم کے خالف ہے( کیونکہ وہرحم کی تعلیم دیتا ہے) پس وہ یموع کے باس آئے اور انہوں

(١) بالله حي (١) يوحنا ٨:١١١١ (٣) لوقا ١٥١٥ ـ ٨

∠ا۔مال تو مجھے بتاؤ ۔ کرآ مااللہ انسان ہے اس

ہے بھی کم محبت کرتا ہے (ب) حالانکہ اس نےای کے لئے دنیا کو پیدا کیا ہے۔ (ت)

۱۸ متم ہے اللہ کی جان کی (ث) یونہی ایک

خوتی ہوگی اللہ کے فرشتوں کے سامنے اس

ایک گنبگار کے ساتھ جو کہتو یہ کرے (۳)اس لئے کہ گنبگاراللہ کی رحمت کوظا ہر کرتے ہیں۔

قصل تمبر۲۰۲

اتم مجھے بتاؤ كەطبىب سے بہت زياد ومحبت

كرنے والے لوگ ہيں؟ آيا وہ جو كه مطلقاً

بیار ہی نہیں ہوئے ۔ یاو ہالوگ جنکو طبیب نے

خطرناک بیار بول سے شفادی ہے۔

۲۔اس سے فریسیوں نے کہا اور تندر سنت طبیب سے کیونکر محبت کرے گا۔ حق بیہ کہ

و محض اس لئے محبت کرے گا کہ دہ بیار نہیں

ہے اور جبکہ اس کو مرض کی کچھے شناخت نہ

ہوگی ۔وہ طبیب سے نہ مجت کر یگا مگر بہت کم۔

۳۔ای ونت یموع نے دلی جوش کے ساتھ یہ

کہتے ہوئے کلام کیافتم ہے اللہ کی (ب) جان (ب)الله محب (ت) خلق الله اللنيا لاجل بني

آدم. منه، (۳)لوگا۳:۱۰ر

لوگ کہاں ہیں جنہوں نے تجھ کو مجرمہ بنایا۔ ۱۱۔ حق یہ ہے کہ بیٹک تواپیا کریگا

ا۔ تب عورت نے روتے ہوئے جواب دیا:

''اےسید! وہ تو ملے گئے پس اگر تو مجھ ہے

در گزر کرے توقع ہاللہ کی زعد گی کی کہ میں

ا پھر بعد میں گناہ نہ کروں گی!

اا۔اس وقت يوع نے كها: "بركت والا ہے اللہ\_

۱۲ ۔ تو آ رام ہے اپنی راہ لگ اور پھر بعد میں

كناه ندكراس واسطح كراللدن مجهماس واسط

نہیں بھیجا ہے کہ بیل تجھ سے مواخذہ کروں۔

۱۳-اس ونت کا تب اور فرلیی اکٹھے ہو م*کئے* 

تب ينوع نے ان سے كہا (٢) تم مجھ كو بتاؤ

کہ اگرتم میں ہے ایک کے سومینے ہوتے اور

وہ ان میں ہے ایک کوئم کر دیتا تو آیاوہ اس

کو (باتی) ننانو ہے وچھوڑ کے تلاش نہ کرتا؟

الماراور جب تواس كوياجاتا تو آياا سے اپنے

كندهول يرندر كه ليتابه

10\_اوراس کے بعد کہ بروسیوں کو بلاتا ان

ہے کہتا کہ:''تم سب میرے ساتھ خوثی کرو۔

اس لئے کہ میں نے وہ مینا پالیا ہے جس کو کہ

مِن ثُم كربيشا تعاـ''

(١) الله خالق (١) سوكل ١١:٧

ک (۱) که تحقیق تمهاری زبان بی تمهارے غرور کو ا

مناه بتاتی ہے۔

٣ ـ اس كے كوتوبركن والا كنهگار مارے

اللہ کے ساتھ نیکو کار سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے کیونکہ دواہے ساتھ اللہ کی بوی رحت کو

جاناہ۔

۵۔اس لئے کہ نیکوکار کو اللہ کی رحمت کی کوئی شاخت نبیس ہے۔

۱۔ ای لئے اللہ کے فرشتوں کے ہاں ایک توبہ

کرنے والے گنمگار کے سبب سے برنسبت نانوے نیکوکاروں کے بہت زیادہ خوشی ہوگی(1)

۷- جارے زمانہ میں نیکوکا رکہاں ہیں؟

۸ قتم ہے اس اللہ کی جان کی کہ میری جان سرح میں میں میں میں ہوتہ ہے ہیں ہوتہ

اس سے حضور میں استادہ ہوگ کے تحقیق نیکو کار فیرنیکو کار کی تعدا دالبتہ بہت بڑی ہے۔

۹\_اس لئے کہ ان کا حال شیطان کے مشابہ۔

١٠ كاتبون اورفريسيون في جواب من لكها:

" بهم تو گنهگار بیل بداالله بم پردم کرے"

اا۔اورانہوں نے بیڈھن اس لئے کہا تا کہ ایوع کو آزما ئیں۔

۱۲۔اس کے کہ کا تب اور فریسی سے بہت بڑی

(١)بالله حي. (١)لوقا16:4-1

المانت مجھتے ہیں کہ وہ گنہگار کیے جائیں۔

۱۳\_پس اس وقت یموع نے کہا میں ڈرتا مدری تم نز کا کا غوز کا کیا ہے۔

ہوں کہتم نیکو کار غیر نیکو کار ہو۔

۱۳ اس لئے کہ اگرتم نے در حقیقت خطا کی

ہے ادرتم اپنے گناہ کا اپنے آپ کو ٹیکو کار کہتے ہوئے انکار کرتے ہوتے تم ٹیکو کا رٹیس ہو۔

۱۵\_اگرتم اپ آپ کودلوں میں نیکوکار بھتے ہو

ادرا بی زبان ہی ہے کہتے ہو کہتم گنہگار ہوتو اس صورت میں تم دوچند نیکو کار غیر نیکو کار رہو کے

۱۷۔ پس جبکہ کا تبول اور فریسیوں نے اس کو بات کوسنا وہ جیران رہ گئے۔ اور یسی ع اور اس کے

نوسنادہ بیران رہ ہے۔اور بینوں اور اس کے شاکرووں کو آرام میں چھوڑ کر چلے گئے تب یہ

سب سمعان ابرص کے گھر گئے۔ وہ سمعان کہ اسکو بنوع نے برص سے اچھا کیا تھا۔

ے ایس شروالوں نے بیاروں کوسمعان کے محمر میں جمع کیا اور یمؤع سے بیاروں کو

تذرست كرنے كے لئے منت كى۔

۱۸\_اس دقت يموع ن كهادر حاليكه وه جانتا فعاكه اس كا دفت اب قريب آسميا ہے "تم

لوگ جتے بھی ہوں سب بیاروں کو بلاؤ اس لئے کہ اللہ ان کوشفاد نے بررچیم اور قادر اہل

ہے۔ ۱۹۔ان لوگوں نے جواب دیا: ہم نہیں جانتے کہ

(۱)الله قلير والرحين

بندہ تیرے جم کومرض سے پاک کردے بحالیکہ تو یہ جاہتی ہوگی کہ میرے بندے کوئل کرڈالےاں لئے کہوہ تیریننس کو گناہوں

۴ ـ يو كيااس حالت مِن تُواكيلي ميري طرف

ہےبغیرک سزا (یانے) کے رہ جائے گی؟ ۵\_آ ماتواب ابدتک جیتی می رہےگی؟

۷۔ یا تجھ کو تیرا غرور میرے ہاتھوں سے بچا دےگا۔

ے۔ ہرگزئیں۔

۸ \_اس لئے کہ میں عنقریب امیر دں اور نوج کے ساتھ تھے پرحملہ کروں گا۔

9۔اور میں عنقریب تجھ کوان کے ہاتھوں میں

الی کیفیت ہے سونپ دونگا کہ اس سے تیرا غرورجهنم مين جھونک ديا جائگا۔

اا۔اورنہ میں بوڑھوں سے در گزر کروں گانہ بیوہ

عورتوں ہے۔ ۱۲\_نه میں بچوں کومعاف کروں گا۔

۱۳۔ بلکہ تم کو بھوک اور تکوار اور ٹھٹھول کے

حوالے کر دول گا۔

۱۳۔اور وہ ہیکل کہ میں اس کی طرف رحمت

کے ساتھ نظر کیا کرتا تھا۔خود اس کوشر کے ساتھ ہی ہر ہاداورا حاڑوں گا۔

۱۵۔تا کہتم قوموں کے مابین روایت اور

٢٠ يوع نے روتے ہوئے جواب ميں كہا: "اےادرشکیم!اے(قوم)اسرائیل!میں تھے یرروتا ہوں کیونکہ توایخ حماب (کے دن) کو سے شفادیا جا ہتا ہے۔ تہیں پہنچاتی۔

يهال اور عليم من اورجي باريائ جاتے مول،

٢١ ـ ب شک ميں نے يه پند کيا كه تجه كو

تیرے خالق اللہ (ب) کی محبت سے یوں ملا دوں جس طرح کہ مرغی اپنے چوز وں کواپنے دونوں بروں کے یفیے جمع کرلیا کرتی ہے محرتو

انتهيس حايا

۲۲\_اس لئے اللہ تھے سے بوں کہا ہے۔

قصل نمبر۲۰

ا۔اے سنگدل شراوند می عقل والے تحقیق میں نے تیری طرف اینے بندے کو بھیجا تا کہ وہ تھے کو تیرے

اللب كا جانب بيم سيت وتوبه كرس ۲\_گرتو اے اندوہ دغم کےشمر(۳)البتہ وہ

سب کھے بھول گیا ہے جو کہ اے اسرائیل! تیری محبت میں مصراور فرعون پر نازل کیا گیا

۳ یخقریب توبهت ی مرتبدد کے گاتا کرمیرا

(ب)الله خالق (ت) سورة غضب على قدس (۱) متی ۲:۲۷ ولوقا ۲ غ ۲۸\_۴۰ اور بظار یهان سمعان

ابرص بطرس کے مابین خلط نظراً تا ہے۔(۲) لوقا ۱۳۳:۳۳

(٩):١٠٠١م (٣) يمعيا ١٥:٥٥

فصل نمبر ۲۰۵،۱۷۸

ذكر كيا ہے ان مى سے كوئى بھى اسكے لاحق

حال نەكرون گا(1)

المرکر اور شلیم اپن تباہی پرروتی ہے ندایخ میری اہانت کرنے پر ایس اہانت کہ ای گی

وجہ ہے اس نے میرے نام پر قوموں کے

مابین شکرگزاری کی ہے۔ ۸\_اس لئے میرا کینه زیادہ بحرُک اٹھاہے۔

وقتم ہے مجھے اپن جان کی می جو کہ ابدی

ہوں کہ اگراس توم کیلئے (۲) ابوب اورابراہیم اور صمو نیل اور داؤ داور دانیال اور موی میرے

بندے بھی د عاکریں تو بھی میراغصہاور شکیم پر نەتھىرىكا\_

۱۰۔اوراس کے بعد یئوع نے پہ کہا وہ گھر کے اندر داخل ہوگما۔

ا۔ادرای اٹنا میں کہ یموع اینے شاگر دوں سمیت سمعان ابراص کے گھر میں رات کے کھانے پر (بیٹھا) تھا کہ یکا بک لعاذر کی بہن

مريم كمريس داخل بوكي (1)

۲\_ بھراس نے ایک برتن کوتو ڑاادر یب ع کے سراور کیڑے پرخوشبو بہائی۔

سے پس جبکہ خائن یہودانے اس بات کو دیکھا

اس نے ارادہ کیا کہ مریم کوایے کام کے کرنے ہے منع کرے یہ کہہ کرکہ' حا اور خوشبو کو ج

(ا)الله قهاد (ب) سورة الغضب الله على القلس (ا)السُّله الرحيسم (ح)بالله حى وباتى و قهاد (۱)

ارماه ۱،۱۲۵ تر تیل ۱۳:۱۳(۱) پوتوا ۱:۱۰ کر

ا معنصول اورمثال بن جاؤ\_ ١٧- اى طرح ميراغضب تحه يريز عاور میراکینه سردمیس پژتا(۱)

ا۔ادراس کے بعد کہ یئو ع نے یہ کہااس نے وعده كيااوركها آياتم نبين جانة اوريمار بحي

يائے جاتے ہيں؟ ا مِنْم ہے اللہ کی جان کی (ت) کہ محقیق

تندرست نفس والاوتتليم مي البته جسماني

باروں ہے بہت ہی کم ہیں۔

٣ \_اور تا كرتم حق كومعلوم كراو مي تم سے كہتا ہوں کہ 'اے بیاروا جائے کہ اللہ کے نام ( کی برکت) ہے تمہاری بیاری تمہارے

یاس جلی جائے۔ سم۔اورجیکہ یمؤع نے کہاان لوگوں نے ای

ولت شفا مال به

۵۔اورلوگ روئے جبکہ انہوں نے اور ملکیم بر الله كے غضب (ث) كا حال سنا اور انہوں نے رحمت کے داسطے منت کی۔

٧ ـ پس اس وقت يموع نے کہااللہ کہتا ہے کہ اگراور هلیم این گناہوں پرڈٹے اور میرے راستوں میں جاتی ہوئی اینے نفس کو مجاہرہ میں

ڈالے تب میں بعد میں اس کے گناہوں کونہ

ماد کروں گا(ج) اور جن بلاؤں کا میں نے

(ت)بالله حي (ث)باذن الله.

۱۳۔ پس یہودانے ان سے رہے کہ کربات کی کہ '' تم لوگ جھے کیا دو کے در حالیکہ بیں اس یموع کو تمہارے ہاتھوں میں سونپ دوں گا جو اپنے آپکواسرائیل پر ہادشاہ بنانے کا ادادہ رکھتاہے؟ ۵ا۔ نہوں نے جواب میں کہا۔ ہاں! تو اس کو کس طرح ہارے ہاتھوں میں ہونے گا؟

۱۷۔ یہودانے جواب دیا جب میں جانوں گا کہوہ شہر کے باہر نماز پڑھنے کو جارہ ہے تم کونبر کر دوں گا اوروہ جگہ تہمیں بتادوں گا جہاں وہ ملی گا۔

الرورہ جنہ کی ماروں بہاں وہ کیا ہے۔ ۱ے۔اسلنے کہ شہر کے اندراسکو بغیر کی فتنہ کے پکڑا نہیں عاسکا۔

۱۸۔ کا ہنوں کے سردارنے جواب دیا جب تُو اسکو حارے ہاتھ میں سونپ دیگا ہم کجھے تمیں گڑے

سونے کے دیں گے اور تو دیکھی گا کہ ہم کیو کرتھے سے اچھائی کے ساتھ معالمہ کریں گے۔

فصل نمبرا ۲۰

ا۔اور جبکہ دن ہوا یہ وع قوم کی ایک بوی جھیڑ کے ساتھ بیکل میں گیا۔

۲۔ تب کا ہنوں کا سر داریہ کہتا ہوااس کے قریب آیا کہ''اے بئوع! تو مجھ کو بتا کہآیا تو وہ سب باتیں بھولا ہے جو کہ تو نے اعتراف کرتے ہوئے کہی تھیں(ا) کہتو نہتو اللہ ہےادر نہ اللہ کا بیٹا اور نہ میںا(ب)

(۱)قبال عيسنى اللُّه خلقنا (خالقنا) احدو انا عبده او اليلان اخلع دمولة.منه ڈال اور نقذ روپے لے آتا کہ میں دوروپے فقیروں کودوں۔

۴ \_ بوع نے کہا:''ٹواس کو کیوں منع کرتاہے؟ ۵۔اسے چھوڑ دے اس لئے کے نقیر ہمیشہ

۵۔اسے چور دے آل سے کہ طیر ہیشہ تمہارے ساتھ ہیں لیکن میں اس میں تمہارے

ساتھ ہمیشہیں رہونگا"

۲\_ ببودانے جواب دیااے معلّم اِممکن تھا کہ پیخوشبوسکوں کے تین سوکلڑوں پر بیچی جاتی۔

یا در در کی بات کی کار اس سے کتے فقیروں کی ا اور دروکتی تھی۔

مردبون ن-۸ یوع نے جواب میں کہا: ''اے یہودا!

البته میں تیرے دل کو جانتا ہوا پس تو مبر کر میں تچھوکسب دول گائ

9۔ پس ہرایک نے خوف کے ساتھ کھانا کھایا۔ ۱۔ اور شاگر دشکین ہوئے اس لئے کہ انہوں

۱۰۔ اور شامرد میں ہوئے آئ سے کہ امہوں نے جان لیا کہ یموع عنقریب ہی ان کے یاس سے خلا دائگا۔

اا کیکن میبوداخفا ہوگیا کیونکہ اسنے معلوم کیا کہ نہ نچی جانبوالی خوشبوں کی وجہ سے وہ میں سکوں کے نکڑوں کا خسار واٹھار ہاہے۔

۱۲ اسلئے کہ دو جو کچھ یوع کو دیا جاتا تھا انمیں سے دسواں حصہ اڑ اما کرتا تھا۔

۱۳۔ تب وہ کاہنوں کے سردار سے ملنے کے (۲) گیا جو کہ کاہنوں اور کا تبوں اور فریسیوں

ر ۲) کیا جو کہ 6جوں اور کا بیوں اور قریسیوں کی ایک مشور ہ کی مجلس میں اکٹھا بیٹھا تھا۔

(۲) تی ۱۳:۳۱

**?**v?

فصل نمبر ۲۰۵

الساينوع نے جواب ديا(ت) برگز نہيں واجے بين كر كھ يَستا كي نبت معلوم كريں ـ م بحولاتين موں ۔

سم۔اسلنے کہ بمی دواعتراف ہے جسکی شمادت کے گرد جم ہو گئے۔

سامنے دونگا۔

۵- کیونکه مول کی کتاب میں جو کچونکھا گیا ہے وہ

اپوری پوری طرح سی ہے ہی بیشک اللہ ہارا پدا كرنىدالا (ث) يكتاب اور من الله كابنده مون

اوراللہ کے رسول (ج) کی خدمت میں رغبت

ر كمتا موجس كانام تم لوك سِيّا ليت مو\_ ۲ کا ہنوں کے سر دار نے کہا تب اس صورت

میں اتن بھاری بھیڑ کے ساتھ بیکل میں آنے

ے کیامرادے؟

الد شاید كر و بداراده ركمتا ب كداي تش

اسرائل بربادشاه بنائے؟

٨ ـ تواس بات سے ڈر كه تھے بركوكى خطرونه

9\_ بئوع نے جواب دیا کہ(ا) اگر میں اپنی بزرگی طلب کرتا اورایی اس دنیا کے حصہ میں

رغبت ركمتا تواسونت بحاك نه جاتا جبكه نائين

والول نے مجھ کو بنانکا ارادہ کیا تھا۔

١٠ ـ تويقيناً مجھ حامان كه در حقیقت میں اس دنیا میں کچھی طلب نہیں کرتا۔''

اا اس وقت کاہنوں کے سردار نے کہا: ' جم

(ب) دمبول (ت) قَالَ عيسَى الله احدُو اناعِد الله منه. رث الله خالق.

(ج)رسول الله. (١) يوحا١٨:٣٩

۱۲\_اس ونت کائن ادرفر کی گھیرا بنا کریئوع

میں صاب کے دن غدا کی کری عدالت کے الیوع نے جواب میں کہا:'' وہ کوئی چڑ ہےجنکوتم لوگ مُسِیّا کی نسبت معلوم کرنا جا ہے

ارشاید کدوجموث ہے(۲)

۵احق سے کہ میں تجھ سے جھوٹ نہ کہوںگا۔

۱۲۔اس لئے کہ اگر میں نے جبوٹ کہا ہوتا تو بيتك خودتو اور كاتب اورفر كيي مع تمام اسرائيل

کے میری عبادت کرتے۔

سائرتم مجھ سے عدادت رکھتے ہواوراس جنتجو میں ہو کہ جھے کو مارڈ الو۔ (۱) اسلنے کہ میں تم ہے

چ کہتا ہوں۔

۱۸ کاہنوں کے مردارنے کیا: اب ہم جانتے ہیں

كمبيثك تيرى پينه كے يکھے كوئي شيطان ہے۔ ا ا کونکہ تو سامری ہے اور اللہ کے کا ان کا

ادب تبیں کرتا۔

فصل تمبر ۲۰۷

(۱) یموع نے جواب دیا: ''قتم ہے اللہ کی جان(۱) کی میری پیٹے کے بیٹھے کوئی شیطان

نہیں ہے مگر میں جاہتا ہوں کہ شیطان کو باہر تكال كروں\_

۲۔پس ای سبب سے شیطان دنیا کو مجھ ر

(٢) مين وه داؤو كابياب ندكماما تل كابيا\_

(١)بالله حي(١)يون۱۸٢

کی دوکرتے ہیں جبکہ وہ باہم سر کے ساتھ ایک ہو گئے ہوں۔اور بیٹک جوعضوان اعضاء میں سے سرسے جدا ہوگیا پس سراس کی فریاد ری نہیں کرتا۔

۱۔ اس کئے کہ ایک بدن کے دونوں ہاتھ دوسرے بدن کے دونوں پیروں کے دکھ کا

روسرے بین کے رود کی بیروں کے سات احساس بھی نہیں کرتے۔ بلکہ ای جسم کے دونوں پیروں کا د کھیموں کرتے ہیں جس سے

کیدہ متحد ہیں۔ ۱اقتم ہے اس اللہ کی جان کی کہ میری جان اس

کے حضور میں استادہ ہوگی کی محقیق جوآ دی اپنے پیدا کرنیوالے اللہ سے ڈرتا ادراس سے محبت کرتا پیدا کرنیوالے اللہ سے شرکت کے میں میں مصر سے میں ملا

ہے وہ اس تخص پر رحمت کرتا ہے جس پر کہ اللہ رجہ - کر سر() جائز ماکس سر

ر حمت کرے(۱)جوائ کا سر ہے۔

۱۲۔ اور جکد اللہ کنھاری موت جبیں جاہتا بلکہ ہر ایک کو تو بہ کرنے کی مہلت ویتا ہے۔ اسلے

اگرتم ای جم میں ہے ہوتے جس کے اندر کہ میں متحد ہوں تو البتہ تتم ہے اللہ کی جان کی

(ب) کتم میری مددکرتے تا کہ میں اپنے س کی مشت کے موافق عمل کروں۔''

ن پیھے یون مورود فصل نمبر ۲۰۸

ا۔ اگریس گناہ کرتا ہوں تو تم مجھے طامت کرو اللہ تم کو پیار کرے گا۔ اس لئے کہ اسکے ارادہ

(١)الله الرحم الله خالق (ب)بالله حى

مجڑ کا تاہے۔ ۳۔اسلنے کہ میں اس دنیا میں سے نبیس ہوں۔ ۴۔ بلکہ میں بیے خواہش رکھتا ہوں کہ جس اللہ

ے جھے دنیا کی جانب رسول بنا کر بھیجا ہے نے مجھے دنیا کی جانب رسول بنا کر بھیجا ہے ( ۔ ) اس کی دہ گاک این

(ب)اس کی بزرگی کی جائے۔ ۵۔ پس تم میری طرف کان لگاؤ۔ می تمکو بناؤ نگا

کیوں میں مرف رک ماں ورد میں اور ہورہ کروہ کون ہے جسکی پیلیے کے پیچے شیطان ہے۔ ۲ میم ہے اس اللہ کی جان کی (ت) کرمیر ک

مان اس کے حضور علی استادہ ہوگی کہ جو تخص شیطان کے ارادہ کے موافق کام کرتا ہے لیس

سیطان اس کی پیٹیر کے چیچے ہے اور حقیق اس شیطان اس کی پیٹیر کے چیچے ہے اور حقیق اس نے اس مخص کوایے ارادہ کی پاگ لگادی ہے اور

ے اس مس تواہی ارادہ ہی بات اداد ہے اور اسے ہرایک گناہ کی طرف جلدی کرنے پرآ مادہ بناتے ہوئے جدہر جاہتا ہے چیمردیتا ہے۔

ے جس طرح ہے کہ کڑے کانام اسکے مالک کے مختلف ہونے کے ساتھ مختلف ہوجاتا ہے

کے خلف ہونے کے ساتھ محلف ہوجاتا ہے بحالیکہ وہ (دوسرا) بھی کپڑائی ہے ای طرح مناسبات میں کا بھی کیڑائی ہے ای طرح

انسان بادجودان کے ایک بی مادہ سے ہونیکے بسبب ان اعمال کر جدا جدا ہوتے ہیں جو کہ

> انسان کےاندراپنا کام کرتے ہیں۔ میں خطیف مقد

٨ ـ اگر ميں نے در حقيقت علطي كي تحى (جيسا كه ميں اسكو جانا ہوں) أو تم نے جھے كيوں

ایک بھائی کے مانٹد ملامت نہیں کی بجائے اس کے کتم مجھکو ایک تقمن کی طرح براسمجھو؟

و سیج میے کہ بدن کے اعضاء ایک دوسرے

(ب)الله مرسل (ت) بالله حي (٢) يوحنا ٨: ٣٩

اوراس نے مویٰ اور اللہ کی شریعت پر تفریکا ہے۔''

9۔ تب دوں ہی کا تبوں اور فریسیوں اور قوم کے

شیوخ میں سے ہرایک نے پھر اٹھالئے تاکہ

یئوع کوسٹگسار کریں۔ تو وہ ان کی آئھوں ہے

حبب گیا۔اور بیکل سے نکل آیا۔ ۱۰۔ پھراس وجہ ہے کہ ان لوگوں کو یع ع کے

قمل کرنے کی خواہش میں دھنی اور کینہ نے

اندہا کردیا تھا دہ ایک ددسرے کو مارنے لگے یہاں تک کہ بزارآ دمی مرتکئے۔اورانہوں نے

مقدس بيكل كوناياك كيا\_

اا۔رہ محے شاکرد اور ایما ندار آ دی جنہوں نے

یؤع کوبیکل سے نگلتے دیکھا( کیونکد ہو گان ے پیشیدہ نبیں ہوا تھا) وہ سب سمعان کے محم

تکساک کے پیچے بیچے گئے۔

۱۲ يټ دول بي نيټو ذيموس وېال آيا ادراس

نے یوع کو رائے دی کہ وہ اور تعلیم سے قدروں کے نالہ کے اس یار چلا جائے اور کہا۔ "اےسید! قدروں کے نالہ کے اس بارمیرا

ایک باغ اورایک کھرہے۔ ۱۳-پس میں اب تیری منت کرتا ہوں کہ تُو

این بعض شاگردوں کے ساتھ وہاں چلاجا۔

١٢ ـ اوراس وتت و بيرو كه كابنول كاغصه جا تارب، ۱۵۔اس کئے کہ میں تیرے کئے کل

ضرور مات پیش کروں گا۔

(ث) رسول الله بن اسمائيل.منه

کےموافق عمل کرنے دالے ہوگے۔

مجھے کی گناہ (ا) پر ملامت کرے تو بیام اس بات ردلیل ہے کہ مشک تم لوگ ابراہیم کی اولا دنیس ہو

جیما کتم خودوعو کی کرتے ہو۔

٣ اورنةم ال مرك ماته متحد موجس كماته

ابرابيم اتحادر كمتاتعا م حم ہاللہ کی حان کی (ت) کے بیٹک ابراہیم

نے اللہ سے الی محبت کی کہ اسکے جموٹے بنوں کو

چورچورتو ژوينه اوراينه باپ د مال کوچموژ دين

بی بر کفایت نبیل کی بلکہ وہ اللہ کی فریانبرداری کے لئے اینے بیٹے کوذری کرنیکا ارادہ بھی رکھا تھا۔

۵۔ کا ہنوں کے سردار نے جواب دیا" میں تھے سے محض ای بات کو پوچمتا ہوں اور تھے تل نہیں کرنا

عابة ليل وم كويتا كها بماميم كاليدينا كون تما؟"

المنيوع نے جواب دیا۔"اے اللہ(۲) تیرے شرف كي فيرت محد ويركاد ادين چپنبوسكون،

کے یں مج کہتا ہوں۔ کہ اہراہیم کا یہ بیٹا اساعیل می ب جمكى اولاد سے نمٹا كا آناواجب بود مُسُلًا كواس

کے ساتھ ایراہیم کو بید عدہ دیا گیا ہے کہ اس کے دَرود ے زمن کے تمام قبلے برکت یا ئیں گے (۳)

٨ ـ يس جب ككابنول كرردار في اس بات كو سناده غصبه سے مجر گیااور چیخا که۔'' جمیس اس فاجر

كوستكاد كرنا جائ كونكديدا اعملى ب(ث)

(ت بيالله حي (٢) إيراك ١٨:٢١٤ (٢) يدائش١٨:٢١

نصل نمبره ۲۱۰،۲۰

بدنامی کے بعد جب کہ خدا کے حکم سے یموع کو فرشتہ جبریل نے مع فرشتوں میخائیل اور رفائیل اوراوریل کے اس کے پاس حاضر کیا۔

فصل تمبر٢١٠

ا۔اور جب کہ بیکل کے اندر یمؤ کا کے چلے آنے سے بچین تھم گن! کا ہنوں کا سردار (منبر

-トン(ィ

۲۔اوراپے دونوں ہاتھوں سے چپ رہنے کا اشارہ کرکے کہا۔'' بھائیوں!ہم کیا کریں؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس (یموع) نے تو اپنے شیطانی کام سے تمام دنیا کو گراہ کردیا ہے(ا) ۳۔پس اگروہ جادو کرنہیں تھا۔ تو ابھی ابھی

کیونکر ( نگاہوں ہے ) حجیب گیا۔ سم پس حق بیہ کدا گردہ پاک اور نبی ہوتا تو مجھی اللہ پراور مولیٰ اس کے خادم پر اور میسیا پر

جو کداسرائیل کی توقع ہے(۲) کفرند بکا۔ ۵۔ادر میں کیا کہوں؟

۲۔اس نے تو تمامتر کا ہنوں کے نادان کہنے پر

ز بان کھولی۔ ۷۔ پس میں تم ہے کہتا ہوں کہ اگر وہ دنیا

ے۔بن میں میں اسے یا ہما ہوں نیزا روہ دریا ہے دفع نہ کیا گیا تو اسرائیل کوگندہ کردیگا اور اللہ میں قوموں کے ہاتھ میں ڈال دیگا۔

الله ین و ون سے ہو طاعت وال ویا۔ ۸ یم اس ونت و بیلے کہ یہ مقدس بیکل اس

\_f+:rA.....(f)|4:|rby(i)

11-اورتم اے عام شاگردو یہاں سمعان کے گھر میں مختبرے رہو۔ اور میرے گھر میں کیونکداللہ سب کی کفالت (۱) کرتا ہے۔

21- پس یمؤع نے الیا بی کیا اور اس نے خواہش کی کہ اس کے ساتھ فقط وہی لوگ رہیں جو کہ سب سے پہلے دسول کہلائے ہیں۔

فصل نمبر ۲۰۹

ارادر ای وقت اس اثناء میں که کنواری مریم ینوع کی مال نماز میں کھڑی تمی فرشتہ جریل اس کود کیمینے آیا۔

الدوراس كے بيٹے كا متايا جانا يہ كهكر الت مناياكة الد اللہ كا متاياكة اللہ كا كراللہ

دنیا سے اس کی حفاظت کرے گا(ت) ۳۔ پس مریم ناصرہ سے ردتی ہوئی چلی ادر شلیم میں اپنی کہن مریم سالومہ (ا) کے گھر اینے

ا من بي مان سر- إسا ومدرا) مع هرامه ميني كوذ موند سنة كل-

س کر چونکده و (یوع) پوشیده طور پر قدرون کناله کاس پارگوشنشین موگیا تھا۔ للذامکن نه موا۔ که مریم اس کواس دنیا ش دکھے سکے گراس

الله مفدو (ب) صورة الانول جوبل على مربع(ن) الله حسالية مفدو (ب) مورة الانول جوبل على مربع(ن) الله حسالية و (ا) مرض ١٥٤٥، ١٤١٤. ايك دوايت شراً يا به كر مالور "موسف كي بي سابقه ب شادك كي حمل يدينا نيوس اقول به دوم سف كي يوك حمل ، يرب فول بي مالور المرب المرب المرب المرب المرب المورد المرب المرب

حال پر چھوڑ دینا اور اس کے اقوال ہے یوں ۹۔ اور کا ہنوں کے سردار نے پچھالیے طریقہ ے کلام کیا کہ اس کے سبب سے بہتیرے چٹم یوشی کر لیناواجب ہے کہ گویاوہ خطی ہے۔ آ دی پیوع ہے پھر مھئے۔

۱۰۔اوراس بات سے پیشیدہ ایذادہی تھلم کھلا ستانے ہے مرک می۔

ااریباں تک کہ کا ہنوں کا سردار خود ہی میرودوس اوررومانی حاکم کے یاس گیا۔ یوع لائے درنہ وہ محروم کئے جانے کی سزا کے تحت برتہت لگا تا ہوا کہ اس نے اینے تنین

اسرائیل بربادشاہ بنانے کی رغبت کی ہے۔ میںآ نگا۔

١٢۔ اوران کے پاس اس دعویٰ پر جمو نے کواہ تھے'' ١٣ ـ تب وول جي يئوع كے خلاف ايك عام

تجلس جمع ہوئی اس لئے کدرو مانیوں کے تھم نے ان کوڈراد ما۔

٣۔وہ په كەرد مانى مجلس شيوخ نے يئوع كے بارے میں دوعکم بھیجے تھے۔

10-ان میں سے ایک میں اس مخص کوموت کی د ہمکی دی تھی جو کہ یہود کے نبی یبوع ناصری *کو* الله کے۔

. ۲یا۔اور دوسرے میں اس کوموت کی جمکی دی مھی ۔جو کہ یہود کے نبی یئوع ناصری کے بارے میں فساد کرے۔

ادر باہمی کا۔ اس کے اندر باہمی

اختلاف اور پھوٹ پر گئی۔

۱۸۔ تب ان میں ہے بعض نے یہ خواہش کی كەد دېارەردمىيكويىۋع كى شكايت تحريركرين 19۔ اور دوسروں نے کہا کہ بیوع کواس کے

۲۰۔ اور اور وں نے ان بڑی بڑی نشانیوں کو بیان کیا جو یسؤع نے کی تھیں۔

۲۱۔ تب کا ہنوں کے سردار نے تھم دیا کہ کوئی آ دی یوع کی بابت بیاؤ کا کلمه زبان پر نه

۲۲ ۔ پھر ہیرودوس اور والی سے سہ مبکر کلام کیا '' کچھہی کیوں نہ ہو۔ مگراس میں شکنہیں کہ ہارے سامنے ایک پیجیدہ تھی ہے۔

٢٣ ـ اس لئے كه اگر ہم نے اس ميں گنهگاركو قبل کیاتو ہم نے قیصر کے علم کی مخالفت کی۔ ۲۲۰۔ اور آگر اس کوزندہ چھوڑ دیا۔ اور اس نے

ا بِي آ بِ كوبادشاه بنالياتو كِير كميا تميجه وكا \_ ۲۵ ـ تب اس وقت همير د دوس کھڑ اموااوراس

نے سہ کہر حاکم دھمکایا۔'' تواس بات سے ڈرتا رہ کہ اس شخص پر تیری مہر بانی ان شہروں کو

بغادت برا کسانے دالی ہوجائے۔ ۲۷۔ اس لئے کہ میں تجھ کو قیصر کے سامنے

نافر مانی کاالزام دوں گا۔

21۔ تب حاکم مجلس شیوخ سے ڈر گیا اور اس نے ہیرددوس سے صلح کر کی (۱) بحالیکہ وہ دونوں اس سے پہلے ایک دوسرے کے موت

تك رحمن تھے۔

کیلیے منادی کی ہے۔''

یاس آ دی بھیج ہم تجھ کو سیابی دیں گئے۔''

فصل تمبرا۲۱ ۲۱۲

۲۸۔ اور ان دونوں نے مل کرینوع کے مار سم یہ جب دنیا کی خوثی ہوتتم رنج کرو۔ ۵۔اس لئے دنیا کی خوشی رونے سے بدل جالی ہے ا ڈالنے برایکا کیااور کاہنوں کے سردارے کہا:" جب تو معلوم كر لے كركنا كركمال بو جارے ۲\_ر باتمهارار نج سووه بهت جلدخوشی بن جائیگا ے۔ ادر تمہاری خوشی تم سے کوئی شخص ہر کر چھین ۲۹۔ اوراس نے اس بات کواس لئے کیا کہ نہ سکیگا۔

٨ ـ اس كے كِمآم دنيااس خوشى كو چيننے كى كوئى داؤد کی پیشنگو کی بوری مو-جس نے کداسرائیل کے نبی یوع کی خبر یہ کہکر دی تھی (۲)" قدرت نہیں رکھتی جسکو ول اینے پیدا کرنے زمین کے امیر اور بادشاہ اسرائیل کے قدوی والےاللہ کے ساتھ (۱) محسوں کرتاہے۔ ٩ \_اور دیکھوتم اس کلام کوبھول نہ جا نا جو کہاللہ یراس لئے متحد ہو گئے کہاس نے دنیا کی نحات

نے تم سے میری زبال کیا ہے۔ ۱۰ تم ہراس تحض پرمیرے گواہ (ب) (۲)

ر موجو کے میری اس شہادت کوخراب کرنا جا ہے جے میں نے اپنی انجیل کے ساتھ دنیا اور دنیا

مر ۲۱۲

ا۔ پھر یئوع نے اینے دونوں ہاتھ خدا کی طرف! تفائے اور یہ کہہ کردعا کی (۳)''اے رب ہمارے معبود ابراہیم کے معبود اسلفیل اور اسخل کےمعبو دا در ہمارے باپ دا دا کےمعبو د (ثج)اس بردم كرجي كوتون مجصة عطاكيا

لئے کہ بیضر دری ہے کہ وہ ان لوگوں بر کوائی وی

(١)الله خالق(ب)عيسيٰ دعاء(ت) مورة الاخرد

ا۔ادر جب کہ یوع قدروں کے نالہ کے اس بار نیقو ذیموں کے گھر میں تھا۔اس نے ایخ شاگرددن کو به کتے ہوئے تسلی دی ۔(r) تحقیق دہ گھڑی قریب آئٹی ہے۔جس میں کہ مس اس دنیاے چلا جاؤ نگا۔

۳۰\_اورای بنا پراس دن میں تمام اور شلیم کے

كا ندريموع كى عام طور بي جتو مولى -

۲ \_ تم لوگ تسلی رکھوا در رنج نه کرد \_ کس لیئے ک میں جہاں جاؤں گا۔(وہاں) کرئی تکلیف نہ محسوس کرد نگا۔

٣ \_ كياتم مير ي ولى دوست موك اكرتم ب(ح)اوران كودنيات نجات د ي -میری خوشی لی یر رنجیدہ ہو؟ ہر گزنہیں \_ بلکه ۲- بل نبیں کہا ہوں کسان کودنیا سے لے لےاس يقينادهمن موسحي

ra':r2:tirby(r)\_{br:ry;)(r)a:rr@/(i)

انجيل برنباس ۹۔ اس لئے کہ تیرا وہ کلمہ جو کہ تو نے کہا ہے جوكه ميرى تجيل كوفاسد كرتے ہيں۔ ۳ بگر میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہان کوشریر ضرور حقیق ہے جس طرح سے کہ تو حقیق ہے (۱) کیونکہ وہ خود تیرائی کلام ہے۔ ہے محفوظ رکھیہ س یہاں تک کہ یہ میرے ساتھ قیامت کے ۱۰ کونکہ میں ہمیشداس ففس کی طرح کلام کیا دن حاضر ہوکر دنیا اوراسرائیل کے گھرانے پر سکرتا تھا جو کہ پڑھا ہواوراییا آ دمی بیقدرت مواہی دیں جسنے کہ تیرے عہد کوتو ڑاہے۔ نہیں رکھتا کہ اس چیز کے سوا کچھ پڑھے جو کہ ۵\_اے رب معبود قد برغیور جو کہ انتقام لیتا اس کتاب میں لکھا ہے جسے دہ پڑھ رہا ہے۔ ب(خ) بنول کی بوجامی بت پرست بابول ۱۱۔ای طرح میں نے بھی اس بات کو کہا ہے جو کے بیوں ہے چوتھی پشت تک (۴) تواہر تک کرنونے مجھےعطا کی ہے۔ لعنت کر ہراں مخص پر جوکہ میری انجیل کو ۱۲\_ا برب! معبود مخلص ( ب) تو اس مخص خراب کرے وہ انجیل کہ تونے مجھ کو دی ہے کونجات دے جسے کہ تونے مجھےعطا کیا ہے جس وقت كه وه ميكھيں كه بين تيرا بيٹا ہوں۔ تا كه شيطان بيقدرت نه يائے كه ان كے ٢ ـ اسلئے كه مي جوكه ملى اور خنك منى تير ب خلاف کچھ کرے۔ خادموں کا خادم ہوں۔ میں نے بھی ایے تیس الساراور فقط انہی کوخلاص نہ دے بلکہ ان سکو ایک تیرے لائق فادم نہیں شار کیا ہے۔(۵) بھی جوان پرایمان لائیں۔ 2\_كونكه من قدرت نبين ركفتا كه جو بحوتون ۱۳\_ا ہے رہ سبخشش والے!اور رحمت میں غنی مجھے عطا کی ہے۔اس برتیری مکافات کروں۔ (ت) تواینے خادم کو قیامت کے دن اینے رسول (ٹ) کی امت میں ہونا نصیب قرما۔ اں لئے کہ سب چزیں تیری ہی ہیں۔ ٨ \_ اے رب معبود رحيم (و) جوكدان لوگول كى ۱۵\_ادر نه فقط مجھی کو پلکہ ان سمھوں کومجھی ہزار پہنوں تک رحمت فلاہر کرتا ہے جو کہ تجھ سے جنہیں کہ تونے مجھے عطا فرمایا ہے مع ان ڈرتے ہیں(ا) توان لوگوں پررتم کرجو کہاس کلام سارے لوگوں کے جو آھے چل کر ان کی پرائیان لائیں جے کرتونے محمکوعطا کیاہے۔ ہدایت کے واسطے سے ایمان لائیں گے۔

(د) الله سلطان والرحيم (١) الله حق (ت وج)اللُّه سيلطان الابراهيم واسعائيل (ب) اللُّه حافيط (ت) اللُّه سلطان وجوا د وغنى ركوري. واسحاق وابائتازلله سالم(ح)الله حافيظ(خ)الله

والرحمن (١) تروج ٢:٢٠ــ

قاد فى.....قوى <sup>2 ا</sup> (م) خروج ۳:۳۵(۵) لوقا كــــان ۱۰

کے لئے کرنا کیا بے شیطان تجھ رِفخر نہ کرے۔ سے تب دونمی یموع ( کاچیرہ) یہ کہتے ہوئے

(ج) تمام ضروریات ای قوم اسرائل کے پٹن ہے تیرا قدوس نام اے پروردگار! کیونکہ تونے

بمجھکوایے ان خادموں کے شار سے ہا ہزئہیں کیا جن کوکید نیانے ستایااورٹل کیاہے۔

سم\_اے میرے اللہ! میں تیراشکر کرتا ہوں

اس لئے كەتونے اپناكام بوراكرديا۔

۵ \_ پھریہودا کی طرف متوجہ ہوا۔ (۱) ادراس ے کہا:''اے دوست! تو دیر کیوں لگا تاہے؟

تحقيق ميراد قت نزديك آكيا ببلذاتو جااور

جویکھ کھے کرناواجب ہے کر۔

۲۔ شاگردوں نے خیال کیا کہ یموع نے یبودا کونضح کے دن کیلئے کچھلانے کے واسطے

ے۔ لیکن یئوع جان لیا کہ یہودا اس کو ( دشمنوں ) کے حوالے کرنے کے قریب تھا۔

9۔اورای لئے یوں کہا کیونکہوہ دنیاہے چلا

جانا پيند كرتا تقابه

ا۔ یہودانے جواب دیا: ''اے میرے آتا

تجھکو ذرا مہلت دیجئے تا کہ میں کھانا کھالوں تو

پھر حاؤں۔

اا۔ تب یموع نے کہا: ''ہمیں اب کھانا

جاہئے کیونکہ میں بہت خواہشمند ہوں (۲) کہ 19\_12:111:21\_1

١٦- اورا برب اتونے اس بات کواین ذات نے دیا تھا۔

ار اے دو برددگار معبود! جو کدائی عمایت سے روح کے نور سے جیک اٹھا کہ'' برکت والا

کرتا ہےتوان سب زمین کے قبائل کو باد کرجن سے تونے بیوعدہ کیا ہے کہ ان کوایے اس رسول

کے ذریعے سے برکت دے گا جس کے سبب

ہے تونے دنیا کو پیدا کیا ہے۔

۱۸۔ دنیا پر رحم کر اور اپنے رسول کے جیمینے میں

جلدی کرتا کہ و درسول تیرے دعمن ہے اس کی

مملکت کوچیس لے۔

19۔ اور یموع نے اس بات سے فارغ ہوکر تین

مرتبه كها:"ا مرب عظيم درجيم جائع كدايا اي مو

۲۰۔ تب سب لوگوں نے روتے ہوئے

جواب مل كما " حائة كديري مو" بجز يبودا

کے کیونکہ وہ کسی چزیرایمان لایا۔

ا۔ اور جکیہ بھیڑ کے بحہ کو کھانے کا دن آیا نیقو دیموس نے پوشیدہ طور پر بھیٹر کا بچہ بیوع اور

اس کے شاگر دوں کے واسطے ماغ میں بھیجا۔

۲۔اس سب معاملہ کی خبر دیتے ہوئے جس کا

تھم ہیردوس اور حاکم اور کابنوں کے سردار

(ڻ)رسولک (ج) الله سلطان و مقدر

اس بھیڑ کے بچے کو اس سے قبل کھالوں کہ ۲۱۔اسلئے کہ دریا کا پانی اس شخص کو پاک نہیں تمہارے ماس سے حلا حاؤں۔ کرتا جو کہ میری تقید بی نہیں کرتا ہے۔''

تمہارے پاس سے چلاجاؤں۔ ۱۲۔ پھرو وا فھااوراس نے ایک تولیا لیا اورا پنی ۲۲۔ یسؤع نے بیداس لئے کہا کہ اس نے

اا۔ پر وہ اہادورا ن ہے ایک و تا تا اور اپن مساوے وں سے بیدن سے جہ سہ ان سے کم میں ہنگا باندھا۔ محمر میں پٹکا باندھا۔

الـ پھرایک طشت میں پانی بھرا اور اپنے ۲۳ پس شاگروان کلمات سے رنجیدہ ہوئے۔

شاگردوں کے پاؤل دھونے شروع کئے۔ ۲۲ سب یوع نے پیجی کہا'' میں تم سے بچ

الله بن منوع نے مبوداے شروع کیا اور کہتا ہوں (1) کہ بیٹک تمہیں میں کا ایک الحرال فرنتم کیا۔ الطرس فرختم کیا۔ عنقہ محملہ دیا کہ معملہ میں ا

لِطُرِسُ ثَرِبُمُ کیا۔ ۱۵۔ تب بطرس نے کہا: ''اے سیر! کہا تو سے برسے کی یہ یہ بیت رہ میں ایک

۵ا۔ تب بھرش نے کہا: ''اے سید! کیا تو '' بکری کے بچید کی طرح نیج دیاجاؤں گا۔ میرے دونوں پاؤں دھوئے گا؟'' من روز عزز دیں میں دونری میں جسمو '' 27۔ لیکن خرابی ہے اسکے لئے کیونکہ عنقریب

۱۷\_ یئو ع نے جواب دیا:'' بیٹک میں جو پچھ ۲۵ - بین ٹران ہے اسلے سے کیونلہ حمریب کرتا ہوں تو اس دقت اس کوئیں سمجھتا لیکن ۔ وہ سب پورا ہوگا جو کہ داؤد ہمارے باپ نے

رنا ہوں وال وقت ال وقت بھا ہے۔ بعد میں جلدامے معلوم کرلےگا۔ اس کی نسبت کہا ہے (۲) کہ ''وہ خود اک

ا بر برکری نے جواب ویا: ''تو میرے پاؤں گڑھے میں گرے گا جو کہ اس نے دوسروں کو جرگز نددھونے بائے گا۔''(۳) کیلئے مہیا کیا ہے؟''

۱۸۔ اس وفت یموع اٹھ کھڑا ہوااور اس نے ۲۶۔ تب دونہی شاگردوں نے ایک دوسرے

کہا:''اور تو قیامت کے دن میں میری صحبت کی طرف رنج کے ساتھ یہ کہتے ہوئے نظر کی میں نہآئے گا۔'' کی میں میری صحبت کے''وہ بے وفاکون ہوگا؟''

١٩ يطرس في جواب من كها: "تو فقط مير ٢٥ يهار تب اس وقت يهودان كها: "اع معلم!

وونوں پاؤں نہ دھو بلکہ میرے دونوں ہاتھ اور آیادہ میں ہوں؟''

میراسر(دهودے) کے بیاد دعیق تونے ہوا ہیں کہا: ''عقیق تونے

۲۰ پس اس کے بعد یسؤ ع نے شاگردوں کو ہو جھ ہے کہہ ہی دیا کہ دہ کون ہے جو کہ جھے کو دھویا اور وہ کھانے کے لئے دستر خوان پر بیٹھ پیٹر سے میں اس کے اس

د تویا اور وہ ھانے ہے ہے دسمر موان پر بیھے میں کے حوالے کر دےگا۔'' گئے یہ یو ع نے کہا:'' بیشک میں نے تمکوش دیا '' میں کا این سولوں نے اس کا میں کا میں کا میں میں اس کوئیوں

(٢)لو17:01(٣)يومنا١١:١٠ اا

المائل كرموجوداردوتراجم من الطرس عن فالد (ا) يوحنا ١١:١١ (٢) أو يورك ١٥:٥ (٣) يوحنا ١٨:٣

انجيل برنباس فصل نمبر۱۱۳٬۲۱۵ ۲۱۲٬۲۱۵ یبودا کی پشت برسوار ہوا تب وہ گھرے لکل ۱۰۔تب دونکی ان لوگوں نے اپنے ہتھیار لئے ادریمو ع بیمی کہدرہا تھابیتو جو پچھ کرنے والا اور اورشلیم سے لاٹھیوں برمشعلیں اور جراغ باس كرن مى جلدى كر-" جلات بوئ فكے-" www.KitaboSunnat.com وصلح الم ا۔اور یموع گھر ہے نکل کر باغ کی طرف مڑا ا۔اور جیکہ ساہی یہودا کے ساتھ اس جگہ کے نزدیک <u>پنچ</u>جس میں یئوع تھا۔ یبوع نے تاكه نماز اداكرے ـ تب وه اينے دونوں ایک بھاری جماعت کانز دیک آناسا۔ تحقثنول يربيضاا بكسومر تندايينه منهكونمازين ۲۔ تب ای لئے وہ ڈرکر گھر میں جلا گیا۔ ا بی عادت کے موافق خاک آلودہ کرتا ہوا۔ ٣ ـ اور گيار هول شاگر دسور ب تھے۔ ۲\_اور جوئك يبودااس جكه كوجانيا تفاجس ميں یموع اینے شامردوں کے ساتھ تھا لہذا وہ س پس جبکہ اللہ نے اپنے بندہ کوخطرہ میں کا ہنوں کے سردار کے باس گیا۔ ديکھا۔(۱) اينے سفيروں جريل اور ميخائيل ٣- اوركها: "أكرتو مجھے وہ دے جس كا تونے اورر فائیل اوراوریل کو(۱) تکم دیا که پیئوع کو مجھے دعدہ کیا ہے تو میں آم بکی رات یموع کو دنیا ہے لے لیویں۔ تیرے ہاتھ میں سپر دکردوں گا۔جسکوتم لوگ ۵۔ تب یاک فریختے آئے اور یموع کودکھن کی ڈھونڈر ہے ہو۔ طرف دکھائی دیے والی کھڑ کی سے لےلیا۔ س\_اسلنے کہ دہ کیارہ رفیقوں کے ساتھ اکیلاہے۔<sup>ا</sup> ٧\_پس د ہ اس کوا تھا لے گئے اورات تیسرے ۵\_کاہنوں کے سردار نے جواب دیا ' تو کس آسان میںان فرشتوں کی صحبت میں رکھدیا جو فدرطلب كرتاب؟" كەلىدىك الله كى تىچى كرتے رہنگے۔ ٢\_ ببودانے كبا د تنس كلر ب سونے ك فصل تمير ۲۱۲ ے یں اس وقت کا ہنوں کے سردار نے فورأ رویے مہیا کردیئے۔ ا۔اور بہودا زور کے ساتھ اس کمرہ میں داخل ۸۔ اور ایک فریسی کو حاکم اور میردوس کے بھیجا ہوا۔جس میں ہے یئو ع اٹھالیا حما تھا۔ تا كەدە كچھسيا بى بلالا ئے۔

9۔ تب ان دونوں نے اسے ایک دستہ سیاہ کا ۲۔ادرشا گردسب کے سب سور ہے تھے۔

دیااسواسطے کہ و وردنون قوم سے ڈرے۔

(ا) الله بصير (۱) سپانی نویس و مولل آيائ

ا۔ پس بوع ساہیوں نے یہودا کو پکر لیا اور

سرتب ساہیوں نے اس سے چیز کرتے ہوئے کہا:''اے مارے سید اتو ڈرنبیں اسلئے کہ

۴\_ادر ہم نے تجھ کومحض اسواسطے باندھا ہے ٩- ادراى اثنا مين كه وه به بات كهدر باتها كتهمين معلوم مواب كرتو بادشامت كونامنظور

۵\_ يبودا نے جواب ميں كبا: "شايد كه تم

د نوانے ہو گئے ہو۔

٢ ـ تم تو ہتھیا روں ادر چراغوں کوکیکر یوع ناصری کو پکڑنے آئے ہو۔ گویا کہ وہ چورے تو کیاتم مجھی کو ہا ندھلو گئے جس نے کہتہیں راہ

۷\_اس وقت ساہیوں کاصبر حاتار ہااورانہوں

لحانے کے ساتھ پکڑلیا تو وہ کتان کا لحاف چھوڑ شروع کیا اور غصہ کے ساتھ اے اورشلیم کی

۸۔اور بوحنااور بطرس نے سامیوں کا دور سے

٣\_ اوحنا ۱۸: ٩\_ (١) اوحنا ۱۲: ۹۸ ا ۱۹ ۱۳

س<sub>ا</sub> بیں یہودا ہولی اور چبرے میں بدل کر یوع کے مشابہ ہوگیا۔ پہانتک کہ ہم لوگوں

نے اعتقاد کیادہی یوع ہے۔ ۵۔لیکن اس نے ہمکو جگانے کے بعد تلاش اسکواس سے زاق کرتے ہوئے باندھلیا(۱)

کرنا شردع کیا تھا تا کہ دیکھے علم کہاں ہے۔ ۲۔ اسلئے کہ یہودا نے ان ہے اپنے یوع

٢ ـ اس كن بم ن تجب كيا ورجواب من كها: مون كا نكاركيا بحليك و وسيا تعا-'اےسیداتو ہی تو ہمارا معلم ہے۔

۷\_پس تواب ہم کوبھول گیا؟''

۸\_ **گر**اس نے مسکراتے ہوئے کہا'' کیا تم ہم جھکواسرائیل پریادشاہ بنانے آئے ہیں۔

احمق ہو کہ یہوداا حر پوطی کوئیں بیجانے۔

سابی داخل ہوئے اور انہوں نے اینے ہاتھ کرتاہے۔

یبودا بر ڈال دیتے اس لئے کہ وہ ہرایک دجہ سے بوع کے مشار تھا۔

۱۰ کیکن ہم لوگوں نے جب یہودا کی بات سی اورسامیوں کا گروہ دیکھا تب ہم دیوانوں کی طرح بھاگ نکلے۔

اا۔ اور بوحنا جو کہ ایک کتان کے لحاف میں لپٹا دکھا کی ہے تاکہ مجھے بادشا ہیناؤ۔ مواتھا جاگ اٹھاا در بھا گا۔

۱۲۔ اور جب ایک سیابی نے اسے کتان کے نے یہوداکو کموں اور لاتوں سے مار کر ذلیل کرنا

كرنكا بماك لكا (٢) اس لئ كه الله ن طرف كيني ل يل -يىوع كى دعاس لى اور كمياره (شا كردول) كو

آفت ہے بحادیا۔ (۳)

| Courtesy www.pdfbooksfre                                                     | e.pk                       |                                                     |                             |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| فصل نمبر ۲۱۷                                                                 | W.A.W.                     |                                                     | انجيل برنباس                |
| ہنوں کے سردار نے مع فریسیوں                                                  | - ۱۱۱ <u>-</u><br>۲۱_اورکا |                                                     | پیچھا کیا۔<br>پیچھا کیا۔    |
| ل كرتے ہوئے يہودا پر كوكى جھوٹا                                              |                            | ) نے اس لکھنے والے کو                               | يريان السارات               |
| ، کیا کہ یمی ہوع ہے مگر اُنہوں نے                                            |                            | ) ہے ان ہے رہے رہے۔<br>: مفاد ان                    | ۲ ــ اور ان دوور<br>سام اند |
| ىنەپايا(سى)                                                                  | ایا حسب                    | نے دہ سب مشور ہ خود سنا<br>میں در                   |                             |
| میں کیے کیوں کہوں کہ کاہنوں کے                                               | 77 - 77                    | ں کا ہنوں کے سردار ا<br>میسی میں                    |                             |
| ہی نے بیرجانا کہ میبودایس ع ہے؟                                              |                            | ، نے کیا کہ بیاوگ بھو ر                             |                             |
| نام شاگردوں نے بھی مع اِس لکھنے                                              |                            | . جمع بوے تھے۔<br>ا                                 |                             |
| ، یہی اعتقاد کیا بلکہ اس سے بھی بڑھ<br>۔                                     | ا علی کی والے <u>ک</u>     | یہودا نے بہت ک و بو                                 | ۱۰ تب و ہیں ا               |
| ہوع کی بیچاری ماں کنواری نے مع<br>۔                                          | کریه که.                   |                                                     | باتیں کیں۔                  |
| ر بی رشتہ داردں اور دوستوں کے<br>۔                                           | ن ، درسو                   | رایک آ دی نے تمنخر میر                              | ا۔<br>اا۔ یہانتک کی         |
| دکیا۔<br>پریس سریر نمات                                                      | ، ر منزازعها               | ر<br>پال کرتے ہوئے کہ دہ                            |                             |
| ئ<br>نک کہ ہرایک کا رنج تقیدیق <u>-</u>                                      | المربي الماء يبهاء         | یں۔<br>نہی ہے اور بیے کہ وہ موت                     |                             |
|                                                                              | ייי אַע עשיי               | ، کا ظہار کرر ہاہے۔<br>ن کا اظہار کرر ہاہے۔         |                             |
| ہے اللہ کی جان کی کہ یہ <del>لکھنے</del> والا اس<br>ایک سرور عرب نیاد سے میں |                            | یاہ مہار روہ ہے۔<br>کاہنوں نے اس ک                  |                             |
| ول گیا جو کہ بیئوع نے اس سے کہا نہ<br>سر                                     | ~                          | ہ ہوں ہے ، ں ں<br>پٹی با ندھوی۔                     |                             |
| ں کہ وہ و نیا سے اٹھالیا جائیگا اور بیر ک<br>شخنہ                            | ازیں جیا<br>دری که ان      |                                                     |                             |
| برانخص اس کے نام سے عذاب ہ<br>سر میں میں میں میں میں ا                       |                            | سے ٹھٹھا کرتے ہو                                    |                             |
| ریہ کہ وہ دنیا کا خاتمہ ہونے کے قریر                                         |                            | ناصر بوں کے نمی (۲)<br>مصام                         |                             |
| رےگا۔<br>ان میں دورین از را                                                  |                            | رایمان لا نے والوں کو .<br>- ایمان لا نے والوں کو . |                             |
| کئے بہ لکھنےوالا یموع کی ماںاور بو<br>میں میں سے ماہ عل                      | وکس نے ۲۱۔ای<br>سر         | نھے) تو ہمیں بتا کہ تجھ <i>کا</i>                   | ا پکارا کرتے۔               |
| ر ملیب کے پا <i>ن گی</i> ا۔<br>مرکز میں میں میں میں میں میں                  |                            | _                                                   | 1419(77)                    |
| ب کاہنوں کے سروار نے حکم دیا <sup>ک</sup><br>بر                              | _                          | کے گال پڑھیٹر مارے او                               | ۱۳ اراوراس                  |
| ومشكيں بندها ہواا <i>سكے رو</i> برولا يا جا۔<br>- سيا                        |                            |                                                     | منه پرتھوکا۔                |
| ور اس ہے اس کے شاگر دوں اور ا<br>پر ،                                        |                            | بح ہوئی اس وقت کا ہنو                               |                             |
| م کی نسبت سوال کیا۔<br>                                                      | كالعليم                    | ا بوی مجلس جمع ہوئی ۔                               | کے شیوخ کی                  |
| -                                                                            |                            |                                                     |                             |

(۳)متی ۱۳:۲۷

11/10:170 (r) 2:1716(r)

فصل نمبر<u>ے ۲</u>

ا ۲۷ پس ببودا نے اس بارہ میں کچھ بھی شایداس کی عقل اس کے سر میں بلٹ آئے۔ mس\_ اور حقیقت یہ ہے کہ یہودا کو کا ہول کے ہے۔اس وقت کا ہنوں کے سر دار نے اس کو سر دار کے خادموں کے ہاتھ سے وہ ذلت و تقارت مبیخی جو کہ باور کرنے کی حدے یا ہرہے۔ ۳۳\_اس کئے کہ انہوں نے جوش کے ساتھ ٢٦\_ يبودان جوابديا: "مين توتم سے كه چكا مجلس كى دلچين كے لئے سے شے دُھنگ شنخ وعد ہ کہا تھا کہ یئوع ناصری کوتمہارے ہاتھوں۔ ۳۵ پس اس کومداری کا لباس پہنایا ادرایئے ہاتھوں اور پیروں سے اس کو خوب (ول کود کھتے ۔ توالبتہ وہ اس برترس کھاتے ۔

۲۸\_ اس لئے کہتم ہرایک وسلہ سے یہی ۳۱ لیکن کاہنوں اور فریسیوں اور قوم کے شیوخ کے دل یموع پر یہانتک بخت ہو گئے ادراس ہے وہ اس کے ساتھ ایسا برتاؤ ہوتے د مکی کرخوش ہوئے بحالیہ ان کا خیال سے تھا کہ

یبودا در حقیقت یسئوع ہی ہے۔ سے بعراس کے بعداسے حاکم کے بار هینچکر لے گئے جو کدور بردہ ینوع

ہے محبت رکھتا تھا۔

۳۸\_اور چونکه وه خیال کرتا تھا که یمبودا یموع بی ہے۔ البذااس کوایے کمرہ میں لے گیا اوراس ہے بیسوال کر کے تفتگو کی کہ کا ہنوں اور توم کے سرداروں نے اسے مسبب سے اس کے۔

٣٩ يبودان جواب ديا: "أكر مين تجه يج كهون تو تو مجھے جانہ جانيگا (۱) اسلئے كەتو بھى وبیا ہی دھوکا دیا گیا ہوگا جیسا کہ کاہنوں اور

ار ائل کے جیتے جاگتے خدا (۱) کے نام کا طف (۱) دیا که وهاس سے سی کمے۔

جواب نه دیا گویا که ده دیوانه هوگیا۔

كريس وبي يبودا احر يوطي مول جس نے سير كے ايحاد كئے۔

میں سیر دکرد نگا۔ 72 رس من نبیں جانتا کہ تم کس تدبیر سے کھولکر) مادایہاتک کدا گرخود کنعانی اس منظر ا ما گل ہو گئے ہو۔

> جاہے ہوکہ میں ہی یوع موجاؤں۔ ٢٩ ـ كابنول كي سروار في جواب مي كها:

"اع مراه! مراه كرنيوالے البتہ تونے اين حبوثی تعلیم اور کاذب نشانیوں کے ساتھ تمام اسرائیل کوجلیل ہے شروع کرکے یہاں

اورشکیم (۲) تک ممراه بنادیا ہے۔ ٣٠\_پس کيا (اب جھاکويہ خيال سوجھتا ہے کہ تو اس سراہے جس کا تومستی ہادرتو ای کے

لائق ہے یا گل بن کرنجات یا جائےگا؟ الا يتم إللدى جان كى كرو بركزاس س نجات نه يائے گا۔''

۳۲۔اور یہ کئے کے بعدایے خادموں کو حکم ویا کہ اسے خوب کموں اور لاتوں سے ماریں تا کہ

(ا) بالله حي (١) متى ٢٣:٢٧ (٢) لوقا ٥:٢٣٥

نصل نمبر <u>۲۱۷</u>

٨٨ ـ پھر حاكم نے كہا۔"ية دى كہتا ہے كه وه

يوع نبيل بلكه يهودات جوكه سامول كو

یئوع کو پکڑنے کے داسطے لے گیا تھا۔ ۴۹۔ادر کہتا ہے کہ جلیل کے بیوع نے اسکو

۱۳۹-اور اہنا ہے کہ بیل کے یمؤ مع نے اسلو اپنے جادوسے یوں بدل دیاہے۔

۵۰\_ بی اگریہ بات یج موتو اس کاقل کرنا

عد بالمام موگا كيونكه بيه بيكناه موگا-

٥١ ليكن اكريمي ينوع بادريا نكاركرتاب

كەدەبىوع بے پس يىقىنى ہے كەاس كى عقل

سیرت و ب ہے، سیدن ہے دوال کی سے جاتی رہی ہے ادرا یک دیوانہ کوتل کر ناظلم ہوگا۔

۵۲\_اس دقت کاہنوں کے سردار ادر توم کے

شیوخ نے کا تبول ادر فریسیوں کے ساتھ ملکر

شور مچاکے کہا۔'' دہ ضردر یموع ناصری ہے اس کئے کہ ہم اسکو پہچانے ہیں۔

ا ک سے کہ م اسو پیچاہے ہیں۔ ۵۳ \_ کیونکہ اگر یمی مجرم نہوتا تو ہم اس کو

تیرے ہاتھ میں میردنہ کرتے۔ تیرے ہاتھ میں میردنہ کرتے۔

۵۳ اور ده د بوانه برگزنهیس ب بلکه یقینا ده

خبیث بے کیونکہ یا ہے اس کر سے ہمارے

ہاتھوں سے نج جانیکا خواہاں ہے۔

۵۵۔ادراگراس نے نجات پالی تو جوفتنہ یہ

اٹھائیگا۔ دہ پہلے نتنہ ہے بھی بدتر ہوگا۔

٥٦ - ببرحال بلاطس (بيرحاكم كانام ي)

نے اس لئے کہ وہ اس دعویٰ سے اپنے تئیں جب سریں مجنہ جاری

حیٹرالے یہ کہا''یڈخص جلیل کا رہنے دالا ہے میں میں جلیا سردی ش

اور ہیردوس جلیل کا (۱) بادشاہ ہے۔

۵۷۔اس کے مقدمہ میں علم دینا میراحق نبیں ہے ۔

فریسیوں کودھوکا دیا گیاہے۔

۴۰ ۔ حاکم نے (بیخیال کرکے کہوہ شریعت

ے متعلق کہنا چاہتا ہے) کہا'' کیا تو نہیں جانتا کہ میں یمودی نہیں ہوں؟''(۲)

سیس بروں میں اور توم کے شیوخ نے تجھے اسم مرکا ہنوں اور توم کے شیوخ نے تجھے

میرے اتھ میں سردکیاہے۔

۳۷\_بس تو ہم سے سیج کہدتا کہ میں وہی کروں

جوكهانصاف ئے۔

۳۳۔ اسلئے کہ مجھے یہ اختیار ہے کہ جھکو چھوڑ دوں یا تیر نے آل کا حکم دوں (۳)

پرورون یرے برا میں کہااے آ قانو مجھے

ع ان كداكر تومير تل كاعكم ديكا توبهت

بڑے ظلم کامرتکب ہوگا۔اسلئے کرتو ایک بیگناہ کوتل کردگا۔

۳۵ کیونکه میں خود یہودا احر پوطی ہوں نہ کہ

و ہ یسوع جو کہ جاد دگر ہے ہیں اس نے اسطر ح اینے جاد د سے مجھکو ہدل دیا ہے۔

٢٧ - يس جكه حاكم نے اس بات كو شا۔ وہ

بہت متعجب ہوا (۳) یہانتک کہاں نے جا ہا کہاہے چھوڑ دے۔

سمای لئے حاکم با ہر لکلا اور اس نے مکراتے

ہوئے کہا۔''کم ازم مایک جہت سے تو یہ آدی موت کامنتی نہیں بلک مہر بانی کامنتی ہے

(r)1-:1952(t)1501(d)2011-1(d)

متى ١٣:٣٤

قصل نمبر ۲۱۷

۲۲ پس جکیہ جا کم نے اس بات کو ہیر دوس کے

۵۸ یم اب اسکو ہیر دوس کے باس کیجاؤ

۵۹۔ جب وہ لوگ يہوداكو بيردوس كے باس ايك خادم سےمعلوم كيا كم معالمدايا بواس لیکئے جس نے بہت مرتبہ یہ آرزو کی تھی کہ نے مجھرویے حاصل کرنے کی لائج میں آگر ہی

ظاہر کیا کہ وہ میبودا کو چھوڑ دینا جا ہتا ہے۔ یوع اس کے گھر آئے۔

۲۰ یکریئوع نے بھی اس کے گھر جانیکا ارادہ ۲۷۔ تب اس نے اپنے ان غلاموں کوجنہیں

کا تبوں نے ( کچھ روپیہ) عطاکیا تھا تا کہ وہ نہیں کیا۔

۱۱ \_ کیونکہ ہیردوس قوموں میں سے تھااوراس اس (یہودا) کوٹل کرڈالیں تھم دیا کہا سے کوڑے نے باطل جھوٹے معبودوں کی عبادت کی تھی۔ ماریں ۔گرانلدنے کہانجاموں کی تقدیر (1) کی

(اور) نایاک قوموں کے رسم و روائ کے ہے بیوداکوصلیب کے واسطے باتی رکھا تا کہوہ مطابق زندگی بسر کرر با تعا۔ ایں ڈراؤنی موت ( کی تکلیف) کو بھکتے جس

۲۲ \_ پس جبکه یمبوداو بال ایجایا گیا۔ بمیردوس سکیلیج اس نے دوسر سے کوسپر دکیا تھا۔

نے اس سے بہت ی چزوں کی نسبت سوال ۲۸۔ پس اللہ نے تازیانہ کے نیچے ببودا کی کیا۔ یبودانے اس کا افکار کرتے ہوئے کروہ موت آنے نہیں دی۔ باوجود اس کے کہ بیر

یموع ہان کی بابت اچھا جواب نہیں دیا۔ سپاہیوں نے اسکو اس زور کے ساتھ کوڑے ارے تھے کہان سے اس کابدن خون بھر بہ نکلا۔

۲۳ اس وقت ہیردوس نے اینے سارے . دربار کے ساتھ اس سے ٹھٹھا کیا اور تھم دیا کہ علام 19۔اورای لئے انہوں نے اسکو حقار تا ایک

یرانا کپڑااورارغوانی رنگ کا پیے کہہ کر پہنایا کہ اسكوسفيد لباس بهنايا جائے جيسا كه بيوتون '' ہمارے نئے باوشاہ کومناسب ہے کہوہ مُحلّہ آدمی سینتے ہیں۔

۲۴۔اور مہر اسے بیلاطس کے ماس واپس بہنے اور تاج دے۔

سمیدیا کوتو اسرائیل کے گھرانے کو انصاف علے انہوں نے کانے جمع کے اور ایک ُ تاج سونے اور قیمتی پھروں کے تاج کے مشابہ عطا کرنے میں کی نہ کر۔

مار اور میردوس نے بیاس کئے لکھا کہ بنایا(۲)جس کوبادشاہ ایے سرول پرد کھتے ہیں

کا ہنوں کے سرداروں اور کا تبول اور فریسیوں اے۔اور کا نے کا تاج یہودا کے سر برر کھا۔ 24۔ ادراس کے ہاتھ میں ایک بانس کا کلزامشل نے سکوں کی بردی مقدار دی تھی۔

(۱) کوقا۳۳: ۲.۲۱

(أ) الله طواالا نطام (٢) من ٢٩:١٤

اور وہاں اس یہودا کو زگا کر کے صلیب پر لاکا یا
اس کی تحقیر میں مبالغہ کرنے کے لئے۔

"اے اللہ تو نے مجھ کو کیوں چھوڑ دیا (۲) اس
لئے کہ بحر م تو بچلیا اور میں ظلم سے مرر ہا ہوں۔"

"اے اللہ تو نے مجھ کو کیوں یہ وا کی آ واز اور اس
کا چہرہ اور اس کی صورت یہ و کا مشابہ ہونے میں اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ کے سب ہی مثا گردوں اور اسپر ایمان الا نیوالوں نے اس کو یہ وا کی تعجما۔

امر اس نے جو نشانیاں ( ظاہر ) کیس وہ فن یہ وار اس نے جو نشانیاں ( ظاہر ) کیس وہ فن اور اس نے جو نشانیاں ( ظاہر ) کیس وہ فن جادوگری سے ( ظاہر ) کیس وہ فن

خاتمہ ہونے کے قریب تک نیمریگا۔ ۸۳ کے ونکہ وہ اس وقت میں دنیا سے لیلیا جانگا ۸۴ لیس جولوگ ہیؤع کی تعلیم میں مضوطی سے جس میں ان کورنج نے گیسہ لیا۔ اس

۸۲\_اس لئے کہ یمؤ ع نے کہاتھا کہ وہ دنیا کا

ے جے رہے ان کورنج نے گہیرلیا۔ اس واسطے کہ انہوں نے مرنیوا لے کو یمؤع کے ساتھ بالکل مشابہ دیکھا یہاں تک کدان کو یمؤع کا کہنا بھی ماونیآ یا۔

۸۵۔اورای طرح وہ یتوع کی ماں کی ہمراہی جمجمہ یہاڑ پر گئے۔

.. ۸۷\_اورصرف ہمیشہ روتے ہوئے یہودا کی موت کود کیھنے کے لئے موجود ہوٹے پر ہی کمی نهد ک

(٢) متى ١٠٤٤ ١ اور مرض ١٥١٨٥

۲۷۔ادراس کے ہاتھ میں ایک بانس کا کلزامثل چوگان(عصا) دیا،ادرا سے ایک بلند جگہ میں بٹھایا

۲۳ \_اوراس کے سامنے سے سپاہی ازراہ

حقارت اپنا سرجرکائے ہوئے اس کوسلامی دیتے گزرے گویاوہ یہودکابادشاہ ہے۔

سے \_اوراپے ہاتھ کھیلائے تاکہ وہ انعامات است حسیب میں میں میں ایشان سے

لیویں\_جن کے دینے کی نئے بادشاہوں کو عادت تھی۔

۵۷۔ پس جب کچھ نہ پایا تو یہ کہتے ہوئے کی مدم میں شاق اور سال میں

یہودا کو مارا۔اے باوٹاہ تو اس حالت میں کیوکر تاجیوش ہوگا۔ جب کہتو ساہیوں اور

خادموں کوانعا مہیں دیتا۔ ۷۷ ۔ تو جب کرسیا ہیوں کے سرداروں نے مع

کاجوں اور فریسوں کے دیکھا کہ یہودا تازیانوں کی ضرب سے نہیں مرااور جب کدوہ

اس سے ڈرتے تھے بیلاطس اس کور ہا کردیگا انہوں نے حاکم کوروپیوں کا ایک انعام دیاادر حاکم نے وہ انعام لیکر یہودا کو کاتبوں اور

فریسیوں کے حوالہ کردیا کہ وہ مجرم ہے جو موت کا مستحق ہے(ا)

22۔اور انہوں نے اس کے ساتھ ہی دو چوروں پرصلیب دیئے جانیکا تھم لگایا۔

پوروں پر یب رہیں ہائیں۔ ۷۸ یتب وہلوگ اُسے جمجمہ پہاڑ پرلیکئے جہاں سرم سے انسان منہ

که مجرموں کو بھانسی دینے کی انہیں عادت تھی۔

(۱) ش ۲۲:۲۲

فصل نمير ۲۱۸٬۲۱۸

نیقو ذیموس اور پوسف ابار بما ثیالی کے ذریعہ کے۔اور ناصرہ میں پینجر پہنچی کہ کوکر یوع (٣) سے حاکم سے یبوداکی لاش بھی حاصل ایجے شہر کا ایک باشندہ جی اٹھا ہے۔اس کے بعدكهوه صليب يرمر كماتفايه ٨ ـ تب اس نے جو كەلكىتا ہے يىء ع كى مال

ہے منت کی کہ وہ خوش ہوکررو نے ہے باز آئے کیونکہ اس کا بیٹا جی اُٹھا ہے۔ پس جب کہ کنواری مریم نے اس بات کو سنا وہ روكر كهنے لگى" تواب مميں اور شليم چلنا جا ہے

تا كەمىرا بے مٹے كوڈھونڈوں \_ ۹۔ اس لئے کہ اگر میں اس کو د مکھ لوگی تو آ تکھیں ٹھنڈی کر کے مروں گی۔''

ا۔تپ کنواری مع اس لکھنے دالے اور بوحنا اور ڈریے وہ درات کیوفت گئے اور یہودای لاش لیعقوب کے اس دن اور تعلیم میں آئی جس چرا کراہے چھیا دیا ۔اورخبراڑا دی کہ یمؤع روز کہ کا ہنوں کے سردار کا تھم صادر ہوا تھا۔ ۲۔ پھر کنواری نے جو کہ اللہ ہے ڈرتی تھی اییخ ساتھ رہنے والوں کو ہدایت کی کہ و واس

کے بیٹے کو بھلا دیں باوجو داس کے کہایں نے معلوم کرلیا تھا۔ کہ کا ہنوں کے سر دار کا تھم ظلم

ہے۔ س۔ادر غرایک آ دی کاانفعال ( تاثر ) کس قدر سخت تھا۔

سم۔اور وہ خدا جو کہ انسان کے دلوں کو حانخِتا ہے (۱) جانتا ہے کہ بے شبہ ہم لوگ بہودا (جسکو کہ ہم اپنامعلم یوع سجھتے تھے) کی موت پررنج والم اوراس کو جی اٹھتا و یکھنے

(۱)سورة الانزل عيسيٰ على ولدمريم

کی تا کہاہے دن کریں۔ ۸۵ تب اس کوصلیب پر سے اسے رونے

دھونے کے ساتھوا تاراجس کوکوئی باور نہ کر رگا' ۸۸۔ اور اس کو بوسف کے نئ قبر میں ایک سورطل خوشبوؤں کے بعد دفن کر دیا۔

ارادر برایک آدی این کھرکوبلٹ آیا۔ ۲۔ ادر بہ جو کہ لکھتا ہے ادر پوحنا اور بیقوب اس

(بوحنا) کا بھائی یئوع کی ماں کیساتھ ناصر وکو گئے' ۳۔ رہے وہ شاگرد (۱) جو کہ اللہ ہے نہیں

جی اشاہے۔ سم سرب اس فعل کے سبب سے ایک بے چینی يىدا ہو ئی'۔

۵۔ پس کا ہنوں کے سردار نے علم دیا۔ کہ کوئی آ دی ہوع ناصری کی نبیت کلام نہ کر ہے

ورنہوہ محروم کرنے کی سز اکے تحت میں آپڑگا۔ ۲۔ اس کئے بری محق ظاہر ہوئی ۔ پس بہت ہے آ دمی سنگسار کئے گئے اور

تازیانوں سے مارے گئے اور ملک سے جلا وطن کرد ہے گئے ۔ کیونکہ انہوں نے اس باره میں خاموشی کولا زم نبیس بکڑا۔

(T) بوطا11/4 (1) مقابل كرائى عاد ١٢٠ اور ١١٠٥ ـ ١٥ ـ ١٥ ـ ١٥ ـ

|                                                           |                                       | •                      |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| قصل نمبر ۲۲۰                                              | _ •~~                                 | الجيل برنباس           |
| اورندروو كيونكه مين زنده مون نه كدمرده                    |                                       | كے شوق ميں محو ہو گئے  |
| ۔ تب ان میں سے ہرایک دیر تک یمؤع                          | کہ مریم پر محافظ تھے سمار             |                        |
| آ جانے کی وجہ سے دیوانہ سار ہا۔                           | ن چرھ گئے جہاں کہ کے                  |                        |
| اس کئے کہ انہوں نے پوراپورااعتقاد کرلیا                   | ی میں تھا۔ادراس سے 🛚 ۱۵.              |                        |
| که یمؤ ع مرگیاہے۔                                         | لَّهَا َ                              | سب باتيں بيان كيس.     |
| _ لیں اس وقت کنواری نے روتے ہوئے                          | مه ہے منت کی وہ ا <i>س کو</i> الل     |                        |
| ا۔ُاے میرے بیٹے انڈ مجھ کو بتا کہ اللہ نے                 | ہے اپنی ماں اور اینے کہا              |                        |
| ی موت کو تیرے قرابت مندوں اور دوستوں                      | - تيرا                                | ا شاگر دوں کود مکھآ ئے |
| بّد نا می کا دهبه رک <i>ه کر</i> اور تیری تعلیم کو داغدار | رطن (پ) نے اینے پر                    | کہ تب اس وقت ہ         |
| رے کیوں گوارا کیا ؟ بحالیکہ ایس نے تجفکو                  | ں کو جو کہ جریل اور سکر               | عاروں نزد کی فرشتو     |
| دوں کے زندہ کرنے پرقوت دی تھی (ت)                         | اوراوریل ہیں حکم دیا ہے۔ مر           | میخائیل اور را فائیل   |
| أ يستحقيق هرايك جوكه تجھ سے محبت رکھتر                    | کے گھراٹھا کر لے جانیں' کا            | یوع کواس کی مال۔       |
| ش مردہ کے تھا۔''                                          | ن دن کی مدت تک و بال 🛛 و ه            | ۸_اور به که متواتر تیر |
| •                                                         |                                       | ار کام کارگرار         |
| فصل تمبر۲۲۰                                               | ۔<br>ں کے جواس کی تعلیم پر<br>کرور سے | 9_ اور سوا ان لوگور    |
| • • •                                                     | ی لوائے نہد کیلھنے دیں                | اليمان لائے جي اور     |
| یوع نے اپنی ماں سے مگلے ٹل کر (ب<br>سیدہ م                |                                       | ۱۰_پس ينو ع روشن       |
| واب میں کہا۔''تو مجھے سچا مان ۔ کیونکہ میں تج<br>مہ       | اری مریم مع اینی دونول     ج          |                        |
| ہے سچائی کے ساتھ کہتا ہوں ۔کہ میں ہرگ                     | يم مجدليه اور لعاذراوراس              |                        |
| رانبیں ہوں۔                                               | <i>- 1</i>                            |                        |
| ۔<br>۱۔اس کئے کہاللہ نے مجھ کودنیا کے خاتمہ۔              |                                       | مقیم تھی۔              |
| ری ان سے جہ مدت کا دویا<br>قریب محفوظ رکھا ہے (ت)         |                                       | الارتث بهسب خوند       |
| •                                                         | ·                                     | مویا که دهمردے         |
| ۳۔ اور جب کہ ہے کہا چاروں فرشتوں ۔                        | ۔<br>اپنی ماں کواور دوسروں کو ہیہ     |                        |
| <del></del>                                               | ہے اٹھایا۔ 'تم نہ ڈرواس               | کہتے ہوئے زمین         |
| (ت) اللَّه معطى (ا) سورة (ب) قال عيسىٰ لامه انا اح        |                                       | لئے کہ میں ہی یو       |
| اموت واعطاني اللَّه حياة طولا الابنيل آعرالدنيا منه       |                                       | رب الله الدحض          |

(ب) الله الوحمٰن

فصل تمبر٢٢٠

خواہش کی کہ دو فلاہر ہوں ادر شہادت دیں کہ کیا کہ کیونکر اللہ نے یعوع کی جانب فرشجتے سریت

بات كوكر تمل \_ بيج اوريبودا (ك صورت ) كوبدل دياتا كه

۳۔ تب وونکی فرشتے چار حیکتے ہوئے وہاس عذاب کو بھگتے جس کے لئے اس نے سور جوں کی مانند ٹلاہر ہوئے پہاں تک کہ ہر دوسرے کو پیچاتھا۔

ایک دوبارہ گھراہٹ سے بیہوش ہوکر گر پڑا۔ ال۔اس وقت اس لکھنے والے نے کہا''اے

گویا که ده مرده ہے۔ معلّم اکیا جھے جائز ہے کہ تجھ سے اس وقت

۵۔ پس اس وقت یموع نے فرشتوں کو جار سمجھی اس طرح سوال کروں جیسے کہ اس وقت

چادرین کمان کی دیں۔ تا کہ وہ ان سے اپنے جائز تھا جبکہ تو ہمارے ساتھ متیم تھا؟' - میں الیاس کے مصرف کے مصرف کا مصرف کا

تین ڈہانپ لیں کہ اس کی مال اور اس کے سا یوع نے جواب دیا۔ 'بر نباس اتو رفیق انہیں دیکھ نہ سکیں اور صرف ان کو ہاتیں جوجا ہے دریافت کر میں تجھکو جواب دوں گا۔''

ریں ایس دیکھندیں۔اور صرف ان نوبائل میں مجوچاہے دریافت سریں بھو ہواب دوں ہ۔ کرنے سننے پر قادر ہوں۔ ملک سے سال میں اس وقت اس لکھنے والے نے کہا

٢ ـ اوراس كے بعد كه ان لوگوں ميں سے ہر "اے معلّم الكرالله رجم ب (ج) تواس نے

ا کیے کواٹھا یا آئییں یہ کہتے ہوئے تسلی دی کہ ' یہ ، ہم کو یہ خیال کرنے والا بنا کراس قدر تکلیف فرشتے اللہ کے ایلی ہیں۔

سرے اللہ سے اللہ کے جمیدوں کا اعلان کرتا ہے۔ 2۔ جبر میل جو کہ اللہ کے جمیدوں کا اعلان کرتا ہے ۔ ۱۵ جمتین تیری ماں تجھ کواس قدررونی کہ

٨۔ اور میخا ئیل جو کہ اللہ کے دشمنوں سے اُڑتا ہے مرنے کے قریب میکنگئی۔

۹۔اور را فائیل جو که مرنے والوں کی روحیں ۱۷۔اوراللدنے بیروارکھا کہ کہ تجھ پرجمہ بہاڑ

نکالناہے۔ پرچوروں کے مابین قبل ہونے کا دھبہ سکے

1٠ اور اور مل جو كه روز اخير (قيامت) ين حالانكه تو الله كاند وسب "؟

(لوگوں)و)اللہ کی عدالت(ٹ) کی طرف بلائیگا''۔ ۱۳۔ یسئو ٹانے جواب میں کہا''اے برنباس!تُو ۱۱۔ پھرچاروں فرشتوں نے کنوار کی سے بیان سمجھ کوسچا مان کہ اللہ خطا پرخواہ وہ کتنی ہی ہلکی کیوں

(ت) الله حيفظ (ج) الله الرحمن (١) الله الرحمن (١) الله الرائقام

نه موبری سزادیا کرتاہے(۱) کیونکہ الله گناہ سے

نفبتاك بوائم - ww.KitaboSunnat.com

کاارادہ کیا تا کہاس پردوزخ کی آگ کے

۱۸\_پس ای لئے جکہ میری اور میرے آن ا۔ادریموع اس لکھنے والے کی جانب ہوااور

وفادار شاگردوں نے جو کہ میرے ساتھ تھے کہا۔''اے برناس! تجھ پر واجب ہے کہ تو

مجھ سے دنیاوی محبت کی نیک کردار خدانے اس ضرورمیری انجیل اور دہ (حال ) لکھے جو کہ

محبت پر موجودہ رنج کے ساتھ سزا دینے

میں پیش آیا۔

ساتھ مزادی نہ کی جائے۔

91\_پیں جبکہآ دمیوں نے مجھکوالٹداورالٹد کا مِٹا

کیا تھا گھر یہ کہ میں خود نیا میں یے گناہ تھا

اس لئے اللہ نے ارادہ کما کیاس د نیامیں آ دمی

یبودا کی موت سے مجھ سے شھا کریں ۔ ب

خیال کرکے کیوہ میں ہی ہوں جو کہ صلیب پر ضرورکرول گا۔

م اہوں تا کہ قیامت کے دن میں شیطان مجھ

ہے ٹھٹھانہ کری۔

۲۰۔ اوریہ بدنای اس وقت تک باقی رہے گی ۵ یموع نے جواب دیا ''یہا ل یوحنا اور

جَكِه محمدرسول الله(ب) آ ئے گا۔ جو

کہ آتے ہی اس فریب کوان لوگوں پر کھول

دے گا ۔جوکہ اللہ کی شریعت پر ایمان

لائس سے۔

٢١ اور يوع نے يہ بات كنے كے بعد

كها" اے رب مارے الله الله على

عادل ہے (ت) اس کئے کدا کیلے تیرے ہی

لئے بے نہایت بزرگی اور اکرام ہے۔

(ب) محمد رسول الله (ت) الله سلطان وعاد ل

میرے دنیا میں رہے کی مدت میں میرے بارہ

۲\_اور و ہ بھی لکھ جو یہودا پر واقع ہوا ۔تا کہ

ا بیا نداروں کا دھوکا کھانا زائل ہوجائے اور ہر

ا کے حق کی تقیدین کرے۔

س\_اس وقت اس لکھنے والے نے جواب دیا

اے معلم ااگر خدانے جاہا (ٹ) تو میں

س کین میں نہیں جانتا کہ یہودا کو کیا <u>می</u>ں آیا

اس لئے کہ میں نے سب با تیں ہیں دیمی ہیں

بطرس ہیں جن دونوں نے ہر چیز دیکھی ہے

پس به دونو تجھ کوتمام وا تعات کی *خبر کر دینگے*۔

٢ ـ پر بم كويتوع نے بدايت كى كه بم اس

کے مخلص شاگر دوں کو ہلائیں تا کیوہ ہسب اس که دیکھیں' تب اس وقت لیتقوب اور پوحنا

نے ساتوں شاگردوں کومع نیقو ذیموس اور

لوسف اور بہت سے دوسروں کے بتر عمل سے

(ت)انشاء الله

جع كياور انبول نے يئوع كے ساتھ "آياتم مجھكواوراللددونوں كوجھوٹا سجھتے ہو؟ ۱۵ اس کے کہو اللہ نے مجھے ہے

(ا) فرمایا ہے کہ میں دنیا کے خاتمہ کے مجھ

پہلے تک زئرہ رہوں ۔جیسا کہ میں نے ہی تم

ےکہاہے(ب

۱۱۔ پس میں تم ہے بچ کہتا ہوں کہ میں نہیں مرا ہوں بلکہ یہودا خائن (مرا) ہے۔

4اتم ڈرتے رہو۔اس کئے کہ شیطان ای

طاقت بحرتمكودهوكادين كااراده كرے گا۔

۱۸ کیکن تم تمام اسرائیل اورساری دنیا میں

ان سب چیزوں کیلئے جنگوتم نے دیکھا اور سنا

ہے میرے کواہ رہو۔ اا۔اور یہ کہنے کے بعد اللہ سے مومنوں کی

نحات اور گنهگارول کی تجدید (توبه و

ایمان) کے لئے دعا کی۔

۲۰ پس جب که دعاختم ہوگئ اس نے پیر کتے

ہوئے اپنی مال کو مکلے نگایا۔ ''اے میری مال

تجھ پرسلائتی ہو''۔

n يواس الله برنوكل كرجس في محمكو اور مجمكو

ربع قبل عبسي في آخر كلامه بعطاني الله حياة

طويلة كالتبيل آشر اللغيا وتنع الحك شطلى

کھانا کھایا۔ ے۔ادر تیسرے دن یئوع نے کہاتم لوگ

میری ماں کے ساتھ زینون پہاڑیر جاؤ۔

٨ \_اس لئے كه ميں وہيں سے آسان يرجمي يره صاور گا۔

۹۔ادرتم اس کو دیکھو کے جو کہ مجھے اٹھا لے طائےگا۔

ا۔ تب سب کے سب مکئے بجربچیس کے بہتر شامردوں میں سے جو کہ خوف سے دشق کی

طرف بھاگ مجئے تھے۔

اا۔ اور ای اثنامیں کہ برسب نماز کے لئے کھڑے ہوئے تھے۔ یوع ظہر کے وقت ان فرشتوں کی ایک بھاری بھیڑ کے ساتھ آیا

جوکہ اللہ کی بیج کرتے تھے۔ ۱۲۔ تب وہ اس ( یموع ) کے چیرہ کی روشنی

ہے اجا تک ڈر گئے اور اپنے مونہوں کے بل ز مین برگر بڑے۔

۱۳۔ کیمن یبوع نے ان کواٹھا کر کھڑ ا کماا در یہ كه كرانيس تىلى دى" تم ۋر دمت ميس تمهارا

۱/۱۱ءواس نے ان لوگوں میں سے بہتوں کو پیدا کیا ہے(ت)

ملامت کی جنوں نے اعتقاد کیا تھا کہ وہ (يوع)مركر فحر في افعاب يدكت اوت

LUCI

|          | 1 00 |  |
|----------|------|--|
| ٠.       |      |  |
| <i>"</i> |      |  |
|          |      |  |

7

م مستقبل مجبر ۲۳

۲۷۔اور یہ کہنے کے بعد اپنے شاگردوں کی میں بولص نے بھی دہوکا دیا۔

طرف متوجہ ہوا۔ اللہ کی نعمت اور اس کی رحمت ہم۔ اب رہے ہم تو ہم محض اس کی منادی

تہارے ساتھ رہے'' کرتے ہیں جو کہ میں نے ان لوگوں کے لئے

۲۳۔ پھر اس کو جاروں فرشتے ان لوگوں کی کھا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں تا کہ آئھوں کے مائے آسان کی طرف اٹھالے گئے۔ نہ مہم مدید کی مدار سے رہ

ں کے سامن کا طرف اتھائے ہے۔ فصل میں موالت (۱) کادن فصل میں مرب کا کا ہے۔ انگر مرب کا کا ہے۔ انگر کا میں مرب کا کا ہے۔

۔ ا۔اور یوع کے مطلے جانے کے بعد

> شاگرد،اسرائیل اور دنیا کے مختلف گوشون میں مراگندہ ہو گئے۔

. ۲\_ره گیاحق (جو)شیطان کو پیندنه آیا۔اس

کو باطل نے دبالیا۔جیسا کہ یہ ہمیشہ کا حال

س پی جمین شریوں کے ایک فرقہ نے جودوی کرتے ہیں کروہیں

بوروں رہے یں سرت وی کے درین یہ بشارت دی کہ یموع مر کیااور وہ جی نہیں اُٹھا اور دوسروں نے یہ تعلیم پھیلائی کہ وہ

در حقیقت مرحمیا پھر جی اُٹھا۔اور اورول نے

(١)الله حكيم.

ئى ئارىلىكىنىپ،ر،رۇش <u>99. مىلال ئا</u>

نبر15861



اليف جنا **خيا لوگرودست** سابق يوئيل كنان



إدارة إسرين لاميات [دارة إسرينين لاميات

مومن روژه پرک آدود بازاد محلی - نونت : ۱ ۲۰ ۲۲ ک ۱۹۰ رادر کی ۱ ویوز پاکستان خون ۲۰۳۹۹۱ - ۵ ۲۳۵۳۵ دیت ناتر میشن ، مال روژه لایو نون ۲۰۳۲ می ۲۰ ۴۲ - ۹۲

31 U (

## DESCENSION OF JESUS CHRIST

An English Translation of

"NUZUL-E-ESA"

(نُزُول عيسلي)

Molana Syed Mohammad Badr-e-Alam www.KitaboSunnat.com

Translated by
SYED AQIL MOHAMMED
B.SC, LL.B



## Idara-e-Islamiat

- ★ 190-Anarkali, Lahore-PakistanPh: 7353255-7243991
- \* 14-Dina Nath Mansion Mall Road Lahore-Pakistan
  Ph: 7324412 Fax: 092-42-7324785
- ★ Mohan Rood Chowk Usha Bazar Karachi-Fakistan



تألیف حضرت مولانا رحمت لند کیرانوی *وزن ت*ؤ

تحرفت بایبل ا دراس میں موجُود تصادات پرنامور مُعَنَّن کی او مِلی تحریر اردو کے نئے پُریمن میں ۔۔ زو بیعیائیت پرحوالہ کی مشہوک ب

> تسيل دُعِيْق وتشريح وحاشى صرت ولا أحبش مُحمَّد تقي عنها في صاحب طلّهم جناب مولانا مُحمَّد م فيهم عناني رصرالأعليه جناب مولانا مُحمَّد م فيهم عناني رصرالأعليه جناب مولانا حُمْين احمر نجيت

STANDARDED STANDARDED

اِزَارَةُ إِنْ الْمِينَ بِكُيرِنَ كِيمِونُ الْمِينَا الْمِينَا الْمِينَا الْمِينَا الْمِينَا الْمِينَا

ونیا نا تقیمنش ، مال روڈ ، لاجود - فون ۱۲ م ۲۳۷ - بیکس ۱۳۵۵ ۱۳۳۵ - ۹۲-۲۳ ۱۹۰ - انا دکلی ، لاہور ، پاکستان - فون ۱۹۹۱ ۲۳۲۵ - ۲۳۵۳۵ ۵ مرسن روٹ ( پیچک ، کرد ویازا ۔ براچی فون ، ۲۲۳۵ مههه ٔ الله فی هیاهٔ در در الله بعنی ح**رات میسی** 

حضرت میسی ملیدالسالم کا آسمان بر زنده اعفابا ما نا اس وقت تک آسمان میں زندہ رسنا ، اور قرب قیامت کے وقت آسمان سے نازل مونا، قرآئ کا کیات اورامادیث نبویرکی روشنی ہیں۔

---- >\$\frac{1}{2}c +--

امن

حضرت مولانا محدا دريس ساحب كما نصلوي

الخالخ البين بك يرديه بورن المبيئة

دنیا نا تقمینش مال دو د ، لاجور ر فون ۲۳۲۴۲۱ - نیکس ۲۳-۷۳۱ ۹۲ - ۹۲ - ۹۲ ۱۹۰ - ۱۱ دکلی ، لا بور ، پاکستان - فون ۹۹۱ - ۲۲۳۳۵ - ۲۵۳۲۵ ۵ مومن دو د ، بیوک اگد و بازار ، کراچی فون ۲۲۲۳۱ ۷

## المات المات

حفت بركولانا رحت الشرصاحب كيرانوى كن شهرة آفاق كتاب الهادالحق عمل بركى . المجريزى ، فرالسسيى اور كيراق زبانوں كه بعث بيلى باراً دو ذبان ميں . هـ معتبيد كا تشليق كا نقل الداكاد دلا مُلِ هـ معتبيد كا تشليق كا نقل الدرعة لله الدكاد دلا مُلِ هـ معتبيد كا تشليق كا نقل الدرعة لله المحتبيد مسئل في معتبيد كا مسئل في معتبيد معتبيد

<u>اِدارة إِسْ المِينَ</u> لامِيات

ناجرون اورتبليغي مقاصد كے لئے خوميد في والوں كوغاص دعايت دى عاميكى -

مقدر الگ كتابى أشكل مى " عيسا شيت كيده هي ك ام سر مثالت كياكيا ب

موای روژه پوک گرده بازاره کنامی - نوانت ۱۱ - ۲۲۳ ۵ ۵ ۱۹۰ رانار هی، لادورژ پاکستنان - فرن ۱۹۹۱ ۴۰۰ ۵ - ۲۳۵۳ ۵ ۵ ۱ پیت ناکتر مینیش ، مال روژه کارژ فرن ۱۹ مهم ۱۹ س - فیکس: ۱۸ ۲ س ۹۲۰ س



ایک ہم عربی تن کاست فنۃ اردو ترجہ جس میں بیت کا مُعرفِنی مُطالعہُ اور ب لاک جائز ہمیش کیا کی ہے اور قرآن بحیم کی رشنی میں میت کی ایج اور اس کے کمزور مہد سروں کی علی انداز میں شنان ہی گائی ہے۔

> \_\_\_\_تايف \_\_\_\_ \_\_متولى يُوسُف جلبى \_\_\_

\_\_\_\_ نرجعیہ \_\_\_\_ \_\_مولاناشمشب ریضالکھنوی \_\_

www.KitaboSunnat.com



ریان قدیمنش، مال دو گر اله به ساز در ایک بیرزد ایک بیرزد ایک بیرزد ایک بیرزد ایک بیرزد ایک بیرزد ایک میردد در باک به ۱۹۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲ - ۲۲۰ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲

